



منتب قانته ظهري

## فهرست

| صفحنمبر     | عُنوان                                                         | حال نمبر |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| ۱۲۱         | عُنوان<br>تربیتِ عاشقانِ خدا(حصهاوّل) پرتاثرات                 |          |
| ٨٨          | عرضِ مرتب                                                      |          |
|             | نماز                                                           |          |
| 1+1         | نوافل کی منت مانگنا                                            | 70       |
| 1•Λ         | ناپاک لباس کی وجہ سے نماز میں کوتا ہی کرنا                     | 71       |
| 11+         | نماز میں خشوع حاصل کرنے کا طریقہ                               | 70       |
| 111         | ہروقت باوضور ہناضروری نہیں، تقوی سے رہنا ضروری ہے              | **       |
| 177         | عبادت میں دل کا لگنانہیں لگا ناضروری ہے                        | 1.5      |
| 1111        | دین میں اختیاری با توں کا حکم ہے غیراختیاری کاانسان مکلّف نہیں | 117      |
| ۱۳۴         | قضانمازیں پڑھنے کا آسان طریقہ                                  | 174      |
| 124         | نماز میں دل لگانے کا کسیرنسخہ                                  | 714      |
| 122         | خوف ِعدو کے وہم سے باجماعت نماز حچپوڑ نا                       | 777      |
| r•r         | بے ڈھنگی عبادت بھی نعمت ہے                                     | 777      |
| r+9         | ا گرنماز میں وساوس آئیں تو کیا کرنا چاہیے                      | ٣٠٩      |
| ۲۱+         | نفلی عبادت میں <i>س</i> تی ہوتو کیا کرنا چا <u>ہ</u> یے        | 717      |
| <b>۲۲</b> + | فرض نماز ذکرواذ کارے زیادہ ضروری ہے                            | 444      |
| ۲۹۳         | نماز میں ہر ہررکن کوسوچ کرادا کریں                             | £A£      |
| ٣+٢         | فرض یانفل کسی عبادت میں مز ہ مطلوب نہیں                        | 011      |
| ٣٠۵         | حج وعمره میں زیادہ نوافل کاادانہ کریانا                        | ٥١٨      |
| ٣٠۵         | نفلی عبادات بھی ہمت سے زیادہ نہ کریں                           | 019      |
| mm          | تراویج کی اُجرت لیناجائز نہیں                                  | 079      |

| 714 | بتکلف عبادت کرنا بھی صبر میں داخل ہے                              | ran         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                   | Ι ω/\       |
| 779 | قضائے عمری کی اہمیت اوراس کا طریقہ                                | ٣٩٢         |
| 777 | نماز کی حالت میں بچوں کا تنگ کرنا                                 | ٣٧٧         |
| 775 | دل ود ماغ کونماز کے الفاظ کی طرف متوجہ کرنے کا ہلکاد ھیان کافی ہے | ۳۸۱         |
| 749 | خشوع والى نماز اوراس كاطريقه                                      | <b>1</b> 91 |
| ۸٠٧ | بوجوه تكبيراولی اوررکعت کا چھوٹ جانا                              | r29         |
|     | ذ کرواذکار                                                        |             |
| ۲   | دل جاری ہونے کی حقیقت                                             | ۵٠          |
| ٦   | ذ کرحق زخی دل کا مرہم ہے                                          | ۵٩          |
| 77  | یماری و کمزوری میں معمولات کم کرنے کی تلقین                       | 1++         |
| ٤٠  | دل نہ لگنے پرذ کر کا ثواب زیادہ ہے                                | 1+1         |
| ٤١  | ذکر میں دل نہ لگے تواستغفار کرنا چاہیے                            | 1+1         |
| ٥٠  | ذکر میں مزہ نہآنے پر ذکر کی تعداد پوری کر نانعمت ہے               | 1+1~        |
| 17. | کثر ت وظا کف ہے پیغامات کاموصول ہونا                              | 177         |
| 171 | وہی کمزوری کی وجہ سے ذکر کم کرنا چاہیے نہ کددل نہ لگنے کی وجہ سے  | 120         |
| 175 | گناہ ہے بچناذ کرواذ کارپورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے                | 12          |
| 127 | ذکر حیاتِ ایمانی کاموقوف علیہ ہے                                  | 100         |
| 121 | ذ کر کا ناغدروح کا فاقہ ہے                                        | 167         |
| 710 | اصلی قلبی ذکر گناہ ہے بچناہے                                      | 121         |
| 700 | ذ کرمیں ہر گزناغہ مت کیجئے                                        | 191         |
| 77. | وقت نہ ہوتو چلتے پھرتے ذکر پورا کرنا                              | 1911        |
| 441 | حقیقی ذکر تفو کی ہے                                               | 119         |
| 774 | مصروفيت ميں معمولات مخضر كرليں ليكن ناغه ندكريں                   | <b>719</b>  |

| 777                 | ذ کر کم کریں لیکن ناغ <b>رمت</b> کریں                 | 751        |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 777                 | آسانی سے ذکر مکمل کرنے کاطریقہ                        | 720        |
| <b>۲</b> ۲ <u>∠</u> | کشتم پشتم ذکر بھی نفع سے خالی نہیں                    | 754        |
| 739                 | ذکر میں اللہ کے سامنے ہونے کا ملکا دھیان بھی کافی ہے  | 740        |
| 12 P                | جا گتی آنکھوں روشی نظرآنے کی حقیقت                    | 200        |
| r <u>~</u> 9        | معمولات میں کوتاہی کی تلافی کا طریقہ                  | 277        |
| ٣٢٦                 | کمزوری میں کم ذکر پر پورا ثواب ملتاہے                 | ٥٦٣        |
| mm•                 | شخ کی اجازت سے ذکر شروع کرنے کا فائدہ                 | ٥٧٠        |
| ٣٣٣                 | معمولات کی پابندی گناہ حچوڑنے میں معین ہے             | 091        |
| ۲۲۳                 | ذکرکے لیے یکسوئی کاا تظار نہیں کرنا چاہیے             | 777        |
| <b>m</b> ∠9         | چوہیں گھنٹے میں ذکر کی مقدار پوری کرنے کی تلقین       | 704        |
| ۲۸۲                 | ورس ومدریس کی وجہ سے ذکر میں کی کرنا                  | 148        |
| ۳۸۷                 | تخل سےزیادہ وظا کف نہیں پڑھنے جا ہیے                  | 740        |
| ۳۸۸                 | اصلی ذکر گنا ہوں سے بچنا ہے                           | 747        |
| P+ F                | ذكركا ناغدا تنامصزنهين جتناار تكاب معصيت              | 791        |
| P+P                 | ذ کر کرنے کا طریقہ                                    | 798        |
| ۳ <b>٠</b> ۳        | ذ کرمیں آ <sup>ن کصی</sup> ں بند کرنا ضروری نہیں<br>: | 198        |
| <b>L</b> + <b>L</b> | شخ کےمقرر کردہ و خلا کف لوگوں پر ظاہر کرنا            | 199        |
| ۲+۳                 | وِلا بیت کامدارا ذکار پرنہیں تقویٰ پر ہے              | ٧٠٦        |
| M+                  | شخ سابق کے اذ کارکوملتوی کرانا                        | <b>Y.Y</b> |
| لدلد                | الله کی نافر مانی ہے بچنا حقیقی ذکر ہے                | 409        |
| γ <b>/</b> •        | حالت بیاری میں ذکر میں کی کرنے میں مضا کُقہ نہیں      | ۸۱.        |
| MAT                 | بلاوجه ذكرمين كمى ما ناغه نه كرين                     | 415        |

|                     | دُعا                                                                |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| ١٨٣                 | شیخ سے اصلاح کی دعا کرانا                                           | 445      |
| ram                 | الله تعالیٰ تو شمنوں کی بھی سنتے ہیں، دوستوں کی کیوں نہ نیں گے؟     | ٤١٢      |
| ra9                 | دعامیں صرف الله کی محبت مانگنا                                      | 271      |
| 777                 | اہل اللہ کی دعاؤں کے باوجود ہمارے حالات کیوں نہیں سنورتے            | 277      |
| 777                 | دعائیں قبول نہ ہونے پر آخرت میں غیر فانی انعامات ملیں گے            | ٤٣٨      |
| 777                 | دعا کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں                              | 289      |
| 779                 | دعا کا دیر سے قبول ہونا محبوبیت کی علامت ہے                         | 557      |
| <b>7</b> ∠ <b>7</b> | دعامیں وسیلہ نبی کی دلیل اور روضۂ رسول صلی الله علیہ وسلم پرآپ علیہ | 202      |
|                     | السلام سے دعا کی درخواست کرنا                                       |          |
| ٣٢٦                 | الله تعالیٰ کی محبت اوراس کی یا د کی دعا کرنا                       | 009      |
| rar                 | دل کے بغیر محض زبان سے دعا کرنا بھی نفع سے خالی نہیں                | 7.5      |
| r+0                 | دعامیں دل لگانے کا مراقبہ                                           | <b>Y</b> |
|                     | تو باء                                                              |          |
| ۳۳                  | توبه کرنے والے کواللہ تعالیٰ رسوانہیں کرتے                          | 15.      |
| 175                 | توفیقِ تو بداللہ تعالیٰ کی رحمت ہے                                  | 144      |
| 170                 | تو بہ کی تو فیق اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے                          | 190      |
| ۵۲۱                 | توفیقِ تو بہ ہدایت کی علامت ہے                                      | 194      |
| ۵۲۱                 | سچی تو بہ کے بعد پریشان ہونا شیطانی وسوسہ ہے                        | 191      |
| rra                 | توبدوندامت کے آنسو سے مومن فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے                    | 445      |
| ۲۳۲                 | توبه کرکے خطاؤں کواتنی اہمیت نہ دو کہ اللہ سے مایوں ہوجاؤ           | 790      |
| ۲۳۲                 | توبہ کے بعد معافی کا یقین                                           | 441      |
| ۲۳۲                 | توبه پراستقامت کے لیے صحبت اہل اللہ جا ہیے                          | 444      |

| ندامت، ترک معاصی پراستقامت کاذر بعہ ہے  توبہ کب قبول ہوگی؟  رضاء بالقضاء  ممل خیراور شرکاعلم صرف اللّدکو ہے | 769        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| رضاء بالقضاء خراورشر كاعلم صرف الله كوب ۲۹                                                                  | ra9        |
| رضاء بالقضاء خراورشر كاعلم صرف الله كوب ۲۹                                                                  |            |
| ۷۹ خیراورشر کاعلم صرف الله کوہ                                                                              |            |
|                                                                                                             | 110        |
| ۲۲۲ تکلیف اورمضیبت میں پریشان ہونارضا بالقضاء کے                                                            | 124        |
| ٤٠٠ شاكر بنخ كاطريقه                                                                                        | ۲۳۸        |
| <b>٤٠٣</b> گناه نه کرنے کی گھٹن برداشت کر کے شہید ہوجاؤ                                                     | 449        |
| الله تعالى كے انعامات كوسوچنے سے مايوسی اور ناشكری كی كيف                                                   | ra+        |
| <b>۱۰ ک</b> حرام آرزوؤں کے ویرانے ہی میں حق تعالیٰ کے                                                       | rar        |
| چېن کوشیده ہے                                                                                               |            |
| ۲۳۷ الله تعالی مؤمن کے ساتھ خیر ہی فرماتے ہیں                                                               | 740        |
| ۲۶۶ رشته لو شخر پر ما یوسی کا علاج                                                                          | 777        |
| تفویض کی حقیقت کلید کا تقویض کی حقیقت                                                                       | 747        |
| عُلِيعٌ عَم ہونا برانہیں اعتراض کرنا براہے                                                                  | 747        |
| 250 رضا بالقضاء اخلاص سے اونچامقام ہے                                                                       | 777        |
| <b>٤٤٧</b> رضا بالقضاء حاصل كرنے كاطريقه                                                                    | 1/4        |
| ۵۱۳ لشلیم ورضاء کی ایک خاص کیفیت                                                                            | m. m       |
| م ۲۲ دل ہاکا کرنے کے لیے ہمدردسے پریشانی کا اظہار                                                           | <b>209</b> |
| ۲۱۰ مصیبت اوراس کی حکمتیں<br>تقویٰ                                                                          | ا۲۲        |
| تقوی                                                                                                        |            |
| ۳۰ تقوی اورسنت پراستقامت تمام نسبت اتحادی ــــ                                                              | 97         |
|                                                                                                             | 1+9        |
| <b>٦٣</b> نیک کاموں میں رغبت نہ ہونا تقوی کے منافی نہیں                                                     |            |

| 1111          | بغیر ہمت کے گنا ہنمیں چھوٹتے                                | **  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 150           | شوق پورا کرنے کا نام دین ہیں،مقصداللہ کی رضا ہونی چاہیے     | 91  |
| ۱۲۴           | ۔<br>گناہ کا تقاضا ہونا برانہیں بلکہ تقو کی کی بنیاد ہے     | 95  |
| 114           | فتویٰ پیمل کرناہی اس زمانے کا تقویٰ ہے                      | 112 |
| 100           | <br>سب سے بڑھ کرسنت وثر بعت پر چلنا اور گنا ہوں سے بچنا ہے  | 177 |
| 171           | اللّٰد کے راستے میں نا کا می نہیں                           | 198 |
| 172           | متقی کو گناہ کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے احتیاط کی زیادہ | 7.1 |
|               | ضرورت ہے                                                    |     |
| 172           | گندے تقاضوں پڑل نہ کرے تو تقویٰ سلامت ہے                    | ۲٠۳ |
| ١٨٣           | الله كا قرب تقوى پر موقوف ہے نہ كہ خلافت ملنے پر            | 770 |
| 191           | گر پڑے گر کرا تھے اٹھ کر چلے                                | 701 |
| 746           | عزت والاوہ ہے جوتفو کی ہے رہے                               | 270 |
| <b>1</b> /2 + | وِلا یت کثرت وظا نَف پرنہیں تقویٰ پرموقوف ہے                | 224 |
| ran           | تقو کی کاعزم پیدا ہونا ضروری نہیں عزم کرنا ضروری ہے         | 719 |
| ۳۸۵           | تقویٰ کاغم اٹھانے ہی سے اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے          | 441 |
|               | گناه                                                        |     |
| 77            | گناه گارکو حقیر سمجھنا حرام ہے                              | ٨   |
| ∠4            | جو گناہ کرسکتا ہے وہ اس سے نے بھی سکتا ہے                   | ١٣  |
| ۳۳            | اصلاح کی فکر گنا ہوں سے روک دیتی ہے                         | 127 |
| 169           | غفلت کی ہنسی ہے دل کا نورضا لیے ہوتا ہے                     | 107 |
| 101           | منکرات سے بچنادین کااہم ترین جزہے                           | 17. |
| 101           | دوسروں کی خاطر گناہ کرنا جا ئزنہیں                          | 177 |
| 100           | ولایت گناہ چھوڑنے پرموقوف ہے                                | 178 |

| 100         | المارين المال تعلق برياد                                          | 14. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 100         | گناہ پراصرار سےاللہ تعالی ہے تعلق کمزور ہوجا تا ہے                |     |
| 170         | اللّٰد کی مد د کے ہوتے ہوئے فس وشیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتے          | 197 |
| 191         | ہر گناہ کا علاج الگ ہوتا ہے                                       | *** |
| 199         | توبه کرتے ہی اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فر مادیتے ہیں               | 247 |
| 199         | ہم گناہوں کونہیں اللہ کو یا دکرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں            | 747 |
| 199         | جس کوالله معاف فرماتے ہیں تواس کی ستاری بھی فرماتے ہیں            | *** |
| <b>***</b>  | ہمت کرنے سے تمام گناہ چھوٹ جاتے ہیں                               | 747 |
| <b>***</b>  | المشاهدة بقدر المجاهدة                                            | 449 |
| <b>***</b>  | گناہ کی بات پرخوش ہونا اللہ تعالیٰ ہے بے وفائی ہے                 | ٠٨٢ |
| 717         | مشت زنی کاعلاج                                                    | 777 |
| 777         | گناہ کےاراد سے دل کھٹک جاتا ہے                                    | 701 |
| tra         | گناہ کے چھوڑنے پر شیخ کواطلاع کرنا                                | 444 |
| 277         | مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں                                      | 444 |
| rr2         | گناہ ہوجانے کا ڈرر ہنا اپنے ضعف کا اقرار اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ | 447 |
|             | میں مددطلب کرناہے                                                 |     |
| ۲۳ <u>۷</u> | کسی بھی وجہ سے گناہ سے بچنااللہ تعالیٰ کافضل ہے                   | 499 |
| ra+         | گناہوں سے تیجی تو بہ کرنے سے آ دمی ولی اللہ ہوجا تاہے             | ٤٠٤ |
| ram         | اللّٰدتعالٰی نے ہرشخص کو گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا کی ہے             | ٤١١ |
| rar         | جان کی بازی لگانے سے سب گناہ جھوٹ جاتے ہیں                        | ٤١٤ |
| rar         | گناه چیوڑنے کے لیے ہمت حاہیے                                      | ٤١٥ |
| <b>7</b> 0∠ | تقاضوں کے باوجود گناہ نہ کرنادلیل محبت ہے                         | 277 |
| 122         | گناہوں سے سچی توبہ کرنے والاایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں   | £OA |
| 110         | گناہ سے بیخنے کا علاج بجز ہمت کے چھییں                            | ٤٧٥ |

| المجاب الرئاه ہوجائے تو شئ کو اطلاع احوال کرے المجاب الرئاہ ہوجائے تو شئ کو اطلاع احوال کرے المجاب المحال کے اور المحرف گنا ہوں ہے ہوتا ہے، کیفیات بدلنے ہے نہیں المجاب ہے بڑی عبادت گنا ہوں ہے ہوتا ہے، کیفیات بدلنے ہے نہیں المجاب ہے بڑی عبادت گنا ہوں ہے بوتا ہے المجاب ہے بڑی عبادت گنا ہوں ہے بوتا ہے المجاب ہے بڑی عبادت گنا ہوں ہے بوتا ہے المجاب ہے بہت کے کے گئا ہر سانس میں اہتمام کرنا چاہیے المجاب ہے بہت کے لیے گنا ہوں کو شام ہے باکر نہیں المجاب ہے بہت کہ المحل ہے باکہ ہوں کیا دکر بالمحل ہے باکہ ہوں کیا ہوں کو باکہ ہوں کیا ہوں کو باکہ ہوں کہ باکہ ہوں کیا ہوں کو باکہ ہوں کہ باکہ ہوئے ہیں کہ باکہ ہوں کہ باکہ ہوں کہ باکہ ہوں کو باکہ ہوں کہ باکہ ہوں کہ باکہ ہوں کہ باکہ ہوں کہ باکہ ہوئے ہیں ہوں کہ ہوئے ہے کہ ہوئے ہیں ہوں کہ ہوئے ہے کہ ہوئے ہیں ہمت کرنے ہے بھوٹے ہیں ہوں کہ ہوئے ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| الما کار کو تقیر مجھا حرام ہے  ادوال صرف گنا ہوں سے ہوتا ہے، کیفیات بد لئے سے نہیں  ادوال صرف گنا ہوں سے ہوتا ہے، کیفیات بد لئے سے نہیں  ادوال سب سے بڑی عبادت گنا ہوں سے بچنا ہے  ادوال سب کے تعالیاں کمزور ہوتا ہے  ادوال سب سے بختے کا ہر سائس میں اہتمام کرنا چاہیے  الا گنا ہوں سے بچنے کا ہر سائس میں اہتمام کرنا چاہیے  الا گنا ہوں ہے نہیں کھرے گا  الا گنا ہوں کے شقصان کی خوش ہونا گنا ہے ہیا۔  الا گنا ہوں کا علاج ہے کہ کہ سب کا تعالیات کے شق و محبت کا پیدا ہو جانا تمام بیاریوں کا علاج ہے  الا کی خوش میں اللہ تعالی کے خشق و محبت کا پیدا ہو جانا تمام بیاریوں کا علاج ہے  اللہ کی نافر مانی میں اللہ تعالی کی نافر مانی ہواس میں شرکت جائز نہیں  اللہ کی نافر مانی میں گلوق کی اطاعت جائز نہیں  اللہ کی نافر مانی میں گلوق کی اطاعت جائز نہیں  اللہ کی نافر مانی میں تخت احتیاط کرنی چاہیے  اللہ کی نافر مانی میں تحت احتیاط کرنی چاہیے  محلوق کا خوون سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں  محلوق کا خوون سے نہیں میر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٧٦       | گڑ پڑے گر کرا تھے اٹھ کر چلے                                         | MY           |
| ۲۰۰ (وال صرف گناہوں ہے، کیفیات بر لئے ہے۔ نہیں ۲۰۰ مائی کر ورہوتا ہے۔ ۲۰۰ گناہ کرنے ہے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ۲۰۰ گناہ وں ہے: بچنے کا ہر سانس میں اہتمام کرنا چا ہیے۔ ۲۰۰ گناہ وں ہے: بچنے کا ہر سانس میں اہتمام کرنا چا ہیے۔ ۲۰۰ صور ہے خضر میں ارتکاب گناہ ۲۰۰ گناہ کرنے ہے دل نہیں جرے گا ۲۰۰ دل میں اللہ تعالی کے شق وجو ہے کا پیدا ہو جانا تمام بیار یوں کا علاج ہے الکہ ۲۰۰ کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا گناہ ہے۔ ۲۰۰ کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا گناہ ہے۔ ۲۰۰ کسی میں اللہ تعالی کی نافر مانی ہونا گناہ ہے۔ ۲۰۰ جس مجلس میں اللہ تعالی کی نافر مانی ہواس میں شرکت جائز نہیں ۲۰۰ مواقع گناہ میں شخت احتیاط کرنی چا ہے۔ ۲۰۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے خصوبی کناہ یا قام کی کاناہ یا قام کاناہ یا قام کی کاناہ یا قام کیا۔ | ٤٨٩       | اگر گناہ ہوجائے تو شیخ کواطلاع احوال کرے                             | 797          |
| ۲۰۰ (وال صرف گناہوں ہے، کیفیات بر لئے ہے۔ نہیں ۲۰۰ مائی کر ورہوتا ہے۔ ۲۰۰ گناہ کرنے ہے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ۲۰۰ گناہ وں ہے: بچنے کا ہر سانس میں اہتمام کرنا چا ہیے۔ ۲۰۰ گناہ وں ہے: بچنے کا ہر سانس میں اہتمام کرنا چا ہیے۔ ۲۰۰ صور ہے خضر میں ارتکاب گناہ ۲۰۰ گناہ کرنے ہے دل نہیں جرے گا ۲۰۰ دل میں اللہ تعالی کے شق وجو ہے کا پیدا ہو جانا تمام بیار یوں کا علاج ہے الکہ ۲۰۰ کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا گناہ ہے۔ ۲۰۰ کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا گناہ ہے۔ ۲۰۰ کسی میں اللہ تعالی کی نافر مانی ہونا گناہ ہے۔ ۲۰۰ جس مجلس میں اللہ تعالی کی نافر مانی ہواس میں شرکت جائز نہیں ۲۰۰ مواقع گناہ میں شخت احتیاط کرنی چا ہے۔ ۲۰۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں۔ ۲۰ گناہ وطائف سے نہیں ہمت کرنے سے خصوبی کناہ یا قام کی کاناہ یا قام کاناہ یا قام کی کاناہ یا قام کیا۔ | £91       | گناه گارکوحقیر سمجھناحرام ہے                                         | <b>19</b> ∠  |
| ۱۹۰۵ گناه کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے  ۱۷۰ گناه کوں سے بیخے کا ہرسانس میں اہتمام کرنا چا ہے  ۱۷۰ صورت خضر میں ارتکاب گناه  ۱۷۱ گناه کرنے سے دل نہیں بھرے گا  ۱۷۲ گناه کرنے سے دل نہیں بھرے گا  ۱۷۳ کسی مسلمان کے نقصان پرخوش ہونا گناہ ہے  ۷۳۲ کسی مسلمان کے نقصان پرخوش ہونا گناہ ہے  ۷۳۲ کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں  ۷۳۲ کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں  ۱۸۸ وسوستہ گناہ پر اہلیہ کا دھیان کرنا غیر اللہ نہیں  ۱۸۸ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہواس میں شرکت جا تز نہیں  ۱۸۸ عجب سے بیخے کے لیے گناہ ہوں کو یا دکرنا  ۱۸۸ عواقع گناہ میں شخت احتیاط کرنی چا ہے  ۱۸۸ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے یہیں  ۱۷۸ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے یہیں  ۱۷۸ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے یہیں  ۱۷۸ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے یہیں  ۱۷۲ گراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.4       | l .                                                                  | ٣٠٢          |
| ۱۷۰ کان ہوں سے بیخے کا ہرسانس میں اہتمام کرنا چاہیے اور سے خضر میں ارتکا ہے گناہ ۱۷۰ کاناہ کرنے سے دل نہیں جرے گا ۱۷۰ کاناہ کرنے سے دل نہیں جرے گا ۱۷۰ کسی سلمان کے نقصان پر خوش ہونا گناہ ہے کہ کہ کسی سلمان کے نقصان پر خوش ہونا گناہ ہے کہ کہ کسی سلمان کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں کہ کہ کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں کہ کہ کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں کہ کہ کسی سے گناہ پر اللہ نہیں کہ کہ کسی سے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 015       | سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچناہے                                     | m+ m         |
| ۱۷۰ صورتِ خَصْر میں ارتکابِ گناہ ۱۷۰ گناہ کرنے سے دل نہیں بھرے گا ۱۸۰ دل میں اللہ تعالیٰ کے شق و محبت کا پیدا ہو جانا تمام بیار یوں کا علاج ہے اللہ کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا گناہ ہیں کہ ۱۳۶ کسی مسلمان کے نقصان کر خوش ہونا گناہ ہیں ۲۳۶ کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں ۲۸۸ وسوسہ آناہ نہیں کر کاغیر اللہ نہیں ۲۸۸ وسوسہ گناہ پر اہلہ کا دھیان کرنا غیر اللہ نہیں ۲۸۸ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہواس میں شرکت جائز نہیں ۲۸۸ عجب سے بجنے کے لیے گناہ ول کویا دکر نا ۱۸۸ مواقع گناہ میں تخت احتیاط کرنی چا ہیں ۲۸۸ مواقع گناہ میں تخت احتیاط کرنی چا ہیں ۲۷۸ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے تہیں ۲۸۸ محلوق کا حقو ون مضابیں ہمت کرنے سے چھوٹے تہیں ۲۷۸ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے تہیں میری مضلوق کا خوون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010       | گناه کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے                                     | m+ h         |
| ۱۷۰ صورتِ خَصْر میں ارتکابِ گناہ ۱۷۰ گناہ کرنے سے دل نہیں بھرے گا ۱۸۰ دل میں اللہ تعالیٰ کے شق و محبت کا پیدا ہو جانا تمام بیار یوں کا علاج ہے اللہ کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا گناہ ہیں کہ ۱۳۶ کسی مسلمان کے نقصان کر خوش ہونا گناہ ہیں ۲۳۶ کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں ۲۸۸ وسوسہ آناہ نہیں کر کاغیر اللہ نہیں ۲۸۸ وسوسہ گناہ پر اہلہ کا دھیان کرنا غیر اللہ نہیں ۲۸۸ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہواس میں شرکت جائز نہیں ۲۸۸ عجب سے بجنے کے لیے گناہ ول کویا دکر نا ۱۸۸ مواقع گناہ میں تخت احتیاط کرنی چا ہیں ۲۸۸ مواقع گناہ میں تخت احتیاط کرنی چا ہیں ۲۷۸ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے تہیں ۲۸۸ محلوق کا حقو ون مضابیں ہمت کرنے سے چھوٹے تہیں ۲۷۸ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے تہیں میری مضلوق کا خوون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٧٣       |                                                                      | اسم          |
| ۱۸۰ دل میں اللہ تعالی کے شق وجت کا پیدا ہوجانا تمام یماریوں کا علاج ہے اله کسی مسلمان کے نقصان پرخوش ہونا گناہ ہے کہ ۱۳۶ کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں کہ ۱۳۶ کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں ۲۳۸ وسوسہ گناہ پر اہلیہ کا دھیان کرنا غیر اللہ نہیں ۲۰۸ جس مجلس میں اللہ تعالی کی نافر مانی ہواس میں شرکت جائز نہیں ۲۰۸ اللہ کی نافر مانی میں کا فرمانی میں کا طاعت جائز نہیں ۲۰۸ عجب سے بچنے کے لیے گناہ وں کو یا دکر نا اللہ کہ مواقع گناہ میں شخت احتیاط کرنی چاہیے ۲۰۸ کسی ہونا کہ مواقع گناہ میں شخت احتیاط کرنی چاہیے ۲۰۸ گناہ و فا گف سے نہیں ہمت کرنے سے جھوٹے تیں ۲۰۸ محلوق کا خوون کے محلوق کا خوون کے اگراک تو نہیں میر اتو کوئی شے نہیں میر ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦٧٠       |                                                                      | ۳۸۴          |
| ۱۳۲۷ کسی مسلمان کے نقصان پرخوش ہونا گناہ ہے  ۷۳۲ کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں  ۷۸۸ وسوسۂ گناہ پر اہلیہ کا دھیان کرنا غیر اللہ نہیں  ۸۰۸ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہواس میں شرکت جائز نہیں  ۸۰۸ اللہ کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں  ۸۰۸ عجب سے بچنے کے لیے گناہ ول کو یا دکر نا  ۸۱۷ مواقع گناہ میں بخت احتیاط کرنی چاہیے  ۸۲۰ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے یہیں  ۸۲۰ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے یہیں  مخلوق کا خوون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771       | گناه کرنے سے دل نہیں بھرے گا                                         | ۳۸۴          |
| ۲۳۷ کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ نہیں ۲۸۸ وسوسہ گناہ پر اہلیہ کا دھیان کرنا غیر اللہ نہیں ۲۸۸ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی ہواس میں شرکت جا تر نہیں ۲۸۸ اللہ کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت جا تر نہیں ۲۸۸ عجب سے بچنے کے لیے گناہوں کو یا دکر نا ۲۸۸ مواقع گناہ میں بخت احتیاط کرنی چاہیے ۲۷۸ گناہ و فا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹ تے ہیں ۲۷ گناہ و فا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹ تے ہیں ۲۷ مخلوق کا خوون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦٨٠       | دل میں اللہ تعالیٰ کے عشق وعبت کا پیدا ہوجاناتمام بیاریوں کا علاج ہے | <b>291</b>   |
| ۲۸۸ وسوسته گناه پرا بلید کا دهیان کرناغیر الله تهیان ۲۸۸ جس مجلس میں الله تعالی کی نافر مانی ہواس میں شرکت جائز نہیں ۲۸۸ الله کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ۲۸۸ عجب سے بچنے کے لیے گنا ہول کویا دکر نا ۲۸۸ مواقع گناه میں بخت احتیاط کرنی چاہیے ۲۷۸ گناه وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹ تے ہیں ۲۷ گناه وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹ تے ہیں ۲۸ گراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میر ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445       | کسی مسلمان کے نقصان پرخوش ہونا گناہ ہے                               | 2۳۴          |
| ۲۰۸ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہواس میں شرکت جائز نہیں ۲ مرکت جی کے لیے گنا ہوں کو یاد کرنا ۲ مراقع گناہ میں تخت احتیاط کرنی چاہیے ۲ مرکت کے سے چھوٹے تہیں ۲ محلوق کا خوون کے مخبیں میر ک ۲ اگراک تو نہیں میر اتو کوئی شے نہیں میر ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777       | کسی کے نقصان کا وسوسہ آنا گناہ بیں                                   | ے۳۳          |
| ۱۰۸ الله کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ۔  ۸۰۸ عجب سے بچنے کے لیے گنا ہوں کو یا دکر نا ۹ مواقع گناہ میں بخت احتیا ط کرنی چاہیے ۔  ۸۲۰ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں ۔  ۸۲۰ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں ۔  ۸۲۰ گراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میر ی ۔  ۸۲ اگراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میر ی ۔  ۸۲ ایسے اسباب سے دوری ہے ضروری کہ جس سے ماضی کے گناہ یا و آ جائیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***       | وسوسئه گناه پرامليه کا دهيان کرنا غيرالله نهيس                       | 444          |
| ۸۰۸ عجب سے بیچنے کے لیے گناہوں کو یا دکرنا ۸۱۷ مواقع گناہ میں بخت احتیاط کرنی چاہیے ۸۲۰ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں ۸۲۰ گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں ۸۲۰ مخلوق کا خوون ۸۲۰ اگراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری ۸۲ ایسے اسباب سے دوری ہے ضروری کہ جس سے ماضی کے گناہ یا د آ جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۰۰       | جسمجلس میں اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی ہواس میں شرکت جائز نہیں         | r2r          |
| ۱۹۸ مواقع گناہ میں تخت احتیاط کرنی چاہیے  ۸۲۰ گناہ وظائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹے ہیں  مخلوق کا خوف  ۱گراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری  ۱گراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۰۱       | الله کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں                       | 12m          |
| ۲۸ گناہ وظائف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹتے ہیں مخلوق کا خوف<br>مخلوق کا خوف<br>۲۷ اگراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری<br>۱۸ ایسے اسباب سے دوری ہے ضروری کہ جس سے ماضی کے گناہ یا د آ جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۰۸       | عجب سے بیخنے کے لیے گنا ہوں کو یا دکرنا                              | r <u>~</u> 9 |
| مخلوق کا خوف آ<br>۱۷ اگراک تونہیں میراتو کوئی شے نہیں میری<br>۱۸ ایسے اسباب سے دوری ہے ضروری کہ جس سے ماضی کے گناہ یا وآ جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>*1</b> | مواقع گناہ میں بخت احتیاط کرنی چ <u>ا ہ</u> یے                       | MM           |
| ۱۷ اگراک تو نہیں میراتو کوئی شے نہیں میری<br>۱۸ ایسے اسباب سے دوری ہے ضروری کہ جس سے ماضی کے گناہ یا وآ جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۲۰       | گناہ وظا کف سے نہیں ہمت کرنے سے چھوٹیۃ ہیں                           | <u>የ</u> ለዮ  |
| ۲۸ ایسے اسباب سے دوری ہے ضروری کہ جس سے ماضی کے گناہ یاد آ جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | مخلوق كاخوف                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٧        | اگراک تونهیں میراتو کوئی شےنہیں میری                                 | 111          |
| // / / / / / / / / / / / / / / / / / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٨        | ایسے اسباب سے دوری ہے ضروری کہ جس سے ماضی کے گناہ یاد آ جائیں        | 111          |
| ٠٧ اجو هم مولي سية معلوب بهوده خلوق پرعالب بهوجائے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٠        | جوحكم مولی سے مغلوب ہووہ مخلوق پر غالب ہوجائے گا                     | 111          |
| ۹۲ الله کا حکم ہرچیز برغالب رکھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97        | اللّه كاحكم هرچيز پرغالب ركھو                                        | 177          |

| 114         | بے دین لوگوں کا کلام پڑھنا بھی مصریے                            | 1.5 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 124         | نفس وشیطان اورمعاشرہ سے ہر گزنہیں ڈرنا چاہیے                    | 177 |
| 124         | جہال الله کی نافر مانی ہو پردے کے ساتھ بھی وہاں شرکت جائز نہیں  | 177 |
| 17+         | معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں                                | ۱۸۳ |
| الاا        | ٹی وی اور کیبل دیکھنے کاعلاج                                    | 147 |
| ۱۸۵         | اللّٰدتعالیٰ کوراضی کرنے میں اگر مخلوق ناراض ہوتو پیرستا سوداہے | 727 |
| IAA         | مخلوق کےستانے پر ہجرت کی تمنا کرنا                              | 724 |
| <b>r</b> +∠ | جواللد کا حکم ہےوہ بجالا ئیں اورلوگوں سے نہ ڈریں                | 499 |
| 717         | الله سے ڈرنا چا ہے نہ کو مخلوق سے                               | 714 |
| 717         | مخلوق کی مخالفت کا سامنا کرنا قوی ایمان کی نشانی ہے             | ٣٢. |
| 771         | حسینوں سے دوری اللہ سے حضوری کا ذریعیہ ہے                       | 777 |
| ۲۳۴         | لوگوں کے برا کہنے ہے کوئی برانہیں ہوتا                          | 415 |
| 444         | مخلوق ناحق ناراض ہوتو کچھ فرق نہیں پڑتا                         | 347 |
| 191         | جودْ هيلا (سُست ) ہواوہ ڈھیلا (مٹی ) ہوا                        | 190 |
| <b>**</b>   | کسی کے برا بھلا کہنے کی پرواہ نہ کریں                           | 017 |
| <b>r.</b> ∠ | الله تعالیٰ کی نا فرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں           | 072 |
|             | كيفيات                                                          |     |
| 1+1         | عبادت میں دل لگانے کاوظیفہ                                      | 41  |
| 1+1         | دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی                                   | **  |
| 1+1         | حالتِ ذكر ميں دل پرايك خاص اثر محسوں ہونا                       | ٤٢  |
| 1+1         | كيفيات كابدلناامراضِ قلب ميں سے نہيں                            | ٥٥  |
| ITA         | حفاظت نظركے باوجو دحلاوت كااحساس نه ہونا                        | 1.7 |
| 11"1        | مزه آنامحمود ہے مطلوب نہیں                                      | 114 |

| 14+          | كيفيات محمود ميں مطلوب نہيں                                  | 144        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 179          | گناہوں سے تو بہ کرتے وقت رونے کی کیفیت ہونا ضروری نہیں       | 4.9        |
| 149          | کیفیت میں استقلال ہونا محال ہے                               | ***        |
| IAY          | اپنے کو نااہل سمجھتے ہوئے نعمت پرشکر کرنا تقاضائے بندگی ہے   | 722        |
| <b>r+1</b>   | قال اور حال موجبِ قرب نہیں ،موجبِ قرب اعمال ہیں              | 741        |
| <b>r</b> +1  | قبض کی کیفیت میں بتکلف عمل کرنا جا ہیے                       | 747        |
| 717          | ایک مبارک کیفیت                                              | ***        |
| 771          | قلب کی کیفیت کیسال نہیں رہتی                                 | ***        |
| <b>1</b> 772 | بغیردل لگےعبادت زیادہ موجبِ قرب ہے                           | <b>TY1</b> |
| ۲۳۳          | تکلیف کے ساتھ نیک عمل میں زیادہ ثواب ہے                      | 444        |
| <b>۲</b> 4+  | كيفيات بدلتى رہتى ہيں سومطلوب نہيں                           | 279        |
| 14           | الله تعالیٰ کے ایک قطرۂ محبت کے لیے تڑینا                    | ११९        |
| ۳۰ ۴۰        | حج کے موقع پرایک خاص کیفیت کا ہونا                           | 014        |
| ٣٠۵          | حجے سے والیسی پرسکون کی کیفیت کا ہونا                        | 071        |
| ۳19          | کیسوئی مطلوب نہیں عمل مطلوب ہے                               | 028        |
| ٣٢٠          | ایک مبارک کیفیت                                              | 017        |
| ٣٢٠          | ایک حال محمود                                                | ٥٤٧        |
| 41           | و ماغ میں اعتدال قائم رکھنے کے لیےمفرحات استعمال کرنا جا ہیے | ٥٥٠        |
| 471          | قلب میں حلاوت ایمانی کا ادراک ہونا                           | 001        |
| 444          | اجازت بیعت ملنے پرایک طالب اصلاح کا خط                       | 007        |
| ٣٢٣          | اجازت بیعت ملنے پر ہو جو محسوں ہونا                          | ٥٥٣        |
| mrm          | الله تعالی کا تصور بہت پر کشش ہے                             | 001        |
| ٣٢٣          | قلب كادنياوى مصروفيت سے رنجيدہ ہونا                          | 000        |

| الي وجدآفري كيفيت الم الي حبرارك عال الم المراك عال الم عشق على المي مبارك كيفيت الم عشق على المي مبارك كيفيت الم عشق على المي المي كيفيت الم عشق الله عن المي سالك ما لك كيفيت الم الله تعالى كي ملا قات كامتمني هونا المراك الله قات كامتمني هونا المراك الله قات كامتمني هونا المراك الله قات كامتمني هونا المراك كانط المي المي المي الموالات المي المي المي المي المي المي المي المي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| ۱۱۲۹ عشق تن میں ایک مبارک کیفیت ۱۲۹ و ترت میں ایک مبارک کیفیت ۱۲۹ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا متمی ہونا ۱۲۹ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا متمی ہونا ۱۲۹ قابل شمر حالات ۱۲۹ قابل شمر حالات ۱۲۹ شخ ہے بھی زیادہ تعلق محسوں ہونا اور بھی کم ۱۲۹ ہیاں میں رونا مبارک حالت ہے ۱۲۹ بیان میں رونا مبارک حالت ہے ۱۲۹ بیان میں رونا مبارک حالت ہے ۱۲۹ بیان میں رونا مبارک حالت ہے ۱۲۹ رونے والوں کا منہ بنالوآہ و نفان کرنے والوں بی میں شار ہوگا ۱۲۹ مرونت ایک علی کے دور ہونے پرفس کا محاسبہ کرنا چاہیے ۱۲۹ محل مقسود ہے کیفیات کی طرف توجز نہیں کرنی چاہیے ۱۲۹ میں کیفیت پرخوش ہونا حال محرور کا اگرام ہے ۱۲۹ مرونت ایک موالت رہنا ضرور کی نہیں ۱۲۹ خوف اندیش موت کا وظیفہ ۱۲۹ خوف اندیش موت کا وظیفہ ۱۲۹ حقیقی خوف خوا گنا ہوں سے پچنا ہے ۱۵۹ موت کا خوف ہونا نقص نہیں کہ آدی بیار پڑ جائے ۱۸۹ موت کا خوف مولوب نہیں کہ آدی بیار پڑ جائے ۱۸۹ حد سے زیادہ خوف کا علی خوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٥٧        | ایک وجدآ فرین کیفیت                                         | ٣٢٣         |
| ۱۳۲۵ در کری بین ایک سالک کی کیفیت ۱۳۲۵ الله تعالی کی ملا قات کا متنی ہونا ۱۳۲۵ الله تعالی کی ملا قات کا متنی ہونا ۱۳۲۵ الله تعالی کی ملا قات کا متنی ہونا ۱۳۲۵ الله تعالی کے ۱۳۲۸ ایک سالک کا خط ۱۳۲۸ ایک سالک کا خط ۱۳۲۷ بیان میں رونا مبارک حالت ہے ۱۳۲۷ بیان میں رونا مبارک حالت ہے ۱۳۲۷ الله تعالی سے تعالی کمزور ہونے پر فض کا محاسبہ کرنا چاہیے ۱۳۵۸ الله تعالی سے تعالی کمزور ہونے پر فض کا محاسبہ کرنا چاہیے ۱۳۵۸ الله تعالی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ المحاسبہ کرنا چاہیے ۱۳۵۸ الله تعالی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸٥٥        | ایک مبارک حال                                               | ٣٢٣         |
| اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا متنیٰ ہونا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا متنیٰ ہونا اور بھی کم اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے موں ہونا اور بھی کم اللہ اللہ کا خط اللہ اللہ کا خط اللہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوال کا منہ بنالوآ ہوفغاں کرنے والوں ہی میں شار ہوگا اللہ تعالیٰ سے تعاقی کمز ور ہونے پر نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اللہ اللہ تعالیٰ سے تعاقی کمز ور ہونے پر نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اللہ اللہ تعالیٰ ہے تعاقی کمز ور ہونے پر نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اللہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ ہیں ہونا عالیٰ محمود کے کیفیات کی طرف توجہ ہیں کرنی چاہیے اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہونے کے طرف توجہ ہونا عالیٰ محمود کا اگرام ہے اللہ اللہ اللہ موت کا خوف خدا گنا ہوں سے بچنا ہے اللہ النا خوف خدا گنا ہوں سے بچنا ہے اللہ النا خوف مطلوب نہیں کہ آ دی بیار پڑجانے اللہ النا خوف خدا ہیدا کرنے کا طریقہ اللہ اللہ خوف خدا ہیدا کرنے کا طریقہ اللہ اللہ کو خوالے بیدا کرنے کا طریقہ اللہ کا خوف خدا ہیدا کرنے کا طریقہ کا خوف خدا ہیدا کرنے کا طریقہ کا خوف خدا ہیدا کرنے کا خوف خدا ہیدا کرنے کا طریقہ کا خوف خدا ہیدا کرنے کا خوف خدا ہیدا کرنے کا خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کہ کا خوالے کیا کہ کیا کہ کا خوالے کیدا کیدا کرنے کا خوالے کیدا کی کا خوالے کیا کہ کی خوالے کیدا کیدا کیدا کیدا کیا کہ کو خوالے کیدا کیدا کیدا کیدا کیدا کیدا کیا کہ کو خوالے کیدا کیدا کیدا کیدا کیدا کیدا کیدا کیدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 075        | عشق حق میں ایک مبارک کیفیت                                  | ٣٢٦         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٦٥        | ذكرحق مين ايك سالك كى كيفيت                                 | س۲۷         |
| اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٦٦        | الله تعالی کی ملا قات کامتنی ہونا                           | س۲۷         |
| اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٦٨        |                                                             | ۳۲۸         |
| ۳۲۷ بیان میں رونامبارک حالت ہے  789 رونے والوں کا منہ بنالوآ ہوفغاں کرنے والوں ہی میں شار ہوگا  700 اللہ تعالیٰ سے تعلق کمز ور ہونے پر نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے  700 اللہ تعالیٰ سے تعلق کمز ور ہونے پر نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے  701 میں مقصود ہے کیفیات کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے  702 المحمد کیفیات کی سال نہیں رہتیں  703 مروفت ایک سی حالت رہنا ضروری نہیں  704 المحمد کیفیت پر خوش ہونا حالی محمود کا اکرام ہے  704 حقیقی خونے خدا گنا ہوں سے بچنا ہے  705 المحمد کوف ہونا تقص نہیں  706 المحمد کوف مطلوب نہیں کہ آ دمی بیار پڑجائے  706 المحمد کوف کا علاج  707 خونے خدا بیدا کرنے کا طریقہ  708 المحمد کوف کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 770        | شیخ ہے بھی زیادہ تعلق محسوں ہونااور بھی کم                  | ٣٧٠         |
| ۱۳۹ رونے والوں کا منہ بنالوآ ہ و فغاں کرنے والوں ہی میں شار ہوگا 100 اللہ تعالی سے تعلق کمز ور ہونے پر نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے 100 اللہ تعالی سے تعلق کمز ور ہونے پر نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے 100 اللہ عمل مقصود ہے کیفیات کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے 1۸۲ کیفیات کیساں نہیں رہتیں 1۸۲ کیفیات کیساں نہیں رہتیں 1۸۲ ہروقت ایک محالت رہنا ضروری نہیں 1۸۲ ہروقت ایک محالت رہنا ضروری نہیں 1۸۷ ہموں کیفیت پر خوش ہونا حالی محمود کا الرام ہے 1۸۷ خوف اندیشہ موت کا وظیفہ 1۰۱ ہموں سے بچنا ہے 1۸۸ ہموت کا خوف ہونا نقص نہیں کہ آ دمی بیار پڑجائے 1۸۸ ہموت کا خوف مطلوب نہیں کہ آ دمی بیار پڑجائے 1۸۹ مدے زیادہ خوف کا علاج 1۵۹ مدے زیادہ خوف کا علاج 1۵۹ خوف کا طریقہ 1۸۹ خوف خدا پیدا کرنے کیار پڑے کا خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ 1۸۹ خوف خدا پیدا کرنے کیار پڑے کا خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ کیار پڑے کا خوف خدا پیدا کرنے کیار پڑے کیا کہ خوف کا خوف خدا پیدا کرنے کیار پڑے کو خدا کیا کرنے کیار پڑے کیا کہ خوف خدا پیدا کرنے کیا کرنے کیار پڑے کیا کہ خوف خدا کیا کرنے کیا کرنے کیار پر خوف کیار پڑے کیا کرنے کیا کرنے کیار پڑے کیا کرنے کیار پڑے کیار پڑے کیا کرنے کیار پڑے کیا کرنے کیا کرنے کیار پڑے کیار پڑے کیا کرنے کیار پڑے کیار پڑے کیا کرنے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کیا کرنے کرنے کرنے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                              | ٦٣٤        | ايك سالك كاخط                                               | ٣٧٣         |
| الله تعالی ہے تعلق کم ور ہونے پر نفس کا محاسبہ کرناچا ہیے  اللہ عمل مقصود ہے کیفیات کی طرف توجہ نہیں کرنی چا ہیے  اللہ عمل مقصود ہے کیفیات کی طرف توجہ نہیں کرنی چا ہیے  اللہ کیفیات کیساں نہیں رہتیں  اللہ ہروفت ایک محالت رہنا ضروری نہیں  اللہ ہروفت ایک محالت رہنا ضروری نہیں  اللہ کا محلوث ہونا حال محمود کا اکرام ہے  اللہ حقی خوف فیدا گنا ہوں سے بچنا ہے  اللہ موت کا خوف ہونا نقص نہیں کہ آ دمی بیار پڑجائے  اللہ عدسے زیادہ خوف کا طریقہ  اللہ حدسے زیادہ خوف کا طریقہ  اللہ خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ  اللہ خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ  اللہ خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 744        | بیان میں رونامبارک حالت ہے                                  | ٣٧٧         |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 789        | رونے والوں کا منہ بنالوآ ہ وفغاں کرنے والوں ہی میں شار ہوگا | <b>٣</b> 42 |
| ۱۹۳ کیفیات یکسان نہیں رہتیں ۲۸۲ ہروفت ایک کی حالت رہنا ضروری نہیں ۲۲۰ ہروفت ایک کی حالت رہنا ضروری نہیں ۲۲۰ ہروفت ایک کی حالت رہنا ضروری نہیں ۲۸۷ ایک کیفیت پرخوش ہونا حالی محمود کا کرام ہے ۲۸۸ خوف اندیشہ موت کا وظیفہ ۲۸۸ حقیقی خوف خدا گنا ہوں سے بچنا ہے ۲۸۸ موت کا خوف ہونا نقص نہیں کہ آدمی بیار پڑجائے ۲۸۹ اتنا خوف مطلوب نہیں کہ آدمی بیار پڑجائے ۲۸۹ صدین یادہ خوف کا علاج ۲۸۹ مدین یادہ خوف کا علاج ۲۸۹ خوف خدا بیدا کرنے کا طریقہ ۱۸۹ خوف خدا بیدا کرنے کا طریقہ ۲۸۹ خوف خدا بیدا کرنے کی خوب کرنے کی خوب کرنے کرنے کی خوب کرنے کی خوب کرنے کے کہنے کرنے کی خوب کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700        | اللّٰدتعالٰی سے تعلق کمزور ہونے پرنفس کا محاسبہ کرنا چاہیے  | ۳۷۸         |
| ۱۹۲ ہروقت ایک محالت رہنا ضروری نہیں ۱۹۲۸ ہروقت ایک محالات رہنا ضروری نہیں ۱۹۲۸ کیموں الام ۱۹۲۸ کیموں الام ۱۹۲۸ کیموں کا ۱۹۸۸ کیموں کے ۱۹۸۸ کیموں کیموں کے ۱۹۸۸ کیموں کا ۱۹۸۸ کیموں کیموں کیموں کا ۱۹۸۸ کیموں کیمو | 778        | عمل مقصود ہے کیفیات کی طرف توجہ ہیں کرنی چاہیے              | ۳۸۱         |
| ۱۹۲۷ اچھی کیفیت پرخوش ہونا حال محمود کا اکرام ہے  حصو ہون خُسل ا  ۱۰۱ خوف اندیشہ موت کا وظیفہ  ۱۷۸ حقیقی خونے خدا گنا ہوں سے بچنا ہے  ۱۷۸ موت کا خوف ہونا نقص نہیں  ۱۷۹ موت کا خوف ہونا نقص نہیں کہ آ دئی بیار پڑجائے  ۱۸۰ اتنا خوف مطلوب نہیں کہ آ دئی بیار پڑجائے  ۱۸۱ حدسے زیادہ خوف کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.47       | كيفيات يكسال نهيس رتثين                                     | mam         |
| خوف اندیشهٔ موت کا وظیفه  ۱۰۱  ۱۵۸  ۱۵۸  ۱۷۸  ۱۵۸  ۱۷۸  ۱۵۹  ۱۷۹  ۱۷۹  ۱۷۹  ۱۷۹  ۱۷۹  ۱۷۹  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>٧٦.</b> | هروفت ایک سی حالت ر هناضر وری نهیں                          | rra         |
| ۲۸ خوف اندیشهٔ موت کاوظیفه ۱۷۸ خقیقی خوف خدا گنا ہوں سے بچنا ہے ۱۷۸ موت کا خوف ہونا گنا ہوں سے بچنا ہے ۱۷۹ موت کا خوف ہونا نقص نہیں ۱۸۹ اتنا خوف مطلوب نہیں کہ آدی بیار پڑجائے ۱۸۹ حدسے زیادہ خوف کا علاج ۱۸۱ خوف خدا بیدا کرنے کا طریقہ ۱۸۷ خوف خدا بیدا کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Y^Y</b> | • 1                                                         | 444         |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | خوف خُدا                                                    |             |
| ۱۷۹ موت کاخوف ہونانقص نہیں ۔<br>۱۸۰ اتناخوف مطلوب نہیں کہ آدی بیمار پڑجائے ۔<br>۱۸۱ حدسے زیادہ خوف کاعلاج ۔<br>۱۸۷ خوف خدا ہیدا کرنے کاطریقہ ۔<br>۱۸۷ خوف خدا ہیدا کرنے کاطریقہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٨         | خوف اندیشهٔ موت کا وظیفه                                    | 1+1         |
| <ul> <li>۱۸۰ اتناخوف مطلوب نہیں کہ آدی بیار پڑجائے</li> <li>۱۸۱ حدسے زیادہ خوف کاعلاج</li> <li>۱۸۱ خوف خدا پیدا کرنے کاطریقہ</li> <li>۱۲۱ خوف خدا پیدا کرنے کاطریقہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144        | حقیقی خوف ِخدا گناہوں ہے بچنا ہے                            | 101         |
| ۱۸۱ حدے زیادہ خوف کاعلاج<br>۱۸۷ خوف خدا پیدا کرنے کاطریقہ<br>۱۸۷ خوف خدا پیدا کرنے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149        | موت كاخوف بهونانقص نہيں                                     | 109         |
| ۱۸۷ خوف خدا پیراکرنے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.        | ۔<br>اتناخوف مطلوب نہیں کہآ دمی بیار پڑجائے                 | 109         |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141        |                                                             | 109         |
| ۲۹۰ خوف خدا کے رنگ مختلف ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144        | خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ                                  | 171         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79.        | خوف ِخدا کے رنگ مختلف ہوتے ہیں                              | P+ F        |

|             | نفس                                                             |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 110         | نفس ہرایک کاسانپ ہے                                             | 97  |
| 110         | نفس سے ہروقت بدخن رہنا چاہیے                                    | 94  |
| ITA         | غافل ادھر ہوانہیں اس نے ادھرڈ سانہیں                            | 141 |
| 772         | نفس کی بات ہر گزنہیں ماننی چاہیے                                | 451 |
| 121         | نفس کے نقاضوں کو د با نااولیاءاللہ کا شیوہ ہے                   | ٤٠٧ |
| <b>100</b>  | نفس غالب کرنے سے غالب ہوتا ہے                                   | ٤١٦ |
| 107         | نفس کا گناہ کے لیے زٹر پنابرانہیں اس پڑمل کرنا براہے            | ٤١٩ |
| 107         | گناہ کے نقاضوں کے وفت کیا کرنا جا ہیے                           | 277 |
| 797         | نفس چڑھائے تواپنے عیوب کااستحضار کرنا چاہیے                     | 27  |
| 141         | تو بہر رنائفس کے ہاتھوں سے آزادی کا ذریعہ ہے                    | ٥٠٤ |
|             | دِل کی حفاظت                                                    |     |
| ۸٢          | غم زدہ اورٹو ٹا ہوا دل قرب خاص اور تحبّی الہی کا گہواراہ بنتاہے | 14  |
| 1411        | دِل کی حفاظت کا طریقه                                           | 191 |
| 176         | گندے خیالات دِل میں لانا گناہ ہے                                | 198 |
| 14+         | گناہوں سے نیج جانادِل کاسنورنا ہے                               | 711 |
| ۲۲۲         | گندے خیالات آنا گناہ نہیں ان پڑمل کرنا گناہ ہے                  | 774 |
| 777         | گناہ کا حساس ہونے پراستغفار کرنا چاہیے                          | 40. |
| 195         | بالواسط بھی حسینوں کوخوش کرنا حرام لذت کشید کرناہے              | 701 |
| <b>r</b> 02 | نظر بچاؤ، دل بچاؤاورمولی کواپنے دل میں پاؤ                      | 710 |
|             | عشق مجازى                                                       |     |
| 179         | ڈائجسٹ چھوڑنے سے گناہ کے خیالات نہیں آئیں گے                    | ۲۱. |
| 119         | نامحرم سے بنسی و مذاق کرنادین کاستیاناس کردیتا ہے               | 707 |

| ٤٠٠ | غیراللّٰہ سے دل بہلانے کے ذوق سے پناہ مانگو       | ۲۳۸         |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|
| ٤٠٩ | غرض مند دوست سے بےغرض دشمن احپھا                  | 101         |
| ٤١٣ | جان برکھیل جاؤ مگر گناہ مت کرو                    | ram         |
| ٤١٨ | کبیره گناه کاارتکاب نه ہوناا فاقے کی علامت ہے     | <b>100</b>  |
| ٤٨٠ | عشقِ مجازی کاعلاج                                 | <b>191</b>  |
| ٧٣٠ | سفینیرمحبت کی داستان                              | 200         |
| 771 | عثقِ مجازی طرف ہرگزرخ نہ کروور نہ تباہ ہوجاؤگے    | 200         |
| 775 | جس سے تعلق میں نفس شامل ہواس سے اللہ نہیں مل سکتا | ~r <u>~</u> |
|     | بدنظرى                                            |             |
| ٥٨  | بدنظری سےافاقہ پرمطمئن نہیں ہوجانا جا ہیے         | 1+/\        |
| 77  | بدنظری کے لیے حسن شرطنہیں                         | 1+9         |
| 1.0 | حفاظتِ نظر کے باوجودمیلان رہنا قابلِ تشویش نہیں   | 114         |
| 1.4 | حسینوں کااعراض عینِ رحمتِ خداوندی ہے              | 1111        |
| 189 | نگاہ کی حفاظت گناہ سے دوری کا ذریعہ ہے            | ا۲۱         |
| 122 | گوشنه چثم ہے بھی بدنظری نہ کرو                    | ١٣٣         |
| 129 | بدنظری سے دین کے کام میں برکت نہیں ہوتی           | ١٣٦         |
| 19. | ٹی وی کے ساتھ نظر کی حفاظت ناممکن ہے              | 141         |
| 77. | بدنظری کے ارادے پر بھی استغفار کرنا چاہیے         | 1/1         |
| 707 | بدنظری کےمواقع پرانتہائی احتیاط سےنظراٹھائیں      | 191         |
| 709 | غیرشعوری طور پربھی نفس بدنظری کا مزہ اُڑ الیتا ہے | 191         |
| 740 | اچا نک بدنظری سے بھی شخت احتیاط کرنی چاہیے        | 199         |
| ٣٠٥ | د پورے نظر کی حفاظت بھی ضروری ہے                  | <b>r</b> +A |
| 770 | عدم قصدِ نظر کا فی نہیں قصدِ عدم نظر ضروری ہے     | 119         |
|     |                                                   |             |

| 777         | اچا نک نظر کے بہانے نفس حرام لذت کی حیبنک کی چینک پی جاتا ہے   | 777                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 757         | اللّٰد کا حکم سمجھ کر نظر کی حفاظت کرنی چاہیے                  | 777                 |
| 729         | اخباری تصاویر ہے بھی نظروں کی حفاظت ضروری ہے                   | <b>۲</b> ۲ <u>∠</u> |
| ٤١٧         | بدنگا ہی کا علاج                                               | <b>100</b>          |
| ٤٥٠         | لاعلمی میں نظریرٹا نا                                          | 121                 |
| ٤٨٥         | بد نظری کا علاج                                                | 496                 |
| ٨٤٥         | نفس سے مغلوب ہوکر بدنظری کرنا                                  | ٣٢٠                 |
| 75.         | باربار بدنظری ہونے پر جرمانہ مقرر کرنا                         | ٣٢٢                 |
| 774         | ہمت سے بدنظری کی عادت جھوٹ جاتی ہے                             | ٣٨٢                 |
| 777         | بدنظری حماقت کا مرض ہے                                         | ۳۸۳                 |
| 779         | بدنظری کاوبال                                                  | ٣٨٣                 |
| 744         | نظر کی حفاظت کا انعام                                          | 77.4                |
| <b>Y</b> A0 | نگاہوں کی حفاظت اور شرعی پردہ کرنا ہروقت باوضور ہنے سے افضل ہے | ۲Y+                 |
| ۸۱۱         | کلاس روم میں بدنظری سے بیخنے کا طریقہ                          | γ <b>/</b> \•       |
|             | شرعى پرده                                                      |                     |
| 79          | بیوی کی بہن سے پردہ ضروری ہے                                   | 111                 |
| ٧٥          | ضروری بات کرنے کے لیے بھی بے پروہ ہونا حرام ہے                 | 11111               |
| <b>٧٦</b>   | نامحرم کے لیے تیار ہونا جا ئزنہیں                              | 11111               |
| ٨٦          | نامحرموں کے ساتھ اختلاط حِائز نہیں                             | 171                 |
| ٨٩          | سسرال کےخوف سے شرعی پردہ نہ کرنا جائز نہیں                     | 177                 |
| 170         | پردے کی اہمیت شوہر کو بتانے کا طریقہ                           | 12                  |
| 797         | گھر میں شرعی پردہ کیسے کیا جائے؟                               | <b>r+</b> 4         |
| 794         | شرعی پردے کے ساتھ کھانا کیسے کھا ئیں؟                          | <b>r</b> +4         |

|             | <u> </u>                                                                    |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 79.         | گھر میں دیور کی موجود گی میں کام کاج کیسے کریں؟                             | <b>۲</b> +7 |
| ٣٠٠         | اگرد بورے بات کرنا نا گزیر ہوتو آ واز سخت رکھنی چاہیے                       | <b>r</b> +∠ |
| 7.1         | چا در اوڑ ھے کر گھو تکھٹ نکال کرمحرم کی موجودگی میں دیور کے ساتھ            | <b>r</b> +∠ |
|             | مجبوراً بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں                                            |             |
| ٣٠٢         | نامحرم کے ساتھ کھا نا کھا ناضر ورت میں داخل نہیں                            | <b>۲</b> •Λ |
| ٣٠٣         | محرم کی موجود گی میں دیور کے سامنے جانا ہوتو گھوتگھٹ ٹکال کر جاسکتی ہے      | <b>۲</b> +A |
| ٣٠٤         | عورت د یورکوسلام کا جواب بھاری آ واز میں دیے تتی ہے                         | <b>۲</b> +Λ |
| 712         | تقویٰ کی سلامتی کے لیے خواتین کا یو نیورٹی کوچھوڑ دینا                      | 711         |
| 207         | پردے ہے بھی خواتین کامردوں تے تعلیم حاصل کرنا فتنے سے خالی نہیں             | 121         |
| <b>£9£</b>  | مر دول پر بھی شر می پر دہ واجب ہے                                           | <b>79</b> 1 |
| ٥٠٣         | عورتوں کامر دوں سے دین سکھنے ہے بہتر جاہل رہنا ہے                           | ۳.,         |
| ٥١٦         | دین معامله میں کسی کی پرواہ نہ کرنی جا ہیے                                  | ۳۰۴         |
| ٥٨٠         | بے پردہ نامحرم خواتین کوساتھ گاڑی میں بٹھا نا جبکہ ساتھ محرم ہو             | mmr         |
| ٥٨٨         | پردے کے ساتھ بھی خواتین کونہ پڑھانا چاہیے                                   | ۳۴۰         |
| 777         | جوالله تعالی کوراضی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی مد دفر ماتے ہیں | ١٢٣         |
| 771         | شرعی پردے کا ظہار کرنا باعثِ اجرہے                                          | 777         |
| ٧٥٠         | مجلس میں محرموں کے ساتھ نامحرم کی شرکت کا حکم                               | 441         |
| 404         | گھر میں شرعی پروہ کاطریقہ                                                   | ٣٩٣         |
| 777         | اچا نک بھا بھی کا سامنا ہونا                                                | ۳۳۵         |
| <b>*</b> 77 | بنات کا مرداسا تذہ سے پردے سے پڑھنا بھی ممنوع ہے                            | rar         |
| ***         | شرعی پردہ نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہوگی                     | ra∠         |
|             | خواتین کا گھر سے باہر نکلنا                                                 |             |
| **          | بلاعذر شرعی خواتین کاملازمت کرناممنوع ہے                                    | 171         |

| 150           | گھر کی جارد یواری میں رہنا عورت کا شرعاً اخلا قاً فطرةً حق ہے  | 98  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| <b>190</b>    | عورتوں کاا کیلے بازار جانااور د کا نداروں سے گفتگو کرنا        | ٤٨٦ |
| الاس          | خواتین کوخواتین سے پڑھنا چاہیے                                 | 744 |
|               | لڑکوں کی لڑکوں سے اور                                          |     |
|               | لڑکیوں کی لڑکیوں سے حفاظت                                      |     |
| Ira           | فتنے سے بچنے کے لیے بنیا سنور نا چھوڑ دو                       | 150 |
| ۱۳۸           | امردکی جھلک سے بھی بچیں ورنہ میلان ہڑھ جائے گا                 | 100 |
| 125           | اساتذہ کی حسین لڑکوں سے حفاظتِ نظر کی ترکیب                    | 717 |
| 120           | حچھوٹے لڑکوں کومکتب <b>ب</b> یس پڑھا نا                        | *** |
| ١٨٢           | ایک ذره بھی میلان ہوتو سخت احتیاط کریں                         | 771 |
| 191           | بدفعلی کے مریض کواسبابِ گناہ سے دورر ہنا سخت ضروری ہے          | 747 |
| 777           | جائے وقوع معصیت سے شرق وغرب کی دوری نہایت ضروری ہے             | ٣٣٤ |
| 777           | اسبابِ گناہ ہے کمل دوری اختیار کرنالازم ہے                     | 770 |
| 277           | كلاس ميں بےريش لڑكوں سے حفاظت نظر                              | 444 |
| ۲۳۲           | لڑکوں سے نظر بچانے پر در دِدل کاانعام                          | ۳۸۹ |
| 277           | حسین لڑکوں کوسلام بھی نہ کرنا چا ہیے                           | ٣٩. |
| 277           | حسین لڑکول کوسلام کا جواب بے رخی اور بھاری آ واز سے دینا چاہیے | 441 |
| <b>1</b> /1/2 | پرانے دوست سےاحتیاط کامشورہ                                    | 443 |
| 17.9          | ایک طالبه کااپنی استانی سے نفسانی تعلق اوراس کا وبال           | 249 |
|               | محرم سے حفاظت                                                  |     |
| ٢٢١           | محرم کی طرف اگر میلان ہوتواس ہے بھی احتیاط واجب ہے             | ۲   |
| 172           | دوسروں کے جوتوں کی حفاظت میں اپنادوشالہ نہ گنواؤ               | 7.7 |
| ۲۲۲           | محرم کی طرف میلان ہونا قربِ قیامت ہے                           | ۲۳۸ |

| 770         | ا گرمحرم کی طرف میلان ہوتو اس کے ساتھ تنہائی جائز نہیں            | 779 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|             | میڈیا کی تباہ کاریاں                                              |     |
| 11111       | ٹی وی اور موسیقی میں ابتلاء پر جرمانہ                             | **  |
| 17+         | ٹی وی اور کیبل گنا ہوں کی جڑ ہے                                   | 145 |
| 717         | تنہائی میں ہرگز انٹرنیٹ کے سامنے نہ بیٹھنا چاہیے                  | ٤٧٠ |
| ۲۳۲         | البی رہوں اک خبر دار تیرا                                         | ٥٧٤ |
| ۱۳۳۱        | انٹرنیٹ برتقو کی تباہ کرنااوراس کاعلاج                            | ٥٨٩ |
| ۲۳۲         | اگر تقوی نہیں بچتا تو دفتر میں تباد لے کی درخواست کرو             | 09. |
| rra         | انٹرنیٹ کی لعنت سے بچنے کے لیے گر گڑ ا کراللہ سے رو               | 098 |
| ۲۳٦         | انٹرنیٹ کے قریب بھی نہ جاؤ                                        | 098 |
| ۲۳۲         | امکانِ گناہ ہے بھی پچناضروری ہے                                   | 090 |
| <b>۲</b> ۳2 | ذ ره برا برجهی نفس پر جمروسه مت کرو                               | 097 |
| ۲۳۸         | جوالله تعالیٰ کی راہ میں ہمت کرتا ہے الله تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے | 094 |
| ٣٩٣         | وعوت میں ٹی وی چلنے لگے تو وہاں سے اُٹھ جانا واجب ہے              | 401 |
|             | حُبّ دنیا                                                         |     |
| IMM         | وہ دنیا ندموم ہے جواللہ سے غافل کردے                              | 177 |
| <b>r</b> +1 | و نیاسے تنگ آ کرموت کی تمنا جائز نہیں                             | 440 |
| 779         | الله کی محبت پردنیا کی محبت غالب نہیں ہونی چاہیے                  | 702 |
| ۲۳۲         | ونياسے دل نه لگاؤ                                                 | ٣٦. |
| ۲۳۳         | مال کی محبت دل سے نکا لنے کا طریقہ                                | 771 |
| 747         | د نیاسے دل اچاٹ ہونا                                              | 272 |
| ror         | د نیا کی محبت اوراس کا علاج                                       | 7.7 |
| <b>444</b>  | د نیاسے بے بنتی اور دین کی فکر پیدا کرنے والا مراقبہ              | 444 |

| 440        | ناشكرى اوردنيا كى محبت كاعلاج                  | ۳۸۷         |
|------------|------------------------------------------------|-------------|
| ٨٢٦        | د نیا پہ جومرے وہ دین کے ہیں رہے               | <b>የ</b> ላለ |
|            | تواضع                                          |             |
| 90         | تواضع كى ايك مبارك حالت                        | 150         |
| ٣٠٦        | تواضع اوراحساس كمترى مين فرق                   | <b>r</b> •A |
| 707        | ا پنی حالت بری معلوم ہونا                      | ۲۲۸         |
| 707        | اپنے کوا چھانتہ بھناعنداللہ پیندیدہ ہے         | r#+         |
| ٥٠٨        | کچھل نہ ہونے کا احساس عمل پرا بھارتا ہے        | ٣٠٢         |
| 01.        | لوگوں کے نیک سمجھنے پرندامت ہونا               | ٣٠٢         |
|            | ریا                                            |             |
| 172        | ريا كاعلاج                                     | IMM         |
| 777        | عبادت کے دوران کسی کے دیکھ لینے پرخودکوسنوارنا | ۱۷۸         |
| 7.4        | مخلوق کے لیے بننا سنور نا                      | <b>r+ r</b> |
| 777        | عمل سے پہلےا گرنیت اللہ کی تھی توریانہیں       | 772         |
| 271        | خوفِ ریاسے نیک عمل کا ترک بھی ریاہے            | 171         |
| £9.A       | مومن کوخوش کرناتمام نفلی عبادات سےافضل ہے      | <b>199</b>  |
| <b>£99</b> | پر چوں کی تیاری کے لیے محنت کرنا کیاریاہے؟     | <b>199</b>  |
| ٥٣٣        | اہلِ اخلاص عمل کر کے ڈرتے رہتے ہیں             | ۳۱۵         |
| 778        | مزه نه آناعد م إخلاص کی دلیل نہیں              | <b>~</b> 4• |
| 771        | کون ساد کھا وا مبارک ہے؟                       | ٣٧٢         |
| 759        | دکھاوے کا احساس ہونا                           | ۲۳۲         |
| ٨٣٣        | رياء کی حقیقت                                  | r9+         |

|             | غيبت                                                         |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1•٨         | غیبت کی جگہ سے فوراً اٹھ جا ناضروری ہے                       | 09         |
| 1+/\        | مظلوم کی دلجوئی کے لیے ظالم کو کچھ کہددیناغیبت نہیں          | ٦.         |
| 111         | حقيقتِ حال واضح كرناغيبت نهيس                                | ٧٣         |
| AFI         | جس کی غیبت کی جائے اس کا دفاع کرنا                           | ۲٠٥        |
| AFI         | ا گرمجلس میں غیبت ہونے گئے تو وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے       | ۲٠٦        |
| 1/19        | اگرغیبت ہوجائے تو کیا کرنا چاہیے                             | 40.        |
| 195         | غيبت كاعلاج                                                  | 404        |
| 464         | ول ہاکا کرنے کے لیے ظالم کے ظلم کا تذکرہ کرناغیبت نہیں       | ۲۸۷        |
| ray         | دور سے غیبت کرنے کی آواز آئے توا ہے اختیار سے کان نہ لگا ئیں | ***        |
| ray         | نيبت <i>۽ پچ</i> اطريقہ<br>جھو ٺ                             | ***        |
|             | جهوك                                                         |            |
| 1+4         | بو گنے سے پہلے سوچیں                                         | ٥٧         |
| 122         | غیرشرعی شادی میں شرکت نہ کرنے لیے جھوٹ کا سہارالینا<br>-     | 204        |
| <b>1</b> 41 | حجموك كاعلاج                                                 | 209        |
| ۲۸+         | جھوٹ کاعلاج<br>جس سے جھوٹ بولیں اس کو بتا ئیں کہ پیچھوٹ ہے   | 171        |
|             | حبيد                                                         |            |
| IAT         | حسد کا علاج                                                  | 777        |
| 144         | ا پنی حقارت کے استحضار سے حسد کے مرض سے نجات مل جاتی ہے      | 759        |
|             | عصف                                                          |            |
| الدلد       | ا پنی حالتِ مذمومہ پر غصه آنا مبارک ہے                       | 128        |
| 742         | بے جاغصہ نہ کر نار سوخ نسبت کی علامت                         | <b>££1</b> |
| ۱۰۰۱۸       | جس پرغصهآئےاس سے معافی مانگنا                                | 797        |

| 757                  | 2 11 (IV 2                                                | ~~!         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 721                  | غصه کا ایک علاج                                           | المها       |
| <b>Y</b> \$ <b>Y</b> | غصه کا علاج                                               | الماما      |
| 454                  | اللّٰد کی نافر مانی پر غصه آناعلامتِ ایمان ہے             | ۲۳۲         |
|                      | بدگمانی                                                   |             |
| 75                   | بدگمانی کے وسوسے پر پکڑنہیں                               | 1111        |
| 110                  | بد گمانی پردلیلی شرعی کا سوال ہوگا                        | 14+         |
| ۲٠٨                  | بدگمانی کاعلاج                                            | r+9         |
| <b>Y</b> TA          | ا کابر ہے حسنِ ظن کی تلقین                                | ۴۳۸         |
| ***                  | بد گمانی کی حقیقت                                         | <b>727</b>  |
|                      | تجسس                                                      |             |
| ٤٦٠                  | تجسس اوراس کاعلاج                                         | ۲۷۸         |
| 170                  | تجسس كى حقيقت                                             | ۲۸+         |
|                      | كينه                                                      |             |
| ۲٧٠                  | مخلوق کے رویئے سے تکلیف ہونا برانہیں بدخواہی چا ہنا براہے | 777         |
| ٦                    | کینہ کے کہتے ہیں؟                                         | ۳۵٠         |
|                      | اخلاقيات                                                  |             |
| 144                  | بہ تکلف اچھےا خلاق رکھنا بھی ضروری ہے                     | 101         |
| 712                  | مخلوق سے بہتکلف محبت وشفقت کامعاملہ کرنا جاہیے            | <b>r</b> +1 |
| 707                  | مسلمان کوتھوڑی اذیت دینا بھی سخت گناہ ہے                  | 779         |
| 449                  | مخلوق کو تکلیف دینا گناہ ہے                               | ۲۳۱         |
| ٣٨٠                  | ا پناحق ما نگناکسی کی حق تلفی نہیں                        | ۲۳۱         |
| 741                  | ا پناحق ما نگنے کا طریقه                                  | ۲۳۲         |
| 777                  | صلەرىمى كى ايك مثال                                       | 777         |

| 121          | بداخلاقی کی تلافی بھی ضروری ہے                                  | 201  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| r <u>~</u> 9 | بحث ومباحثة كاعلاج                                              | ٤٦١  |
| ۲۸۱          | کسی کوزبان ہے تکایف دینے کاعلاج                                 | £77  |
| 1/1          | دور ہوجانا بحث مباحثے ہے بہتر ہے                                | £74  |
| ۲۳۲          | مدرسے سے رخصت نہ لینے پرحقوق العباد کا فوت ہونا                 | ٥٧٥  |
| ٣٣٦          | صلدرمی کے کہتے ہیں؟                                             | 0.11 |
|              | وساس                                                            |      |
| 11/1         | و سیا میں<br>ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ مریض کوشفاء ہور ہی ہے یانہیں؟   | 1.4  |
| ۲۲۱          | گناہ کے وسو سے پڑہیں عمل پر گناہ ہے                             | 199  |
| AFI          | توبالوشنے کے وسوسے سے تو بنہیں او تی                            | ۲٠٤  |
| 179          | گندے وساوں کسی پر ظاہر نہ کرنے جا ہئیں                          | ۲۱.  |
| 710          | سوچ وا فكارا ورگند بے خيالات كاعلاج                             | 719  |
| 777          | وسوسہ آنے پر پکڑنہیں عمل پر پکڑ ہے                              | 727  |
| 711          | وساوس کاعلاج اشکالات کاجواب دینانہیں ہے                         | ٤٧١  |
| 797          | سونے سے پہلے گندے خیالات کا جوم ہوتو موت وقبر کا مراقبہ کرنا    | 443  |
| ۳۲۰          | ایک عجیب وسوسه                                                  | 740  |
| rar          | کفر بیعقا کدے کا فر ہوتا ہے وسو سے سے نہیں                      | ۸٠٢  |
| ray          | جب گناه كاوسوسة ت توامنتُ بِاللهِ وَ رُسُلِهِ يرُ هناجا بي      | 717  |
| ۳۸۸          | وساس کاعلاج عدم الثفات ہے                                       | 744  |
|              | حُبّ جاه                                                        |      |
| ۵۳           | عجب وكبراور بدنگابى كاعلاج                                      | ٣    |
| ורץ          | جس ہے مومن ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں | 1.1  |
| ורץ          | دنیا کی فنائیت کا استحضار علاج حب جاہ ہے                        | 1.7  |

| 179           | کسی کے تعریف کرنے پراپنے عیوب کااستحضار کرنا چاہیے  | ۲.۸        |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 124           | زیادہ تنہار ہنے سے نکبر پیدا ہونے کا ڈرہے           | 771        |
| IAT           | خلافت کی تمناغیراللہ ہے                             | 777        |
| ۱۸۷           | غصہاللّٰہ کے لیے ہونا چا ہیے نہ کہ نفس کے لیے       | 727        |
| 190           | دنیا کی فنائیت کامراقبہ                             | 445        |
| 190           | صوفی کامسلک                                         | 770        |
| 190           | د نیا کی محبت کی بیاری کا علاج                      | 411        |
| <b>r•</b> m   | حق بات کو قبول نہ کرنا کبرہے                        | 44.        |
| 221           | سارے جہاں کے مقابلے میں اللّٰد کوتر جیے دینا        | <b>TOY</b> |
| 220           | آخرت کا گھران کے لیے ہے جود نیامیں بڑائی نہیں چاہتے | ۳٦٨        |
| ۲۳۸           | شكراورعجب وكبرجمع نهيس هوسكتے                       | ***        |
| <b>10</b> 2   | تشکراور تکبر میں تضاد ہے                            | 272        |
| 101           | مخلوق میں بڑا بننے کا شوق                           | 240        |
| 109           | خود كوحقير سيحضن كاطريقه                            | 274        |
| 246           | مخلوق کی ایذ انگبر کا تکو بنی علاج ہے               | 277        |
| 797           | نفس کوحرام مزہ دِلانے کاعلاج                        | 143        |
| ٣٠١           | خودنمائی کاعلاج                                     | 0.7        |
| ٣٣٢           | رخصت پڑل نہ کرنے پراندیشہ عجب ہے                    | ٥٧٨        |
| rar           | ا پنی تعریف چا ہنااوراس کاعلاج                      | ٦٠٤        |
| ٣٧٣           | فنائيت دنيا كامراقبه                                | 777        |
| <b>749</b>    | كسى پرغصهآئ جب،رہے پھرياد لا تَغُضُبُ               | 751        |
| ٣٧٠           | اشعار میں کبروجاہ کا بہترین علاج                    | 727        |
| ſ <b>*</b> ** | عجب سے نجات کا مراقبہ                               | 7.47       |

| ١٠٨ الله تعالی قدر ميل اله اله اله تعالی قدر ميل اله اله اله تعالی قدر ميل اله اله اله تعالی اله اله اله تعالی اله |            |                                                             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>٣٣٩</li> <li>٣٨١</li> <li>٣٨١</li> <li>٣٨١</li> <li>تبليغ دين</li> <li>٢١١</li> <li>ټبليغ دين</li> <li>٢١١</li> <li>ټبليغ دين</li> <li>٢١١</li> <li>٢١٠</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا + ۱      | شکراور عجب جمع نہیں ہو سکتے                                 | 744 |
| الما جب كاعلائ تبدليغ دين المائي جماعت المائي جماعت المائي جماعت المائي جماعت المائي جماعت المائي جماعت المائي المائي جماعت المائي ال | ۱۰۲۱       | اپنے آپ پر عجب کا شبر رہنا                                  | ٦٨٨ |
| تبلیغ دین<br>۱۱ چند ہدایات برائے بعض احباب ببلی جماعت<br>۸۵ صدو یشریعت میں رہتے ہوئے خدمت خاتی جائز ہے<br>۱۵۸ شوہر کی اجازت کے بغیر دین کا کام کرنا جائز نہیں<br>۱۹۲ مسائل کا علم علماء سے حاصل کرنا چاہیے<br>۱۹۲ دین کہ تمام شعبے اپنی اپنی جگدا ہم ہیں<br>۱۹۲ دین کہ تمام شعبے اپنی اپنی جگدا ہم ہیں<br>۲۹۷ خود کو صلح سجھنا<br>۲۹۳ دین فضا قائم کرنے کا طریقہ<br>۲۹۳ تبلیغ میں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے ؟<br>۲۲۲ تقدیر پر حضرت والا کا مدل ہواب<br>۱۹۵ مسئلہ تقدیر پر حضرت والا کا مدل ہواب<br>۱۹۳ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب<br>۲۰۵ اللہ تعالی ماضی کو جانے ہیں پھرامتحان کیوں لیتے ہیں؟<br>۲۰۵ اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے<br>۲۰۵ اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٩٣٩        | حبِّ جاه کا خفیہ کید                                        | 754 |
| ا۱۱ چندہدایات برائے بعض احب ببلینی جماعت ۱۱۸ حدو و شریعت میں رہتے ہوئے خدمتِ خلق جائز ہے ۱۵۸ حدو و شریعت میں رہتے ہوئے خدمتِ خلق جائز ہے ۱۵۸ شوہر کی اجازت کے بغیر دین کا کام کرنا جائز نہیں ۱۵۱ مسائل کاعلم علماء سے حاصل کرنا چا ہے ۱۹۲ مسائل کاعلم علماء سے حاصل کرنا چا ہے ۱۹۲ دین کے تمام شجعا پنی اپنی جگداہم ہیں ۱۹۲ خود کو صلے سجھنا ۱۹۲ حرور کو صلے سجھنا ۱۹۲ تبلیغ میں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے ؟ ۲۲۲ تبلیغ میں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے ؟ ۲۲۲ تبلیغ میں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے ؟ ۲۲۲ تقدیر پر حضرت والا کا مل جواب ۱۹۵ مسئلہ تقدیر پر حضرت والا کا مل جواب ۱۹۵ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب ۱۹۵ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب ۱۹۵ تقدیر علی انہی کانام ہے نہ کہ امر الہی کا ۱۹۵ ہیں ؟ ۲۰۹ اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۸٦        | عجب كاعلاج                                                  | ۸۲۳ |
| ۱۲۱ عدو دِشر بیت بیس رہتے ہوئے فدمتِ ظلی جائز ہیں امرم استری اور سے بغیر دین کا کام کرنا جائز نہیں امراک افرازت کے بغیر دین کا کام کرنا جائز نہیں امراک افرازت کے بغیر دین کا کام کرنا جائز نہیں اور دین کے تمام شجبا بنی ابنی جگدا ہم بیں امر المحلا خود کو صلح بجھنا ہم ہیں کہ ۲۹۳ خود کو صلح بجھنا ۲۹۳ دینی فضا قائم کرنے کا طریقہ ۲۹۳ دینی فضا قائم کرنے کا طریقہ ۲۹۳ تبینے بیں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے ؟ ۲۲۳ دیلی فضا کا کم کرنے کا طریقہ ۲۹۳ کہ وہ کہ کام بیس شریک نہ ہونا یہ کو رکمانی کے بوجود گناہ کے کسی کام بیس شریک نہ ہونا یہ کو رکمانی کے دینی ہے کہ ہونا ۲۰۵ مسئلہ تقدیر پر حضرت والا کا مدلل جواب تقدیم کی مونا ۲۰۵ سکتا کی قفد کے محتال انسانی کو جائے ہیں گرامتی کی کہ جائی کہ کہ کہ کہ اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے کہ کہ اور جود ہدایت کیوں لیتے ہیں ؟ ۲۰۵ سکتا کہ اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟ ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟ ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟ ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟ ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟ ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟ ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟ ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | تبليغ دير                                                   |     |
| ۱۵۸ شوہر کی اجازت کے بغیر دین کا کام کرناجائز نہیں  ۱۵۱ مسائل کا علم علاء سے حاصل کرناچا ہے  ۱۹۲ دین کے تمام شعبے اپنی اپنی جگدا ہم ہیں  ۱۹۲ خود کو صلح سمجھنا  ۲۹۳ خود کو صلح سمجھنا  ۲۹۳ خود کو صلح سمجھنا  ۲۹۳ دینی فضا قائم کرنے کا طریقہ  ۲۹۳ تبلیغ میں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے ؟  ۲۲۲ تبلیغ میں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے ؟  ۲۲۲ تقدیر پر حضرت والا کامرال ہوا ہوں  ۲۰۵ مسئلہ تقدیر پر حضرت والا کامرال جواب  ۲۰۵ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب  ۲۰۵ تقدیر علم الی کانام ہے نہ کہ امر الی کا  ۲۰۵ تقدیر علم الی کانام ہے نہ کہ امر الی کا  ۲۰۵ تقدیر علم الی کانام ہے نہ کہ امر الی کا  ۲۰۵ تقدیر علم الی کانام ہے نہ کہ امر الی کا  ۲۰۵ تقدیر علم الی کانام ہے نہ کہ امر الی کا  ۲۰۵ تقدیر علم الی کانام ہے نہ کہ امر الی کا  ۲۰۵ اللہ تعالی طرح پیز کاعلم ہے  ۲۰۵ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>۷</u> ۲ | چند مدایات برائے بعض احباب تبلیغی جماعت                     | 11  |
| اما الله تعالی و می الله | 171        | حدو دِشر بعت میں رہتے ہوئے خدمتِ خلق جائز ہے                | ٨٥  |
| ۱۹۲ دین کے تمام شعبے اپنی اپنی جگہ انہم ہیں  ۲۹۷ خود کو صلح سمجھنا  ۲۹۷ دین فضا قائم کرنے کاطریقہ  ۲۹۳ تبلیغ میں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے؟  ۲۲۲ تبلیغ میں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے؟  ۲۲۲ خود گناہ کے کسی کام میں شریک نہ ہونا یہ موثر عملی نبلیغ ہے  ۲۰۵ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب  ۲۰۵ مسلکہ تقدیر پر حضرت والا کامدلل جواب  ۲۰۵ تقدیر علم الہی کانام ہے نہ کہ امر الہی کا  ۲۰۵ تقدیر علم الہی کانام ہے نہ کہ امر الہی کا  ۲۰۵ تقدیر علم الہی کانام ہے نہ کہ امر الہی کا  ۲۰۵ تاللہ تعالی اضی کو جانے ہیں چھرامتحان کیوں لیتے ہیں؟  ۲۰۵ تاللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟  ۲۰۵ تاللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣٩        | شو ہر کی اجازت کے بغیر دین کا کام کرنا جائز نہیں            | 104 |
| ۱۹۲ دین کے تمام شعبے اپنی اپنی جگہ انہم ہیں  ۲۹۷ خود کو صلح سمجھنا  ۲۹۷ دین فضا قائم کرنے کاطریقہ  ۲۹۳ تبلیغ میں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے؟  ۲۲۲ تبلیغ میں وقت لگانے کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹے؟  ۲۲۲ خود گناہ کے کسی کام میں شریک نہ ہونا یہ موثر عملی نبلیغ ہے  ۲۰۵ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب  ۲۰۵ مسلکہ تقدیر پر حضرت والا کامدلل جواب  ۲۰۵ تقدیر علم الہی کانام ہے نہ کہ امر الہی کا  ۲۰۵ تقدیر علم الہی کانام ہے نہ کہ امر الہی کا  ۲۰۵ تقدیر علم الہی کانام ہے نہ کہ امر الہی کا  ۲۰۵ تاللہ تعالی اضی کو جانے ہیں چھرامتحان کیوں لیتے ہیں؟  ۲۰۵ تاللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟  ۲۰۵ تاللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101        | مسائل کاعلم علاء سے حاصل کرنا جائے                          | 171 |
| ۲۹۳ د بی فضا قائم کرنے کاطریقہ ۲۹۳ تبلیغ میں وقت لگانے کے باو جودگناہ کیوں نہیں چھوٹے؟ ۲۹۳ خودگناہ کے کسی کام میں شریک نہ ہونا یہ موثر عملی بلیغ ہے ۲۰۷ کوورگناہ کے کسی کام میں شریک نہ ہونا یہ موثر عملی بلیغ ہے ۲۰۷ لوگوں کی بے دینی ہے غم ہونا ۲۰۷ مسلم نقد بر پر حضرت والا کامدل جواب ۲۰۵ نقد بر کے متعلق اشکال اور جواب ۲۰۵ تقد بر علم الہی کانام ہے نہ کہ امر الہی کا ۲۰۹ اللہ تعالی ماضی کو جانے ہیں چھرامتحان کیوں لیتے ہیں؟ ۲۰۵ اللہ تعالی کو ہرچیز کاعلم ہے ۲۰۵ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ ۲۰۵ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1411       |                                                             | 197 |
| ۲۹۲ تبلیغ میں وقت لگانے کے باو جودگناہ کیوں نہیں چھوٹے؟ ۲۹۳ خودگناہ کے کئی کام میں شریک نہ ہونا یہ موثر عملی بلیغ ہے ۲۰۷ لوگوں کی بے دین سے غم ہونا ۲۰۷ لوگوں کی بے دین سے غم ہونا ۳۱۰ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب ۲۰۵ منلئہ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب ۲۰۵ تقدیر علم الہی کانام ہے نہ کہ امر الہی کا ۲۰۹ اللہ تعالی ماضی کو جانے ہیں چھرامتحان کیوں لیتے ہیں؟ ۲۰۵ اللہ تعالی کو ہرچیز کاعلم ہے ۲۰۵ اللہ تعالی قدرت کے باو جود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 197        | خود کوصلے سمجھنا                                            | 777 |
| ۲۰۷ خودگناہ کے کسی کام میں شریک نہ ہونا یہ مو رعملی تبلیغ ہے ۲۰۷ لوگوں کی بے دینی سے غم ہونا تقدید تقدید ۲۰۷ مسئلہ تقدیر پر حضرت والا کامدلل جواب ۲۰۵ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب ۲۰۵ تقدیر کام الی کانام ہے نہ کہ امر الی کا ۲۰۹ اللہ تعالی ماضی کو جانے ہیں پھرامتحان کیوں لیتے ہیں؟ ۲۰۷ اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r+ r       |                                                             | 797 |
| ۲۰۷ لوگوں کی بے دینی نے م ہونا تقدیر کو استان تقدیر کے متعلق انتخابی کا متعلق انتخابی کا متعلق انتخابی کا متعلق انتخابی اور جواب تقدیر علم الہی کا نام ہے نہ کہ امر الہی کا ۲۰۰ تقدیر علم الہی کا نام ہے نہ کہ امر الہی کا ۲۰۰ اللہ تعالی ماضی کو جانے ہیں پھرامتخان کیوں لیتے ہیں؟ ۲۰۰ اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ ۲۰۵ تعلق کو مرحد کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777        | تبلیغ میں وقت لگانے کے باو جود گناہ کیول نہیں چھوٹتے؟       | ٤٣٣ |
| تقدير الما كالمرك جواب مسئله تقدير يرحضرت والاكالمرك جواب مسئله تقدير يرحضرت والاكالمرك جواب مسئله تقدير كم متعلق اشكال اورجواب مستملم الهي كانام ہے نه كمامر الهي كا مسئل الله تعالى ماضى كو جانتے ہيں چرامتحان كيوں ليتے ہيں؟ مسئل مسئل كو ہر چيز كاعلم ہے مسئل اللہ تعالى قدرت كے باوجود ہدايت كيوں نہيں ديتے؟ مسئل مسئل اللہ تعالى قدرت كے باوجود ہدايت كيوں نہيں ديتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣+٦        | خود گناہ کے کسی کام میں شریک نہ ہونا مید مؤثر عملی تبلیغ ہے | ٥٢٣ |
| ۳۱۰ مسلهٔ نقد ریر رحضرت والاکامدلل جواب ۲۰۵ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب ۲۰۵ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب ۲۰۹ تقدیر علم الٰہی کا نام ہے نہ کہ امر الٰہی کا ۲۰۷ اللہ تعالی ماضی کو جانتے ہیں پھرامتحان کیوں لیتے ہیں؟ ۲۰۷ اللہ تعالی کو ہرچیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی کو ہرچیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r+0        | لوگوں کی بےدینی ہے غم ہونا                                  | ٧٠٢ |
| ۲۰۵ تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب ۲۰۰ تقدیر علم الهی کا نام ہے نہ کہ امر الهی کا ۲۰۰ اللہ تعالی ماضی کو جانے ہیں چرامتحان کیوں لیتے ہیں؟ ۲۰۷ اللہ تعالی ماضی کو جانے ہیں چرامتحان کیوں لیتے ہیں؟ ۲۰۹ اللہ تعالی کو ہرچیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ ۲۰۵ ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | تقدير                                                       |     |
| ۲۰۶ تقدیم الهی کانام ہے نہ کہ امر الهی کا ۲۰۰ اللہ تعالی ماضی کو جانے ہیں پھر امتحان کیوں لیتے ہیں؟ ۲۰۷ اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے ۲۰۹ اللہ تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۱۰        | مسئلهٔ نقذیر پرحضرت والا کامدل جواب                         | ٥٢٧ |
| ۲۰۷ الله تعالیٰ ماضی کوجانتے ہیں پھرامتحان کیوں لیتے ہیں؟<br>۲۰۹ الله تعالیٰ کو ہرچیز کاعلم ہے<br>۲۱۰ الله تعالیٰ قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rar        | تقدير يح متعلق اشكال اورجواب                                | ٦٠٥ |
| 7.9 الله تعالیٰ کوہر چیز کاعلم ہے<br>11. الله تعالیٰ قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rar        | نقذ برعلم الہی کا نام ہے نہ کہ امرِ الٰہی کا                | 7.7 |
| 11. الله تعالی قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rar        | الله تعالی ماضی کوجانتے ہیں پھرامتحان کیوں لیتے ہیں؟        | ٦.٧ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | raa        | الله تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے                               | 7.9 |
| <b>۱۱۱</b> توفیق اسے ملتی ہے جو ہدایت کا ارادہ کرے <b>111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | raa        | الله تعالیٰ قدرت کے باوجود ہدایت کیوں نہیں دیتے ؟           | 71. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | raa        | تو فیق اسے ملتی ہے جو ہدایت کاارادہ کرے                     | 711 |

| <b>707</b>  | بے دلیل اللّٰدورسول کے احکام کو ماننے سے کام بنتا ہے             | 715  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|
|             | اہل باطل سے معاملات                                              |      |
| ۳           | شیعہ سے میل جول عقا ئد کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے               | ٥٠٠  |
| ۳           | اگر پرانے شیعہ دوست کا فون آ جائے تو کیا کرنا چاہیے              | 0.7  |
| ۳۱۲         | شیعه سے دل سے محبت اور دوتی جائز نہیں                            | ٥٣٦  |
| ۳۱۲         | شیعہ سے بات ہوتو بداخلاقی کی ضرورت نہیں                          | 074  |
| ۳۱۲         | اہلِ باطل کےالفاظ میں بھی گمراہی ہوتی ہے                         | ٥٣٨  |
| ۲۱∠         | اہلِ باطل سے معاملات جائز مُوالات حرام ہیں                       | 089  |
|             | رزق حلال                                                         |      |
| 144         | اگر کھا ناپند نہ ہوتو نہ کھا ئیں گرزبان سے اعتراض نہ کریں        | 177  |
| 102         | دنیاکے لیے سمندر پارکاسفر کرنا جائز نہیں                         | 140  |
| 190         | محرم الحرام ميں حليم اور برياني پڳانا اور کھانا                  | \$44 |
| <b>የአ</b> ዮ | روزی کی تلاش میں اجمال اختیار کرو                                | 419  |
|             | لے پانک اولاں                                                    |      |
| 100         | لے پا لک اولا دوا پس کرنے کی تلقین                               | 170  |
| 124         | لے پالک اولا د کی تربیت غیر ضرور کی مصروفیت ہے                   | 174  |
| 100         | لے پا لک اولا د کی نسبت اللہ تعالیٰ کی عطا کی طرف کرنا           | 174  |
| 100         | بیٹا بنانے سے یا گور لینے سے کوئی اپنی اولا ذہیں ہوجا تا         | 179  |
|             | والدير کے حقوق                                                   |      |
| 177         | عاقل وبالغ اولاد كووالدين كےايسے احكام ماننا جوِّحل سے زيادہ ہوں | ٨٨   |
|             | شریعت نے ضروری نہیں کیا                                          |      |
| 177         | والدين كودين كى بات بتانا بےاد بي نہيں                           | ٩.   |
| 110         | گناه میں والدین کی اطاعت جائز نہیں                               | 72.  |

| m4h          | اگر ماں باپ ظلم بھی کریں تو اُف نہ کر و                             | <b>79</b>   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 770          | والدين كاادب اوران كي اطاعت كي حدود                                 | <b>V9</b> £ |
|              | <u>يە . تا </u>                                                     |             |
| ۲۳۳          | شوہر کاحق والدین سے بڑھ کرہے                                        | 179         |
| ٣•٨          | شوہرسے ہر گز غصہ سے بات نہیں کرنی جا ہیے                            | 070         |
| ٣٠9          | جواپناحال درست رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے منتقبل کی حفاظت فرماتے ہیں | ٥٢٦         |
| ۲۵٦          | شرعی پردہ کرنے میں شوہر کی رضامندی ضروری نہیں                       | 440         |
| ra∠          | شرى برده كرنے ميں شوہر سے تعلقات خراب ہونے كا ڈر شيطانی وسوسہ ہے    | **1         |
| ra9          | شوہر کی نا گواری اللہ تعالی کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی   | 744         |
| ٣ <u>٧</u> ٣ | بلاوجہ بیوی اگر شوہر کے گھر نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے               | ۸۰۲         |
|              | بیوی کے حقوق                                                        |             |
| 125          | کماناعورت کےذمے نہیں ہے                                             | 175         |
| 107          | بیوی نو کرانی نہیں ہوتی                                             | 144         |
| 107          | تنگی کی صورت میں بیوی کوالگ گھر دینا شوہر پر واجب ہے                | 145         |
| 149          | اس زمانے کے حالات کے پیش نظر دوسری شادی کی اجازت نہ دینا            | ***         |
| 14.          | ساس کا بہو کے کمرے میں قیام کرنا                                    | ***         |
| ا۲۲          | الگ کمرہ ہوتے ہوئے ساس بہوکے کمرے میں ندرہے                         | ۳۷۸         |
| 262          | بیوی اپنی راحت کے لیے الگ گھر لے عتی ہے                             | 440         |
| ٣٣٨          | سسرال کی طرف سے ہیوی کودعوت ملنااور شوہر کو براہ راست دعوت نہ دینا  | ٥٨٢         |
| ۲۲۲          | دوسری شادی کے متعلق مشورہ                                           | <b>٧1٣</b>  |
|              | حقوقِ شيخ                                                           |             |
| 42           | شخ کوکسی امر میں مشورہ دیئے ہے متعلق نصیحت                          | <b>Y</b>    |
| ۸۳           | شخ کومرید کے نظراؔ نے پر تکلیف ہوتو قطع تعلق ضروری ہے               | 14          |

| 1+1"        | شخ کے حقوق میں کوتا ہی پر معافی مانگنا                            | \$\$       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| ra          | شخ کاادباللہ کی راہ کاادب ہے                                      | \$0        |
| 1+1~        | اہل اللہ سے تعلق اللہ تعالیٰ کافضل ہے                             | ٤٧         |
| 1+1~        | شخ کی خدمت کے لیے خود کو پیش کرنا                                 | 43         |
| 1+1~        | مرشد کے ساتھ <sup>حس</sup> نِ ظن کا میابی کی تنجی ہے              | 29         |
| 1+1         | کچھ لکھنے کو نہ ہو پھر بھی شخ کو خط لکھنا جا ہیے                  | ٥٤         |
| 162         | اطلاعِ احوالِ طالب حقوقِ شنخ میں سے ہے                            | 10.        |
| 10+         | دینمشورہ اپنے شخ سے کرنا چاہیے                                    | 109        |
| IAY         | عمل کر کے شیخ کواطلاع دینا                                        | 727        |
| 1917        | شخ سے مناسبت نفع ظاہر و باطن کی ضامن ہے                           | 777        |
| ۲۳۴         | شخ جب مرید کی حالت سے مطمئن ہوتو مرید بھی مطمئن رہے               | 770        |
| 1/1.        | شخ کی مجلس میں شرعی عذر کی وجہ سے حاضر نہ ہونے سے نقصان نہیں ہوتا | 277        |
| MI          | شُخْ کے حق میں ہے ادبی کی تلافی                                   | 473        |
| <b>**</b>   | شخ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟                                       | ٥٠٩        |
| 220         | شخ کے ذریعے کسی کوسلام پہنچا نابے ادبی ہے                         | 770        |
| ۳۲۸         | اپنے تمام کمالات کی نسبت شخ کی طرف کرنا                           | 074        |
| <b>mm</b> 9 | شيخ كوخط نه لكھنے پر معافی مانگنا                                 | ٥٨٥        |
| ۳۵٠         | شخ كوحالات كى اطلاع كرنا                                          | 099        |
| <b>r</b> 09 | شخ کی تکلیف کے خیال سے شخ سے دورر ہنا                             | 777        |
| ۳۸۱         | خطو کتابت میں ستی پرمعافی مانگنا                                  | 771        |
| ۳۸۱         | محبت کے لڈوٹیڑھے بھی میٹھے ہوتے ہیں                               | 777        |
| ۳۲۳         | قصدِ رضاءِ شَخْ عَينِ اخلاص ہے                                    | <b>Y11</b> |
| ٩٣٩         | مصلح کوآ دابِ اصلاح بتانا خلاف ادب ہے                             | 727        |

| 770         | اپنے بڑےکوکام سپر دکر ناخلا فیادب ہے                              | 775 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|             | محبتِ شيخ                                                         |     |
| ۵۷          | محبت شیخ بندے کواللہ تک پہنچادیت ہے                               | ٤   |
| ۵۷          | راہِ سلوک میں محبت شیخ تمام مقامات کی مقتاح ہے                    | ٥   |
| 9∠          | زندگی عاشقال دیدارِ دوست                                          | ٣1  |
| 1+0         | تراجام لینے کو ہزم میں کوئی ہاتھ اپنا بڑھا نہ دے                  | ٥٣  |
| 110         | شخ پیار ہوجائے تو باوفا مرید کا تعلق شخ سے اور بڑھ جاتا ہے        | ٨٠  |
| 110         | شخ سے اظہار محبت کرنا                                             | 99  |
| Ira         | شيخ کی محبت بھی کم اور بھی زیادہ ہونامصر نہیں                     | 1   |
| 119         | خط کے جواب کا شدت سے انتظار علامتِ محبت ہے                        | 111 |
| +۱۲۰        | بغیرشخ کے جینے کوزندگی نہیں کہتے                                  | 154 |
| اما         | محبت کےالفاظ میں محبت کااثر ہوتا ہے                               | ١٣٨ |
| 102         | شخ کی محبت مفتارح سعادت ہے                                        | 101 |
| IM          | شخ سے اصلاح نفس کی دعا کرانا                                      | 104 |
| <b>r•</b> m | الله والا وہ ہے جسے دیکھ کراللہ یا دآ جائے                        | 444 |
| 711         | شخ سے عقیدت تمام تر قیات کی گنجی ہے                               | 710 |
| 717         | ین کی محبت بھی اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے           | 714 |
| 220         | محبت شیخ تمام مقامات کی مفتاح ہے                                  | 72. |
| <b>۲</b> ۲∠ | شِحْ کی خوثی پرخوش ہونا                                           | 721 |
| ran         | شخ سفر پر ہوتو کیا کرنا چاہیے                                     | 277 |
| <b>1</b> 21 | دوستوں سے اپنا شیخ سے تعلق کا اظہار کرنا                          | 204 |
| 124         | الله والول كى خوشى سے دل كاخوش اوران كى تكليف سے دل كاغم زدہ ہونا | 207 |
| 717         | شیخ سے محبت نفع باطنی کی صفانت ہے                                 | £79 |

| ٣19          | شیخ سے حسن ظن رکھنے پرحق تعالیٰ کافضل مرتب ہوتا ہے<br>شدہ ت               | ٥٤٤        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| m19          | ع سے تعلق پرخوش کا اظہار<br>شخے سے تعلق پرخوش کا اظہار                    | 010        |
| mr1          | روضةُ رسول صلى الله عليه وسلم پريشخ كى طرف سے سلام بھيجنا                 | 019        |
| , , ,        | روصهٔ رسول في الله ملاييه و م پرس في طرف تقطيمانام. يجبا<br>چنديم سن م سن |            |
| mra          | شخ كوخط لكھنے ميں خوشی محسوں كرنا                                         | ٥٦٠        |
| mra          | ایک عاشق کا حال                                                           | 071        |
| ۳۳۱          | شخ ہے حسن ظن رکھنا                                                        | 740        |
| mam          | تیری چشم مت میں ساقیامیری زندگی کا نظام ہے                                | 790        |
| ray          | شخ کی عظمت کی وجہ سے شخ سے دور رہنا                                       | 715        |
| <b>r</b> a2  | شُخ کے در دِدل سے ایک ذرہ ما نگنے کی دعا                                  | 717        |
| <b>r</b> a2  | عاشقانه مزاج والےجلداللّٰد کاراستہ طے کرتے ہیں                            | 717        |
| mym          | شیخ کی باتوں سے خوش ہونامنا سبت کی دلیل ہے                                | 777        |
| <b>74</b>    | نگاہِ مرشد کامل ہے کار کر کتنی                                            | 78.        |
| <b>m</b> ∠1  | ڪسي قيمت په جھي ہيچ غم جاناں نه کروں                                      | 758        |
| ۳ <u>۷</u> 1 | یڅځ کی ہمیشه کی رفاقت اور دائی غلامی کی دعا                               | 722        |
| m2 9         | شخ کی ناراضگی کاوسوسهآنا                                                  | 707        |
| ٣٨٠          | شخ کی توجها ورنظر کا کمال                                                 | 77.        |
| ۳۹۴          | عشقِ شِخْ میں غلو کی حدود                                                 | ٦٨٣        |
| 719          | محبت شیخ اللہ کے راستے کی گنجی ہے                                         | ٧٠٨        |
| 44           | ایک عاشقانه خط اورحضرت والا کا جواب                                       | ٧١٤        |
| ا۳۳          | اپنے مر بی کی محبت تمام تر قیات کی تنجی ہے                                | 777        |
| ۳۲۲          | شخ کی یاد میں رونا اور ناقدری کا حساس ہونادلیلِ محبت ہے                   | <b>Y91</b> |
|              | بيعت هونا                                                                 |            |
| 114          | اصلاحی تعلق قائم کرنے میں مسلک کی قید نہیں                                | ۸۳         |

|              | ( <b>&lt;</b> *                                                   |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 127          | اجازتِ بیعت ذریعهٔ تحمیل اصلاح ہے                                 | 171         |
| ١٣١          | مناسبت نہ ہونے پر بیعت فٹخ کرنا                                   | 119         |
| 14           | شخ کیما ہونا عیا ہیے؟                                             | 717         |
| 141          | دینی نفع ہونے کی صورت میں شیخ بدلنا نفسانیت ہے                    | 412         |
| ۲۳۳          | مناسبت معلوم ہونے پر بیعت کی درخواست کرنا جاہیے                   | 777         |
| ۳۱۸          | بيعت كى حقيقت اور مقصد                                            | 0£1         |
| ٣٢٣          | کسی کو بیعت کرنے کے لیےا پنے شیخ سےمشورہ کرنا                     | 007         |
| ٣٣٩          | بیعت ہونا فرض نہیں اصلاح کرانا فرض ہے                             | ٥٨٣         |
| ۳۴+          | جیسے جسمانی معالج ایک ہوتا ہے ایسے ہی روحانی مصلح بھی ایک ہوتا ہے | ٥٨٧         |
| 749          | کمالِ مناسبت کی ایک دلیل                                          | <b>Y17</b>  |
| ک۳۳          | وجوہات بیعت جاننے کی شیخ کو ضرورت نہیں ہوتی                       | <b>YTY</b>  |
| ۲۳۸          | بدون مناسبت کسی کے نامز د کرنے پر بیعت ہونا سیح نہیں              | ٧٤٠         |
| ۲۳۸          | بیعت ہونے میں جلدی نہ کرنی چاہیے                                  | 451         |
| ابراب+       | بیعت سے مقصو داللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہ کہ شخ                      | <b>Y</b> ££ |
| ۲ <u>۷</u> ۷ | جب تک غلبہ شوق نہ ہو بیعت نہ ہونا چاہیے                           | ٨٠٤         |
| <b>የ</b> ለተ  | اصل مقصودنفس کی اصلاح کرانا ہے نہ کہ بیعت ہونا                    | ٨١٦         |
| ٢٨٦          | وصول الى الله اوردين نفع كامدار شخ سے دِلى مناسبت پر موقوف ہے     | 475         |
|              | صُحبتِ شیخ کی اهمیّت                                              |             |
| 1++          | خواتین کے لیے شخ کی کتابیں پڑھنا شخ کی صحبت کے قائم مقام ہے       | 77          |
| 1+1          | كونوا مع الصَّدقين كي ايميت                                       | 49          |
| 111          | اللّٰدوالےدوستوں کی ملاقات سے تعلق مع اللّٰہ میں اضافیہ ہوتا ہے   | ٧١          |
| 119          | یماری میں اہل اللّٰد کا فیض بڑھ جاتا ہے                           | ٨٢          |
| 119          | صحبتِ اہل اللہ ضانتِ حسنِ خاتمہ ہے                                | 1.9         |

| 119        | ديرآ يددرست آيد                                                         | 117      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | ریا پیراز ک این این کار کار این کار |          |
| ۲۳۴        | اصلاح نفس کے لیے شخ کے ہاں کم از کم ایک چلدلگا ئیں                      | 177      |
| 120        | عورتوں کوصحبت اہل اللہ کیسے حاصل ہو؟                                    | 18.      |
| ١٣٦        | صحبت صالحین ہے ستی دور ہوجاتی ہے                                        | 124      |
| 128        | حصولِ نسبت کے لیے اپنے شنے کے ہاں چلدلگانا چاہیے                        | 719      |
| 19~        | فرصت نه نکالو گے فرصت نه ملے گی                                         | 771      |
| 19∠        | الله والوں کے پاس چند لمحات کی برکات                                    | 779      |
| ۲۰ ۲۰      | خواتین کوسر پرست کی اجازت کے بغیر بیانات میں شرکت نہیں کرنی جا ہیے      | 791      |
| ۲۰ ۲۰      | خواتین پر بھی دین سیکھنا فرض ہے                                         | 797      |
| r+0        | ابل الله بے تعلق رکھنے والے محر ومنہیں رہتے                             | 790      |
| 711        | خوا تین جنت میں شخ کی زیارت کریں گی                                     | 417      |
| 717        | اللّٰدوالوں کا ہاتھ پکڑنے سے اللّٰد کا راستہ آسان ہوجا تا ہے            | 441      |
| 221        | الله والول کی چند لمھے کی صحبت بھی بہت مفید ہوتی ہے                     | 404      |
| ۲۳۲        | اہل اللہ کے ساتھ رہنے کی خواہش اللہ کی محبت کی علامت ہے                 | 409      |
| <b>ma1</b> | جوزیادہ متبع سنت ہواس کوخود بخو دیشخ کا فیض پہنچتا ہے                   | ۲۰۱      |
| ۳۲۳        | ہمیشہ باقی رہنے والی اللہ کے نام کی لذت صحبت اہل اللہ پرموقو ف ہے       | <b>Y</b> |
|            | طريقِ اصلاح                                                             |          |
| 1+1"       | شیخ کی غیرموجودگی میں شیخ کے کسی خلیفہ سے استفادہ کرنا                  | ٤٦       |
| 1+4        | اصلاح آ ہستہ ہوتی ہے                                                    | 70       |
| 11+        | محبت سے سب اصلاح ہوجاتی ہے                                              | 77       |
| ۱۱۳        | ہر ماہ شیخ کواطلاعِ احوال کرنا جا ہیے                                   | **       |
| IJΛ        | مختلف مشائ سے بیک وقت تعلق طریقِ سالکین نہیں                            | ٨١       |
| 114        | صرف فرض، واجب، سنت مؤ کدہ ادا کرنا اور گناہ نہ کرنا ضروری ہے            | 45       |

| ١٣٣           | غيرعالم اصلاحِ اخلاق کو بيان کرے نه که فقهی مسائل                | 170 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۳۸           | تزكيةنفس كاطريقه                                                 | 105 |
| الاا          | حالات کی اطلاع اور تجاویز کی اتباع سے اصلاح ہوگی                 | 140 |
| AFI           | شخ کوشرم کی بات بقدر ضرورت بتائی جاسکتی ہے                       | ۲.٧ |
| 121           | شخ كامريد سے حدسے زيادہ بے تكلف ہونا مناسب نہيں                  | 717 |
| 124           | گناه گار شفقت کا <sup>مستح</sup> ق ہےنہ کہ نفرت کا               | *14 |
| 122           | قریب کامصلح زیادہ نافع ہوتا ہے                                   | 772 |
| IAA           | شخے سے دور کرنے والی ایک شیطانی حیال                             | 754 |
| 1/19          | شفاء چا ہیے تو مجوزہ علاج کی پابندی کرو                          | 701 |
| 195           | علاج پڑمل ہویانہ ہوشخ کواطلاعِ احوال کرنا ضروری ہے               | 707 |
| 19∠           | صحبت نه ہوتو مکا تبت مفید ہے                                     | 477 |
| 19∠           | اگرخط کا جواب نہ ملے تو پندرہ دن بعدیا در ہانی کا خطاکھنا جا ہیے | **1 |
| r+ m          | اطلاع حالات ابل الله كاطريقة ہے                                  | 444 |
| <b>۲•</b> Λ   | شيخ كى توجه كى حقيقت                                             | ٣.٧ |
| 777           | شخ کا کام علاج بتانا ہے مل کی راہ ہموار کرناطالب کا کام ہے       | *** |
| rr+           | قابلِ اصلاح بات پر تنبیه کرنامصلح کے ذمہ ہے                      | 700 |
| rr•           | حالات کی اطلاع وا تباع ہی طریقِ اصلاح ہے                         | 401 |
| 107           | شرم پرخاک ڈال کراصلاح کرانی چاہیے                                | ٤٢٠ |
| <b>1</b> 1/11 | يك در گيرمحكم گير                                                | 244 |
| 110           | شخ کےمواعظ پڑھنے سے زیادہ بیانات سننے میں مزہ پانا               | 242 |
| 110           | حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھنا                                       | ٤٧٤ |
| <b>19</b> 2   | دین سکھنے کے لیے شیخ کے پاس حاضر ہونا ضروری ہے                   | 197 |
| ۳۱۲           | توی محبت ومناسبت پیدا ہونے کے بعد چلدلگا نا چاہیے                | ٥٢٨ |

| mm           | قلت طعام اورقلت منام کے مجاہدے                                     | 04.         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۱۵          | متبع شریعت وسنت شیخ کی رائے پراعتا دکر ناضروری ہے                  | ٥٣٤         |
| MIZ          | ایک درواز ہ پکڑ واورمضبوطی سے پکڑ و                                | ٥٤٠         |
| MIA          | دعا کرنامسنون ہے توجہ کرنامسنون نہیں اور ایک سنت ہزار توجہ سے      | 730         |
|              | افضل ہے                                                            |             |
| ۳۳۱          | اصلاحی مکا تبت کرنے سے مناسبت قوی ہوتی ہے                          | 041         |
| ٣٣٩          | اصلاحی خط و کتابت کا مقصد                                          | ٥٨٤         |
| <b>709</b>   | رفته رفتہ ہی بندہ اللہ تک پہنچتا ہے                                | 771         |
| ٣4٠          | اصلاح كاآسان طريقه                                                 | 775         |
| raa          | ا پنی اصلاح اور دین کی فکر ہونا اللہ تعالیٰ کا فضلِ عظیم ہے        | <b>**</b> • |
|              | خواب                                                               |             |
| 177          | بزرگی کامعیارخواب پزئیس بیداری کی اتباع پر ہے                      | 171         |
| ١٨٧          | ایکخواب                                                            | 720         |
| <b>11+</b>   | برے خواب پر پریشان نہیں ہونا ج <u>ا</u> ہیے                        | 711         |
| MA           | حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی زیارت حسنِ خاتمہ کی بشارت ہے           | 445         |
| 739          | خواب میں نامحرم کود کھنا کوئی گناہ نہیں                            | 242         |
| 444          | تعبیر کامعاً ذہن میں آنابشارت منامیہ کا جز ہے                      | ٤٣٠         |
| ٣٠۵          | برےخواب سے پریشان نہ ہونا چ <u>ا</u> ہیے                           | ٥٢٠         |
| ۳ <u>۷</u> ۵ | حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت اور شیخ کے تتبع سنت ہونے کی بشارت | 789         |
| <b>7</b> 22  | خودکواڑتے ہوئے دیکھنااور قبروں کی زیارت کرنا                       | 70.         |
| ۳۷۸          | خواب میں آم کھانا                                                  | 701         |
| ۳۷۸          | وزارت صحت سے تقرری کا خطآنا                                        | 707         |
| ۳۷۸          | خواب میں شیخ کی زیارت ہونا                                         | 708         |

|           | ( / 20                                                     |             |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|
| -1 777    | برےخوابنظرآئیں تو کیا کرنا جاہیے                           | ٣٨٢         |
| ۷۲۳ ایک   | ایک خواب کی تعبیر                                          | اسم         |
| ۷۲۶ ایک   | ایک بہت مبارک خواب                                         | اسم         |
| ۷۲٦ ایک   | ایک مبارک خواب                                             | ۲۳۲         |
| ٧٢٩ حضا   | حضور صلّی اللّٰدعلیہ وسلم کی خواب میں زیارت نعمت عظمیٰ ہے  | مهم         |
|           | رسومات                                                     |             |
| ١٥ سهر    | سہرابا ندھنانا جائز اور شعارِ كفار میں سے ہے               | ۸٠          |
| ۲۳۶ شاد   | شادی بیاه کی رسومات                                        | ۱۸۴         |
| ۲۳۷ شاد   | شادی میں لڑکی والوں کا دعوت کرنا خلا فیے شریعت وسنت ہے     | ۱۸۴         |
| ۲۳۸ غیر   | غیرعالم خودسے حدیث بیان کرنے کامجاز ہے نہ مسائل بتانے کا   | ۱۸۴         |
| ۲۳۹ رسو   | رسومات سے تخت اجتناب کرنا چاہیے                            | ۱۸۴         |
| ۲٤۱ رسم   | رسم کی تعریف اوراحکام<br>دیل هه پی                         | 110         |
|           | رم ق عرفی اورادهام<br>بدعت                                 |             |
|           | جس نے اہلِ بدعت کا اکرام کیااس نے اسلام کوڈھانے میں مدد کی | 797         |
| >         | ختم بخاری شریف کی تقریب کی حقیقت                           | <u>۴۷</u> + |
|           | متفرّقات                                                   |             |
| ا حف      | حضرت والا دامت بركاتهم كافيض عجم سے عرب تك                 | ra          |
| ۹ ایک     | ایک بوڑھے گتاخ څخص کوتنبیہ                                 | 79          |
| ٠١٠ علما: | علماء کی مطلقاً تو ہین کرنے میں سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے    | ۷٠          |
| ۱۲ ڈاڑ    | ڈاڑھیاورٹخنہ کھولنے سے متعلق نصیحت                         | ۷۵          |
| 1٤ موم    | مومن خودکوایک سوراخ سے دوبارہ ہیں ڈسواتا                   | ۷۸          |
| 19 معم    | معمر بزرگ کا حضرت والا کے لیے بڑوں والے القاب استعمال کرنا | ۸۴          |
| بع تعز    | تعزیت نامه                                                 | ۸۵          |

| 91          | خبث نفسی شرعاً ممنوع ہے                                  | 40   |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1++         | عارف کی۲ رکعت غیرعارف کی لا کھر کعات سے افضل ہے          | 72   |
| 1+1"        | شجره میں حضرت والا کا نام شامل کرنا                      | ٤٣   |
| 1+17        | عشقِ خانه کعبہ ہڑی دولت ہے                               | 01   |
| 1+0         | <i>ڔؽڗ</i> ؾٙ                                            | 07   |
| Ira         | الله کے راستے میں ناکا می نہیں                           | 91   |
| 159         | خط کے جواب میں در بھی ہوجائے تو مضا کقہ نہیں             | 11.  |
| 114         | شکرمزیدتر تی کاذر بعہ ہے                                 | 115  |
| 1111        | تعلق مع الله کی حسرت بھی دلیلِ محبت ہے                   | 114  |
| ۱۳۴         | برطانیه میں قیام کرنے میں دین کی بربادی کا قوی اندیشہ ہے | 177  |
| ۱۳۳         | خط کا جواب نہ ملنے پر کیا کیا جائے؟                      | 121  |
| 162         | غفلت کاازالہ باہمت ہوکر کام میں لگنا ہے                  | 107  |
| 169         | مقبولين الله تعالى كفضل كاسببايئ سيحمل كؤبين سجهجة       | 104  |
| 100         | ساس کی خدمت کرنا                                         | 141  |
| 102         | مدى ست، گواه چست                                         | 145  |
| 102         | ایک تعجب انگیز بات                                       | 147  |
| 175         | ڈاڑھی ایک مٹھی ہے کم کتر نایا منداٹا جائز نہیں           | 149  |
| ا∠۸         | خط کےلفا فے میں روپے بھیجنے پر تنبیہ                     | 770  |
| 1/1         | ملکی حالات پرتشویش کرنے والے ایک شخص کو جواب             | 779  |
| 1917        | غفلت کااحساس غفلت سے نکال دے گا                          | 777  |
| 194         | اصلاحی خط و کتابت کی اجازت لینا                          | ***  |
| <b>r</b> +1 | شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے                            | 7.47 |
| r+0         | انہی کووہ ملتے ہیں جن کوطلب ہے                           | 798  |

| 11+           | تکلیف کا ظہار کرنا جائز اور شکایت کرنا نا جائز ہے        | ٣١.         |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>11</b> +   | علاء وطلباء کواپنے کومتبوع اور مخدوم نہیں سمجھنا جا ہیے  | 717         |
| 771           | اولا دکی تربیت صحیح عقیدے پر کرنی چاہیے                  | 779         |
| 771           | مالک کی اجازت کے بغیر کوئی شےاستعال نہیں کرنی چاہیے      | 771         |
| 777           | ایک لمحه بھی اپنے ما لک کوناراض مت کرو                   | 722         |
| ۲۳۳           | فضول گوئی اور حدسے زیادہ مزاح کاعلاج                     | 414         |
| rra           | نسبت مع الله کی تعریف                                    | *77         |
| 220           | رسوخ نسبت کی علامت                                       | <b>77</b>   |
| ۲۳٦           | ضرورت کی تعریف                                           | 779         |
| ۴۴.           | رمضان شریف کے خاص جاِ را عمال                            | **1         |
| 262           | ناراضگی کےوقت حکمت سے کام لینا چاہیے                     | ٣٨٣         |
| 262           | ظلم وزیادتی کرنے سے نیکی ضایع ہوتی ہے                    | ۳۸٦         |
| ۲۳۸           | غیراختیاری چیزوں کے در پے ہونے سے پریشانی آتی ہے         | ٤٠١         |
| 101           | الله تعالی خود بندوں سے محبت فرماتے ہیں                  | ٤٠٦         |
| 101           | مومن بدقسمت نہیں ہوتا                                    | ٤٠٨         |
| ۲۲۲           | شادی کے لیے وظیفہ                                        | ٤٤.         |
| <b>1</b> 11/2 | سگریٹ کا حیبوٹ جانااللہ تعالی کافضل ہے                   | <b>£YY</b>  |
| <b>19</b> 0   | قومیت پر مذاق کر نابلاتحقیرواذیت، برائے خوش طبعی جائز ہے | 242         |
| <b>19</b> 1   | فوٹو گرافی ہے بیخے کاطریقہ                               | 197         |
| 799           | مالوی دورکرنے کا بہترین مراقبہ                           | <b>£</b> 97 |
| ۳.,           | نیک کام کی جب بھی تو فیق ہوجائے بہتر ہے                  | 0.1         |
| ۳+۱           | غفلت كاعلاج                                              | 0.0         |
| ٣٠٦           | اعصابی دباؤ کی وجہ سے زیادہ رونا اچھانہیں                | 077         |

| سماس             | گناہ کی باتیں کرنامضرہے                                   | 071  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| ۲۱۳              | قرآن شریف پڑھانے پروظیفہ لینا                             | ٥٣٢  |
| ۳۱۵              | اللّٰدتعالىٰ نيك آرز وكو پورا كرتے ہيں                    | ٥٣٥  |
| ۳۲۸              | قیامت کےدن غیراختیاری چیز وں کا سوال نہیں ہوگا            | 079  |
| mmm              | دفتری ریکار دُخراب ہونے کی وجہ سے رخصت نہ لینا            | ٥٧٦  |
| mmm              | نفس کا ایک حیله                                           | ٥٧٧  |
| ۳۵٠              | جوشیخ کی بات پراعتار نہیں کر تا پریشانی کا شکار ہوتا ہے   | ۸۹۵  |
| الاس             | اپنے سے کم عمروالے سے قرآن پاک کی تھیج کرنا               | 777  |
| ۳۲۵              | الله کی محبت کی طلب بھی محبت ہے                           | 770  |
| m2 r             | ایآ مدنت باعث صد شادی ما                                  | 750  |
| <b>727</b>       | نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے حاضرونا ظرنہ ہونے کی دلیل  | 757  |
| <b>11/2</b> 11/2 | تسى ملحدوزنديق كى تعريف كرنا                              | 754  |
| ۳ <u>۷</u> ۵     | ٹخنے چھپانے پرایک عالم کبیر کے نام حضرت والا کا والا نامہ | 758  |
| <b>m</b> ∠9      | اگربس میں گانے چل رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے               | 701  |
| ٣٨٠              | نسبت عطا ہونے کا احساس ہونا                               | 709  |
| ۳۸۱              | خوش رہنے کی تلقین                                         | 770  |
| MAY              | ہمت کرنے سے اللہ والے بن جاؤگے                            | 745  |
| <b>797</b>       | بڙها پي ميں حفظ کی بجائے علم دين سيھنا جا ہيے             | 7.41 |
| <b>m</b> 9∠      | یےاصو کی پر تنبیہ                                         | 712  |
| <b>29</b> 1      | ايك معترض خانقاه كوحضرت ميرصاحب دامت بركاتهم كاجواب       | 710  |
| ا • ۱            | اپنی ترقی کوا کابر کی طرف منسوب کرنا                      | 7.49 |
| ۲+۲              | بخل كاعلاج                                                | 797  |
| ٣٠٣              | شخ کاامیراوراثر ورسوخ والےاحباب پرنظر کرناغیراللہ ہے      | 190  |

| ۱۰۰ ۱۰            | معمولات مکمل کرنے میں ستی کرنا                                       | 194         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|                   |                                                                      | 191         |
| ا +با             | لوگوں پر شخ کے تعلق کو <b>خا</b> ہر کرنا<br>نب                       | , ,,,       |
| ٣٠۵               | ہر چیز میں رخ عکس رخ زیبا نظر آئے                                    | <b>Y+1</b>  |
| r+a               | ہرحال میں اللہ تعالیٰ ہے عافیت مانگنی چاہیے                          | ٧٠٣         |
| ۲٠٦               | لوگوں سے وحشت ہو ناخشکی کی علامت ہے                                  | ٧٠٤         |
| ۲+                | نیند کم ہونے کی وجہ سے اعتدال نہیں رہتا                              | ٠٠          |
| P* <b>*</b> * * * | قرض کی ادائیگی کے لیے تدابیر کرنا                                    | ٧٠٩         |
| 749               | مومن بدبخت نہیں ہوتا                                                 | Y10         |
| ۴۳٠               | ناجائز پیروی کی وجہسے اگر کسی کاحق فوت ہوا تو کیل کے ذمہ تلافی ہے    | <b>*1</b> * |
| ۲۳۲               | اللّٰد تعالٰی کی محبت کی مٹھاس شہد سے زیادہ میٹھی ہے                 | 440         |
| ۳۳۳               | یبود یوں کی ایک گھنا وُنی سا زش                                      | <b>**</b>   |
| 447               | الله والےاپ دشمنوں کا بھی برانہیں چاہتے                              | 440         |
| لدلد              | دین طلبه اگر ہڑتال کریں تو مہتم کو چاہیے کہ ان کا اخراج کردے         | <b>Y00</b>  |
| ۳۳۵               | وظيفه برائے رشتہ                                                     | <b>771</b>  |
| ra1               | پریشانی اورتشویش کاعلاج                                              | 410         |
| ram               | ضرورت سے زیادہ حساس ہونا بھی باعثِ تکلیف ہوتا ہے<br>ن                | <b>*</b> ** |
| 50 p              | الله کے راہتے میں نا کا می نہیں                                      | <b>***</b>  |
| ۲۵ a              | لوگوں کی حقارت کا علاج                                               | <b>٧</b> ٦٩ |
| ra9               | کسی بزرگ کا کوئی ثمل حجت نہیں، شریعت کا حکم حجت ہے<br>•              | <b>1 \\</b> |
| المها             | عطاء نسبت کی علامت                                                   | 7.47        |
| ۲۲۶               | جواللہ تعالیٰ کی راہ میں تھوڑی تی بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی | 490         |
|                   | مد د فر ماتے ہیں                                                     |             |
| 417               | اللّٰد کوراضی کرنے والا کبھی خسارہ میں نہیں ہوتا                     | <b>797</b>  |

| 447  | حضرت حكيم الامت اورخانقاه براعتر اضات اوران كيمحق ومفصل جوابات | <b>Y9Y</b> |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|
| r20  | غانقاه كا أصول                                                 | ۸.۳        |
| ۲۸۱  | حضرت والا كى ايك خصوصى نفيحت                                   | ٨١٢        |
| ۲۸۲  | ا تباع سنت الله تعالی کامحبّ اورمحبوب بننے کا واحد ذریعہ ہے    | 410        |
| የአጕ  | ڈاڑھی رکھناصرف سنت ہی نہیں بلکہ واجب ہے                        | ۸۱۸        |
| ۲۸۶  | لا یعنی گفتگو سے بچنے کا طریقہ                                 | ***        |
| ۴۸۸  | شریعت وسنت پرممل کرنے سے سب درجات حاصل ہوتے ہیں                | ***        |
| PA9  | بلاضرورت غیروں کی زبان استعال نہ کرنی چاہیے                    | ۸۳۰        |
| ۲۸ 9 | حضرت تقانوى رحمة الله عليه كي ايك خصوصي نفيحت                  | ٨٣١        |
| r9+  | سر در د کا وظیفه                                               | ٨٣٢        |

#### 

سختیاں شخ کی ہیں فنا کے لیے مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز ستم اختر ہے نوا کی صدائیں سنو اختر ہم مالک کو راضی کریں خوب ہم شخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدی مولانا شاہ علیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم مولانا شاہ علیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

تربیتِ عاشقانِ خدا (حصہاوّل) کے بارے میں ایک عالم كبير حضرت مولا ناعبدالقوى صاحب كے تاثرات خادم قدیم عبدالقوی ساکنِ حیدرآ باد دکن عرض کرتا ہے کہا گرچہ اوائلِ مئی ہی میں عزیزم حافظ عدنان سلمهٔ سے حضرت والا مدخلا کی حرمین شریفین میں حاضری کی اطلاع مل گئی تھی۔اوراس دفعہ تمام کاموں کوآ گے <u>پیھیے</u> کر کے کسی طرح صحبت بابرکت سے کامل استفادہ کا ارادہ بھی کرلیا تھا،مگر شامت اعمال سے پاسپورٹ کی صلاحیت کی مدت گذرگی تھی ، اس کورینیول کرواکے ویزا حاصل کر کے پہو نیخے تک صرف یا نچ یوم حضرت والا مدخلہ کے قیام کے باقی رہ گئے تھے، ان میں سے آخری دو یوم حالات خاصہ کے نذر ہوگئے والحمد للّه على كل حال! تين يوم كي مجالست تھي بفضله تعاليٰ بہت نا فع رہي ، اورایک مدت کے بعدگری قلب کاسامان ہوا۔اعمال واخلاق میں اس کا اثر بھی بفضله تعالی محسوس ہور ہاہے۔حضرت محی السنة ہر دوئی رحمة الله علیہ کے بعداس سلسله میں دل و د ماغ دھیان سب حضرت والا مظلہم ہی کی طرف لگے ہوئے ہیں ۔ بچین سے والد ماجد مدخلۂ کی تربیت ہردوئی کی نسبت سے جوتعلق ومحبت اور تعظیم وعقیدت دل میں حضرت والا مدخلۂ کی ہے وہ کسی سے بھی نہیں ہویاتی ،مگر شامت اعمال سے دونوں ملکوں کے کشیدہ احوال اور مخصوص صور تحال نے اس دورا فتآده ودر مانده کوزیارت وصحبت ہےمحروم رکھا ہوا ہے، تا ہم حضرت والا کی تصنیفاتِ مبارکہ کے ذریعہ استفادہ مسلسل ہے، حضرت! آپ کے آخری سفر حيدرآ با دكواب يندره سال سے زائد عرصه هو گيا حضرت والانے احقر كے نو قائم مدرسه میں ایک آیت مبارکہ کی تفسیر ، ایک حدیث شریف کی تشریح ، اور مثنوی کے ابك شعرى تحقيق فرماكر بهارشا دفر ماياتها كةنفسيرا حادبيث اورتصوف تمام فنون كا

افتتاح ہوگیا،الحمدللٰدحضرت والا کے اس ارشاد کی برکت سے اب اس مدرسہ میں بارہ سوطلبہ زیرتعلیم ہیں،اورعلاقہ آندھرا کا سب سے بافیض مدرسہ عوام و خواص سب کے نز دیک سمجھا جاتا ہے۔الحمد للدولا فخر محض حضرت والا کی مسرت وخوشی کے لیے عرض کرر ہا ہوں کہ بیسب کچھ حضرت ہی کی توجہ باطنی و تا ثیرلسانی کی برکات ہیں، جہاں ساراعالم بہرہ ورہور ہاہے و ہیں ہماراعلاقہ بھی بفضل الله وکرمه حضرت والا کےعلوم بے بہا اور برکاتِ روحانیہ ونورانیہ سے ہر گزمحروم نہیں ہے، گو بظاہر محروم ہے۔حیدرآ باد سے واپسی کے وقت حضرت والا مرظلہ نے بیعت ہونے والوں کواس عاجز کے سیر دفر مایا تھا کہ انہیں جوڑے رکھے۔مجالس میں حضرت والا کی کتابوں کی تعلیم کا سلسلہ برابر جاری ہے،ان میں اب ایک بڑی تعدا دالحمدللّٰہ با قاعدہ جمع ہونے گلی ہے،اس طرح الحمدللّٰہ حضرت والا کی دعاہے بورے عالم میں درد دل پہنچ جانے کی مقبولیت نظر آ رہی ہے،اوراس وفت دنیا بس اسی ایک دولت درد دل کی مختاج ہے۔اللہ یاک ہر مومن کے سینہ کوحضرت والا مدخلہ کے اس در دسے آشنا اور معمور فر مادے، آمین ۔ حضرت والا کے اندازِ الفاظ اور کلمات کی تا ثیر کے توبڑے بڑے علماء محدثین ومفسرین معترف ہیں۔ بیعا جز تازہ تجربہءض کررہا ہے کہ مدیبنہ منورہ سے حضرت کی واپسی کے بعد مکہ مکرمہاحقر آگیا ہے،روز حرم شریف جار ہاتھا مگر طبیعت بے کیف ذہن منتشر تھا۔انابت، تضرع وزاری سے دل بالکل محروم، دعا وَں تک میں جینہیں لگ رہاتھا، بڑی مایویی اور عجب حیرانی تھی ،اسی اثناء میں ا پنے کمرہ میں بیٹھے بیٹھے' تربیب عاشقان خدا'' کا مطالعہ شروع کیا۔ بلاکسی تصنع کے بخدا عرض کرتا ہوں تشنگانِ محبتِ الٰہی کے ایک ایک مارے کے حال پر حضرت والا کے جوابات عالیہ کویڑھ پڑھ کردل کا وہ عالم ہوگیا کہ آنکھوں کوقرار نەر ما-سطرسطر پرآنسو يونچھ كريڑھنے كى نوبت آئى، ايك خط يرحضرت والا كے جواب کو پڑھتے ہوئے وہ کیفیت طاری ہوئی کہ کتاب رکھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر جوع الی اللہ ہوگیا، چینیں مار مار کے رونے کو جی چاہتا تھا۔ یااللہ! کیسے کیسے جانشین اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے تو نے دنیا میں رکھے ہیں، اللہ اللہ یہ شفقت بہتر جم اپنے بدحال متعلقین پر، اور یوں بھا گنے والوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے جوڑتے رہنا، اس زمانے میں بیشانِ تربیت حضرت والا پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس کتاب کے مطالعہ سے اب الجمد للہ نمازوں میں تلاوت میں اور دعاؤں میں جی لگنے لگا اور حرم شریف میں بیٹھ کر بھی جو کیفیت انا بت وتضرع کی نہیں پیدا ہور ہی ہے، حرم میں کیا کی تھی۔ دل ہی جو سنگ ہور ہی ہور ہی تھور ہا تھا وہ کتاب مبارک کی برکت سے نرم پڑا۔ حضرت والا کیے لیے وخشت ہور ہا تھا وہ کتاب مبارک کی برکت سے نرم پڑا۔ حضرت والا کیے لیے ہیں جو دل سے دعائیں نکل رہی ہیں ان جذبات کے اظہار سے قاصر ہوں۔ ہیں جو دل سے دعائیں نکل رہی ہیں ان جذبات کے اظہار سے قاصر ہوں۔ مافظ عدنان سلمۂ کے ذریعہ بیم یونے ہیش خدمت کر رہا ہوں۔ دعاؤں کی جافظ عدنان سلمۂ کے ذریعہ بیم یونے ہیش خدمت کر رہا ہوں۔ دعاؤں کی نہایت ادب کے ساتھ گذارش کرتا ہوں۔

آپ کما خادم جبر (لفوی مخفرلاً



## عرض مُرتِّب

مجدّ دِ زمان قطب دوران عارف بالله شخ العرب والعجم مرشدي ومولا كَي حضرت اقدس مولانا شاه كيم محدافتر صاحب دامت بركاتهم وعمث فيوضهم واطال الله بقاءَ هم اللي ماة وعشرين سنةً كاصلاحي جوابات جوحضرت والا نے اپنے منسلکین کو کھے' تربیتِ عاشقانِ خدا'' کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔اب تربیت عاشقان خدا کا دوسرا حصه شائع کیا جار ہاہے۔اس میں اکثر وہ خطوط ہیں جو حالیس برس پہلے کھے گئے جن کواحقر نے محفوظ کر لیا تھا۔ان کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ حالیس برس پہلے جبکہ بدنگاہی وعشق مجازی کا رُوحانی مرض اتنی شدت سے ظاہر نہیں ہوا تھااس وقت حضرت والا نے نفس کے مکا ئدسے آگاہ فر مایا اور بدنظری وعشق مجازی کے بیش بہامعالجات تحریر فرمائے جومعلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور کے لیے ہی کھے گئے ہیں جوحضرت والا کے مجد داور مؤید من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔اس کے علاوہ جملہ امراض روحانی کے نادر وہیش بہا ننخے ہیں جوحضرتِ والا کی شان تجدید پر شاہد ہیں۔اس کےعلاوہ اس مجموعہ میں وہ خطوط بھی ہیں جوحضرتِ والانے حالیس برس پہلے بعض اکابر کوکسی تسامح بر متوجہ کرنے کے لیے تحریر فرمائے کیونکہ حضرت اقدس دین کے معاملہ میں مداھنت کو گوارانہیں کرتے لہٰذا بعض بزرگوں کوحضرت نے اس سلسلہ میں متوجہ فر مایالیکن طر زِتح بریمیں ان کے ادب اورعظمت کا دامن ہاتھ ہے نہیں جانے دیااس کے مطالعہ سے قارئین کو نبلیغ کا سلیقہ آئے گا کہ بزرگوں کوان کی عظمت واحتر ام کالحاظ رکھتے ہوئے خطاب کرنے کا کیاطریقہ ہے۔

اللّٰد تعالیٰ نے دعاہے کہ اس مجموعہ کوشرفِ قبول عطافر مائیں ، اُمتِ مسلمہ کے لیے نافع فر مائیں ، اُمتِ مسلمہ کے لیے نافع فر مائیں اور حضرتِ والا اور جملہ معاونین کے لیے صدقۂ جاریہ بنائیں ، آمین ۔ احقر سیوعشرت جمیل میرعفا اللّٰدعنۂ

خادمِ خاص:عارف بالله حضرت اقدس مولا ناشاه تحکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتهم ۱۱رر جب الهر جب ۲۲۲ هه ۲۲۸ رجون ۲۰۱۰ء www.khanqah.org

### بالسالخ المراع

## تَربيتِ عاشقان خُدا

# جالیس سال قبل عجم سے عرب تک حضرت والا کے نشرِ فیض کا آغاز

شیخ العرب و العجم عارف بالله حضرت مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب دامت بر کاتهم کا ایک رهم خط ایک محبوب دوست حضرت حبیب الحسن خان شروانی کے نام

(1) ......ن حُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ من الحبيب الى الحبيب مجى ومحبوبي صديقى ورفيقى قلبى وروحى وقرة عينى جناب حضرت .....صاحب زيدلطفه وكرمه ونوره ورشده السلام عليم ورحمة الله وبركاته، مزاج حبيب \_

> چوں زنم دم کاتش دل تیز شد شیرِ ہجراں شفتہ و خوںریز شد

فیا<sup>جبیبی</sup> فداکروحی

پیش ماباشی که بخت مابود جان ما از وصل تو صدجال شود

ابھی ابھی آپ کا والا نامہ پڑھ کرمسرور ہوکر آپ کی محبت میں مضطرو بے قرار ہوکر آپ کی محبت ہے اور آپ کا ہوکر عربے سے اور آپ کا

صرف یہی ایک خلق کافی اوروافی طور پرآپ کی محبت خاصہ پرمُشعر ہوتار ہتا ہے کہ اس ناکارہ کی ہر نعمت خواہ دینی ہویا دنیوی، ظاہری ہویا باطنی آپ اس سے اس قدر مسرور ہوتے ہیں جیسے کہ خود آپ ہی کی جان پاک اس نعمت سے مشرف ہوئی جزا کم اللہ تعالٰی عنا احسن الجز آء۔ ایک جان دو قالب کا تعلق بھی راہ سلوک میں مقام صدیقیت کی مخبری کرتا ہے بارک اللہ تعالٰی فی حبّک الذی کان فائز اعلٰی مرتبة الصدیقیة میری جان مضطر آپ حبّک الذی کان فائز اعلٰی مرتبة الصدیقیة میری جان مضطر آپ کے لئے کس طرح دعا کرتی ہے اور کیا کیا مائتی ہے ان شاء اللہ تعالٰی مستقبل قریب میں آپ خود محسوں کریں گے۔ اور آپ کا والا نامہ بھی میری قبولیت دعا پر غمازی کررہا ہے۔ امام الکعبة المشرفة و الروضة المنورة آپ کے لیے سب کچھوہ ما نگا ہے جوایئے لیے ما نگا اور امید قبولیت رکھتا ہوں۔

اب سنئے ایک شب تقریباً ایک بجے آنکھ کھلی۔ گھڑی دیکھ کر دوبارہ نفس کوسوجانے کی ہدایت کی لیکن نیند مجھ سے دور بھاگ رہی تھی۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغرنہ مجھ کو ذوقِ عریانی کوئی کھنچے لئے جاتا ہے خود جیب وگریباں کو

دل میں میمسوں ہوابیت اللہ چل! امید ہے کہ بلایا جار ہا ہے اور میاں کچھ خصوص نعمت عطافر مائیں گے۔ رفقاء کومحوخواب چھوڑ کرآ ہستہ سے حرم مکرم حاضر ہوا اور طاہرات میں وضو کیا۔ دل تھا کہ طواف کے لیے مضطر تھا بالآخر طواف سے مشرف ہوا۔ ملتزم پرخوب توفیق دعا ہوئی۔ اپنے لئے اور جملہ احباب اور تمام کا کنات کے لیے ما نگا۔ پھر دروازہ شریف کے سامنے کھڑا ہوا۔ ڈھائی بج یا تین بجے رات کا وقت ہے اور گدا دروازہ شاہ کے سامنے ہے اختر نے ہاتھ اٹھا کرمضطر بانہ بیشعر بڑھا۔

گدا خود را ترا سلطان چو دیدم بدرگاہ تو اے رحمال دویدم

جہال رادعوت اسلام کردی فدائے روضہاش مفت آسمان است

به لطف آنکه وقف عام کردی تحق آنکه اوحان جہان است درونم رابعثق خویشتن سوز به تیر دردِ خود جان و دلم دوز دلم أز نقش باطل ياك فرما براه خود مرا حالاك فرما اگر نالاَقم قدرت توداری که خار عیب از جانم بر آری

> وَإِنَّ كَانَ لا يَرُجُونُكَ إلَّا مُحُسِنً فَمَنُ ذَا الَّذِي يَدُعُو وَ يَرُجُو الْمُجُرِمُ

ترجمه: اگرمحسن اورنیکوکار ہی تجھ سے امیدر کھ سکتے ہیں تو کون ہے وہ ذات یاک که جسے مجر مین اور گنهگار یکاریں؟ بیشعر درواز هٔ بیت الله پریڑ هااورایک آه نکلی ،امید که عرش تک پینچی اور آغوشِ رحت میں پیار کی گئی۔ پھر دیریتک دعا کی توفیق ہوئی۔ پھراضطرار کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ آپ کے اس شہر مبارک میں میرا بردادا پیرآ رام فرما ہے ان کے صدقہ میں نیز حضرت اقدس پھولپوری رحمة الله عليه كي نسبت غلامي و خدمت كے صدقه ميں اور حضرت اقدس ہردو كي کے صدقہ میں اپنے اس شہر کے کچھ شاہزادوں کواس بھنگی کے ہاتھ پر بیعت ہوجانے کے لئے متوجہ فر مادیجیے اور اس بھنگی کو ان شاہزادوں کی جا کری و خدمت کا شرف عطافر مادیجیے اور اختر کے لیے اس کوصدقۂ جاریہ فرمادیجئے اور ان کی جانوں کواپنی محبت کے درد کی حلاوت عطا فرماد یجیے اور اپنے حرم پاک میں ان کوذ گار، شکّار،اوّالاًمنیاً بنادیجیالی غیر ذلک بعنی اسی اجمال سے قیاس فر مالیا جاوے۔ دل میں قبولیت کی امید کا آفتاب طلوع ہوتا رہا اور اختر رات گذر جانے کے بعد دن کومنتظر رہا کہ آج ہی کچھلوگ آئیں گے۔ بعد ظہراحقر كى معروضات كاسلسله هوا يعصر بعددس افرادجن ميں چارعالم جوشهر مكه مباركه میں درس ویڈ ریس میںمشغول ہیں اور ایک حافظ قر آن بیعت ہوئے اور باقی

عوام مسلمین سے تھے۔مگرسب مقیم مکہ مبار کہ تھے۔ تین دن کے بعد پانچ پھر کچھ ہی دن بعداً نیس احماب مقیمین بیعت ہوئے۔

بروز جمعه احباب میں اعلان ہوگیا کہ فلاں جگہ حرم پاک میں سب جمع ہوں یہ ناکارہ پچھ عرض کرے گا۔ جمعہ بعد تا اذان عصر عجیب در دناک مضامین میاں نے اپنی رحمت سے بیان کرائے جو قابل صد شکر ہیں ان شاء اللہ تعالی عند المشافہ و ملا قات عرض کروں گا۔ حق تعالی کی محبت اور بیت اللہ شریف کی تحب خاصہ پر عجیب وغریب مضامین گویا کہ سامعین اور مقرر کو حضرت سیدنا ابرا ہیم خلیل اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں و ھلکذا ابرا ہیم خلیل اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں و ھلکذا سیدنا اسلمیل ذیج اللہ علیہ الصلو ق والسلام اور سیدالم سلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب کثیرہ مطاف میں طواف کرتے ہوئے گویا نظر آرہے تھے، یہ ناکارہ اور سامعین بھی اشکبار تھے اور کلیج منہ کو آرہے تھے۔ اسی شب اختر نے کعبہ مکرمہ کی طرف نظر کرکے عرض کیا کہ اے اللہ! چالیس کی تعداد پوری فرماد یجئے اُنتالیس ہو چکے ہیں۔ بروز جمعہ مغرب کے بعد بید دعا کی، عشاء کے بعد بی جام حفاظ قرآن می بیعت ہوئے۔ بالآخر کل تعداد ۵۳ ہوگئ، بعد بی عالم حفاظ قرآن باقی عوام مسلمین۔

حضرت قاری امیر حسن صاحب بھی اس وقت متھے خوش ہو کر کہا کہ شخ العجم تھے ہی اب حق تعالی نے مخصے شخ العرب بھی بنادیا۔ حق تعالی شانۂ نے آپ کے قلم مبارک سے بھی پتہ میں یہی لفظ لکھا دیا جس کو یہ ناکارہ بدون استحقاق اینے لئے نیک فالی اور آپ کی دعا سمجھتا ہے۔

جب حضرت مولانا محمد احمد صاحب مدظله العالی نے احباب کے رجوع کی تعدا داحقر سے تی تو بہت خوش ہوئے اور وجد آگیا سینہ سے لگا کر فر مایا کہ ابھی کیاد کی طرح گھمایا اور فر مایا

کہ بیچق تعالی نے بےاختیار کرادیاان شااللہ تعالی ابیاہی ہوگا۔اس نا کارہ نے حرم یاک میں حضرت مولا نامحمداحمہ صاحب مدخلہ کواپناایک شعرسنایا حضرت کو وجدآیااشکبارہوئے اورسینہ سے لگایا۔ شعربیہے۔ مارک تھے اے میری آہ مضطر

کہ منزل کو نز دیک تر لارہی ہے

اور حضرت حافظ صاحب مدخله بھی مسرور ہوئے۔وَ لاَ تُخُزِنِی یَوُمَ یُبُعَثُوُ نَ الأیة آج آپ کی تمنا حافظ صاحب مد ظلہ کے خط میں پڑھ کر کہ ۳۰ کی خبر ملی ہے خدا کرے کہ ۴ کی تعداد ہوجائے آپ کومبار کبادییش کرتا ہوں کہ

می د مد برزدان مرادمتقین

میرے دل وجان اور ہربُن موان الطاف ِالہیہ ہے کس قدر ممنون ہیں بس میری زبان اورمیری لغت قاصر ہے، حق تعالی اپنی رحت سے قبول فر مائیں ، آمین ۔ یہاں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب مدخلائہ سے جب عرض کیا رونے لگے اور کھڑے ہوکر سینہ سے لگایا اور اسی طرح با با جان مدخلاۂ اور حضرت حافظ صاحب مد ظلهٔ نے ممار کیا دیاں پیش کیں ۔ پارعبدالوحید خال بھی بہت متاثر ہیں اور اس نا کارہ کی معروضات ارواح سامعین کومضطراوران کی آنکھوں کواشکبار کرتی ہیں ، خواه اكابر مول يامعاصريا اصاغر (سنّاً) - اسسال امام الكعبة المشرفة حق تعالی شانہ سے کلام موثر عطا ہونے کی بھیک بھی مانگی ہے جس کی قبولیت كَ آثار شروع موكة بين، تَقَبَّلَ اللهُ تَعَالَى بفَضُلِهِ وَاحْفِظُنَا مِنَ الْعُجُب وَالرِّيَآءِ وَالْكِبَرِ وَالشِّرُكِ وَالْكُفُرِ وَعَنُ كُلِّ الْمَعَاصِيُ وَيَرُضٰي مِنَّا رضَآءً دَائِمًا حَيْثُ لا يَتَبَدَّلُ مِنَ الْغَضَبِ وَالسَّخُطِ، آمين \_

حضرت اقدس ہر دوئی دامت بر کاتہم کے الطاف اس نا کارہ پر اس قدر ہیں کہ بیان سے قاصر ہوں ،ارشاد ہوا جدہ میں تیرابیان ہوگا پھر مدینہ منورہ میں ارشاد فر مایا کہ یہاں مبحد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر روز کچھ عرض کردیا کر۔ یہ سب حضرت اقد س کا حسن طن ہے ور نہ یہ ناکارہ کیا ہے محض لاشے۔

اگر حضرت مولا نا محمد احمد صاحب مدفیو شہم سے ملا قات ہوگی تو مزید آپ کو ان حالات کا علم ان کی زبانِ مبارک سے بہت ہی مسر ور کرے گا۔

احباب کے احقر کی طرف رجوع کو فر مایا کہ یہ سب میرا ہی کام ہور ہا ہے اور خوب مسر ور ہوئے سے نیز حضرت اقد س ہر دوئی کی خدمت میں جب عرض کیا کہ حضرت بوتے مبارک ہوں تو بہت ہی مسر ور ہوئے اور کیا کیا دعا کیں دیں کہ حضرت بوتے مبارک ہوں تو بہت ہی مسر ور ہوئے اور کیا کیا دعا کیں دیں اور کرتے رہتے ہیں انہی کی جانی پاک جانتی ہے۔ ہم تو یہ سب کچھ اسی کی قبولیت کے آثار سمجھتے ہیں ورنہ بیناکارہ بالکل ہی ہے ہنر کسی کام کانہیں۔ اس بے ہنر کو اہل ہنر ہی خرید تے ہیں۔

فقط والسلام محمداختر عفااللدتعالى عنهٔ

.....

# ۲ الى قدر جناب مرشد ناحكيم محمد اختر صاحب دامت فيوضهم السلام عليم ورحمة الله وبركامة

بعد سلام گذارش آنکہ جناب خیریت نامہ ملاحالات مرقومہ کا انکشاف ہوا جیسے ایک شخص کوشدید پیاس گی ہوئی ہوا وراس کو یک لخت پانی کا ایک شنڈ ا گلاس بلادیا جائے اور اس کی شدید پیاس فوراً ختم ہوجاتی ہے جناب کے خیریت نامہ نے مجھے ایسا تسکین قلب عطا کیا کہ خدا وند کریم بہتر جانتے ہیں چونکہ میں نے جناب سے پہلے عرض کیا تھا کہ جب سے میں نے معرفتِ الہیکا مطالعہ کیا اس وقت سے آج تک میرے حالات میں زمین و آسان کا فرق پڑا اور ساتھ ہی جناب کا خیریت نامہ پڑھنے میں اور زیادہ سکون حاصل ہوا حضرت آپ کی خدمت میں واضح طور پر گذارش کی جاتی ہے کہ میں نے بڑے بڑے اوگوں کو دیکھا آخر میں صرف معلوم ہے ہوا کہ بینفذہ کے فقیر میں اللہ ھُو کے فقیر ہمیں نظر ہی نہیں آتے راستہ تلاش کرنے کے لیے ایک الجھے راہبر کی ضرورت ہوتی ہے تبانسان منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔

اورخاص کر کےاییے مولی کی تلاش میں تو اچھےر ہبرایک کی ضرورت ہوتی ہے۔عرض یہ ہے کہ میرے عقیدے میں کتاب کا مطالعہ کرنے اور جناب كاخيريت نامه يرصف سے بيفرق برا ميں توبيہ جھتا تھا كەفقىرى كسى كووقاف پہاڑیا سمندرکانام ہےخدا جانے کیا طوفان ہے نتیجہ بیزنکلا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام فقیری ہے۔حضرت میں تو صرف رضائے خداوندی کا طالب ہوں نہ کشف وکرامت کا خدا کی نتم مجھے سوائے خدا کوراضی کرنے کے کسی اور چیز سے مطلب نہیں میرے تمام حالات اور گذشتہ اوقات کا آخری نتیجہ بیرے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہوجائے۔ مجھے خط میں اس لئے دیر ہوئی میں اشارے کا منتظرتھا جس طرف نیبی اشارہ ہوگا و ہیں کی بیعت اختیار کروں گا حضرت میں آج تک کسی سے بیعت بھی نہیں ہوامجلسیں سب فقیروں کی کر تار ہا لیکن دل نے نہیں مانا تو کلت علی اللہ پر بھروسہ تھا کہ جدھراشار ہ ہوگا آج رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب مجھے بیعت فرمارہے ہیں اور بیعت ہوتے ہی میرا قلب جاری ہوجا تاہے حضرت خدا کی طرف سے اشارہ ہے کہ مجھے آپ بیعت فرمائیں چونکہ مجھےامرر بی سے نیبی بیعت کا اشارہ ہوا ہے۔آج تک میں جتنے فقیروں کی صحبت میں گیا ہوں حضرت صرف قلب کی ان کے سامنے شکایت کی وہ فقط و ظیفے ہی بتلاتے گئے فقط وظیفوں سے کام چینا مشکل ہے جب تک عمل نہ ہوکل ہی ایک بزرگ سے ملا قات ہوئی وہ واقعی ظاہری اور باطنی فقیر تھے میں نے اطمینان قلب کے بارے میں ان سے شکایت کی انہوں نے فرمایا

افسوس جوكام آب كرتے بين خَيْرُكُمُ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ والا اس سے بڑھ کرکیا جا ہتے ہوانہوں نے ہدایت بتلائی کہ جتنا ہو سکے نماز میں اکساری اور عاجزی اختیار کریں اور نماز تہجد میں جتنا قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گویا تمام وظائف سے افضل ترین وظائف قرآن شریف ہی ہے حضرت میں اس وقت مدرسہ میں درس ویڈ ریس کا کام کرتا ہوں عرصہ دوسال ہونے والے ہیں شیطان نے بڑاورغلایا کہ فلاں کام اس سےافضل ہے کہیں جنگل میں اللہ اللہ کر، خدا نے شیطان کے فریب سے بچایا۔ خلاصہ کلام میں فقط عشق حقیقی کا طالب ہوں کہ عشق حقیقی حاصل ہوجائے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر چلنے کے بغیر کیسے اللہ کی محبت حاصل ہوسکتی ہے، حضرت جناب کا خط ملنے کے بعدتقریباً میں نے ایک ماہ اس انتظار میں گذارا کہ میں اس وقت تک خود بیعت نہیں ہوتا جب تک غیبی اشارہ نہ ہوآج رات کومیری غائبانہ بیعت جناب کے ہاتھ سے ہوئی الحمدللہ میرا قلب بھی جاری ہو گیا جب آپ کا خط ملا اس کے دوسرے دن میں در بارموہڑہ شریف عرس میں چلا گیا تھا وہاں کے حالات جب میں نے پہلی مرتبہ د کھیے میں نے فوراً ہی بیعت توڑ دی چونکہ میں یہلےان کا مرید تھالیکن تمام کام ان کے میں نے سنت کے خلاف دیکھے ول بھی سخت بے چین ہوا صاف طور پربت برستی ہے زیارتوں اور درباروں برسجد ہے کیے جاتے ہیں اگرایک استاد کی بیرحالت ہے تو شاگر دخود اس کے نقش قدم پر یلے گا حضرت مجھے بیعت فرمائیں خط کا جواب پہلی فرصت میں دیں شاید میں جلد ہی یہاں سے تبدیل ہوکر کہیں چلا جاؤں۔

جواب: عزیز قلبی وروحی زیدرُ شدهٔ وحبهٔ ، ولیکم السلام ورحمة الله و برکانهٔ محبت نامه پڑھ کرمسر ور ہوا نیبی بشارت مبار کباد سر دست آپ کو خط سے بیعت کرتا ہوں اور پانچ سوم تبدالله الله کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہوں بعد www.khanqah.org

مغرب سنتوں سے فارغ ہوکر دور کعت نماز توبہ پڑھ کرخوب دل سے استغفار کے ذکر در دومحبت سے حق تعالی شانہ کو اپنے پاس سمیج وبصیر تصور کرتے ہوئے ذکر کی تعداد پوری کرلیا کریں آواز اتنی ہو کہ خود سن لیں اگر دل اور ذکر کو چاہے اور تھکا وٹ محسوس نہ ہوتو ہر ہفتہ سوم تبدا ضافہ کرتے جائیں اور ایک ہزار تک تعداد بڑھا کر پھر اسی پر قائم رہیں ۔ حق تعالی شانہ برکت وترقی وتوفیق کی نعمت سے آپ کو مالا مال فرماویں ۔ قبلہ روبا وضو تہائی میں اور رات کے اندھیرے میں صرف تاروں کی روشنی میں ذکر کا نفع زیادہ ہوتا ہے نہ بھوک گی ہونہ بیٹ بھرا ہو درمیانی حالت ہو۔

آپ کی طلب وجبتحو کا پیٹمرہ ہے کہ غیبی اشارہ سے آپ نوازے گئے ورنہ ہرایک کے ساتھ بیہ معاملہ غیبی نہیں ہوتا پس آ پ اس نعت پرشکرادا کریں اورادا کرتے رہیں یعنی بھی تبلی زبان سے حق تعالی کی بارگاہ میں عرض کرلیا کریں کہاہے ہمارے برور د گاریہ بندہ آپ کی اس نعمت کاشکرا دا کرتا ہے۔ دل جاری ہونے کی بیداری میں تمنا بھی نہ کیجیے گایہی باتیں انسان کو اس راه میں نامراداور پریثان رکھتی ہیں حدیث شریف میں اور قر آن شریف میں دل جاری ہونے کا کہیں تذکرہ نہیں بس جاہل فقیروں نے بیسب ڈھونگ بنا کرا ختلاج قلب کا نام دل جاری ہونار کھودیا ہے دل جاری ہونے کا بھی خیال بھی نہلائے۔ البتہ خواب میں اگر نظر آیا تو وہ نعمت ہے غیرا ختیاری طور پراگر کسی کوعطا ہوجاوے تو نعمت ہے لیکن قرب ورضائے خداوندی کوغیر اختیاری اعمال وافعال ہےکوئی تعلق نہیں نہاس سے ترقی ہوتی ہے ہمیشہ ترقی سلوک میں اعمال اختیار پیہ سے ہوتی ہے بس اس راہ کا حاصل صرف اتباع سنت کا اہتمام ہےاور زندگی کے ہرشعبہ کوحضورصلی الله علیہ وسلم کی غلامی کے نور سے منور کرنا ہے اور پینعت پیر کامل کی محبت اس کی انتباع اور اس کو اپنے حالات سے تحریری

اطلاع کرنااوراس کے مشوروں پڑمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کتابوں میں آگ کا لفظ پڑھنے سے اوراس کے حقائق ومنافع ومضار کاعلم حاصل کرنے سے آگ کی گرمی نہ ملے گی آگ تو جہاں خارج میں موجود ہوگی و ہیں سے ملے گی پس جن کے سینوں میں محبت ومعرفت کی آگ ہے ان کے پاس کچھ دن رہے بغیر کام بننا ناممکن ہے البتہ مجبوری تک خط و کتابت سے کام چلایا جانا بھی نعمت ہے اگر چہ نفع تام صحبت ہی سے متوقع ہے۔ دل سے دعا گوفقیر محمد اختر عفا اللہ عنہ بے اگر چہ نفع تام صحبت ہی سے متوقع ہے۔ دل سے دعا گوفقیر محمد اختر عفا اللہ عنہ

.....

#### عُجب و کبر اور بدنگاهی کا علاج

عزيزم .....سلمهالله تعالى ،السلام عليم

(٣) ..... آپ کا محبت نامه ملا پڑھ کر دل بہت مسرور ہوا، دین کی طرف دعوت دینے اور آپ کے احباب کا قبول کر لینے کی خبر سے بہت ہی مسرت ہے۔ عشرت جمیل سلمہ نے آپ کی اس حالت پر بہت ہی تاثر ظاہر کیا اور آپ کی حالت پر بہت ہی تاثر ظاہر کیا اور آپ کی حالت پر رشک کیا۔ دراصل بیچق تعالی کا بہت بڑا نصل ہے اور جس بندے کو چاہے وہ اپنے فضل سے نوازے آپ اس نعمت پرشکر اداکرتے رہیں اور خود کو تمام مسلمانان روئے زمین سے کمتر یقین کریں کہ اعتبار خاتمہ کا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک اپنے خاتمہ کے بارے میں بزرگان دین خاکف رہتے ہیں حضرت سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

حضرت سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

ایماں چو سلامت بہ لب گور بریم احسنت بریں چستی و چالا کی ما

قرجمہ: جب ایمان کوسلامتی کے ساتھ قبر میں ہم لے جاویں گے اس وقت ہم اپنی چالا کی اور نیکی اور حسن کار کر دگی پرخودکومبار کباد دیں گے۔ شکر نعمت سے نعمت کاحق ادا ہو گیا اور اس نعمت بر مسرت بھی قدر تی امرہے جودل میں محسوں ہونی چاہئے کیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے موقع پر شیطان دو حملے کرتا ہے:

(۱).....عُب کا: لیعنی خود پسندی اور نعمت کواپنا کمال سمجھنا اور بیترام ہے ایسادل خدا سے دور ہوجا تا ہے جس کا علاج وہی ہے کہ نعمت کوصرف فضل خداوندی اور عطبۂ الہی سمجھے۔

(۲) ..... کبر: یعنی دل میں اپنی بڑائی اور دوسر ہے مسلمانوں سے دینی اعتبار سے اپنی برتری کا احساس پیدا کرتا ہے اور بیہ تملہ بھی سخت خطرناک ہے ایسادل بھی خدا سے دور ہے۔ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ ہر نعمت کواپنے کسی عمل کا صله نہ سمجھے صرف عطیۂ الٰہی سمجھے کیونکہ ہماراعمل خواہ کتنے ہی اخلاص سے ہواس دربار کے قابل نہیں ہوسکتا۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بہرحال بندہ ہے۔ پس نیکیاں کر کے بھی اس کی قبولیت کے لئے دعا کرتا رہے اور خاتمہ کے خوف سے دوسر سے مسلمانوں کواپنے سے اچھا سمجھے اور یوں سوچ کہ کیا معلوم جس مسلمان کوآئ ہم سے معمولی سمجھ رہے ہیں کل اس کی حالت بدل جاوے اور خاتمہ اس کا ہم سے اچھا ہو جاوے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے کو کمتر سمجھے اور بیہ بات بندہ کے اندر حق تعالی کو بہت ہی پیند ہے کہ وہ سب سے اپنے کو تقیر سمجھے۔

(٣) ..... بدنگاہی کا مرض بہت ہمت سے جاتا ہے یہ وہ مہلک مرض ہے جس سے بڑے بڑے اہل علم وتصوف حق تعالیٰ کے قرب سے محروم رہ گئے لہٰذا چند دن کی عارضی لذت کے لیے دائی لذت کوضائع نہ کیا جاوے۔ ہر بدنگاہی کوشار کرتے رہئے۔ پہلے گھر سے باوضو ہوکر الرکعت نماز حاجت پڑھ کر دعائے حفظ از بدنگاہی اللہ سے الحاح کے ساتھ کر کے چلئے اور بھی اس عمل میں ناغہ نہ ہو۔ پھر شار کرتے رہیے اور تعداد بدنگاہی کو گھر آ کرنوٹ کر لیجئے اور روز آٹھ رکعات تو بہ کی نماز پڑھ کر سجدہ میں معافی ما نگئے اور رویئے یا صورت رونے کی بنایئے آنسو

نکالیے تو زیادہ اچھا ہے پھر ہفتہ بھر کی بدنگاہی کی تعداد میزان کر کے مجھے مطلع کریں اور ہرگز شرم نہ کریں خواہ دل کو کتنا ہی ہو جھ ہو برابر ہفتہ واراطلاع مجھ کو کیجئے اور پورے راستہ میں یاسلام یاسلام پڑھتے ہوئے چلئے باوضو۔ان شاءاللہ بہت جلد نفع شروع ہوگا ہمت سے بیراستہ طے ہوتا ہے اگر ارادہ اور ہمت سے کام نہ لیں گے تو تمام عمراس گندی بیاری میں مبتلا رہتے ہوئے حق تعالی کے یاس مجرم بن کر پیش ہوں گے۔العیاذ باللہ۔

آپ ہمت وارادہ اور اطاعت ان تجویزات پرکریں اور میں دل سے آپ ہمت وارادہ اور اطاعت ان تجویزات پرکریں اور میں دل سے آپ کے لیے دعا کرتارہوں گا۔ چند دن محنت و تکلیف ہوگی پھرا گر بالفرض تمام عمریہی محنت باقی رہے تو کیاغم درجات بلندہوں گے اور اپنی اختیاری کوشش کی برکت سے نجات آخرت کی ان شاء اللہ تعالی امید غالب رکھنے۔

مراقبہ نارجہنم اور مراقبہ موت بھی ہر روز ضروری ہے۔ نیزیہ مراقبہ بھی کرلیا کریں کہ ہمارا مربی ہمارے دل میں بیٹھ کر دل سے گناہوں کے تقاضوں کی گندگی کو نکال رہے ہیں اور حق تعالیٰ کی محبت دل میں جمارہے ہیں۔ آپ کا قبرستان دوستوں کو لے جانا بہت ہی قابلِ مسرت عمل ہے بیشک قبرستان ہی جانے سے دنیا کی شیخے حقیقت اور زندگی کی چندروزہ بہار کی قبت کا چہ چاتا ہے خوش نصیب ہیں وہ بندے جواس چندروزہ حیات کو جھ گئے اور اپنے مولی سے رابطہ قائم کرلیا اور اپنے کو یہاں کا نیشن نہیں سمجھتے اور زندگی کا ویزا بھی نا قابل تو سیع سمجھتے ہیں آپ کے جملہ حالات سے بہت مسرت ہے۔ کاش کہ آپ کو چھ دن میرے پاس رہنے کا موقع مل جاتا۔ آپ کے لیے اور آپ کے قبلہ حالات سے بہت مسرت ہے۔ کاش کہ آپ کو چھ دن میرے پاس رہنے کا موقع مل جاتا۔ آپ کے لیے اور آپ کے دیا در ایک کی خور والوں کے لیے اور آپ کے دینی احباب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ ہم سب کو اپنا سچا اور فر ماں بردار غلام بنالیں اور مجر ما نہ زندگی سے حفاظت فر ماویں ، آمین۔

.....

**٤ هال:.....مير عظيم محسن ومرشدالسلام عليم ورحمة الله وبركاتهُ** 

اگرچہ آپ کی صحبت میں چند کھے گذارے ہیں مگران کھوں کی مٹھاس اور ٹھنڈک آج بھی میری روح کو زندہ کئے ہوئے ہے۔ میں بیشتر وقت آپ کے تصور میں کھویار ہتا ہوں خاص کر جب رات کو ذکر میں مشغول ہوتا ہوں اور دل خون کے آنسوروتا ہے تو سوچتا ہوں ان حضرات کی دِلی کیفیت کیا ہوگی جن کی قیادت آپ بنفس نفیس فرمارہے ہیں۔

بڑی خوثی ہے کہ آپ کراچی سے دور دوسر بے ساتھیوں کے ساتھ فر کراللہ میں مصروف ہیں۔ مجھےان ساتھیوں کے ایثار اور دین کی محت پر رشک آتا ہے دعا فرمائیے اللہ تعالی مجھے بھی قبول فرماوے اور آپ کی قدم ہوسی کا شرف حاصل کروں۔ یہ میری دِلی تمناہے۔

جواب: آپ کے پورے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ آپ کوش تعالیٰ نے مقام شیخ کی محبت وعظمت کو سمجھنے کی تو فیق دی ہے جس قدر مقصود عظیم الشان اور بیش قیمت ہوتا ہے اسی قدراس کے حصول کا واسطہ اور ذریعہ بھی ۔ پس تیرہ سو برس کے اولیاء اللہ کا اجماعی ارشاد ہے کہ اس راہ میں محبت شیخ جوعظمت کے ساتھ ہو مقامات ولایت اور سلوک کی تنجی ہے اور یہی وہ نعمت ہے جو بندہ کو اللہ تک مقامات ولایت اور سلوک کی تنجی ہے اور یہی وہ نعمت ہے جو بندہ کو اللہ تک بہنچادیتی ہے۔ مبار کباد۔ اللہ م ذد فود دحق تعالیٰ اور تر قیات عطافر ما کیں ، آمین۔ دل وجان دعا کرتے ہیں کہ پچھز ماندا گرچہ مختصر ہی ہوآپ میرے ساتھ گذاریں بزرگوں نے اس صحبت کو بہت ہی اہم فر مایا ہے۔

.....

ه حال: میرے راہبر عظیم محسن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامت رکھے السلام علیم و رحمة اللہ و برکا ته اس سے قبل ایک عریضہ خدمت اقد س میں ارسال کیا تھا امید ہے زیب نظر ہو چکا ہوگا۔ جواب کا منتظر تھا اور آج کی ڈاک دیکھے کر خط لکھ رہا ہوں۔ سوچتا ہوں اے میرے اللہ کہیں میرے مرشد مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگئے اللہ تعالیٰ مجھےالیں گھڑی کبھی نہ دکھائے خدارا مجھےمیری لاعلمی آ داپ سے ناوانقیت اور کوتا ہیوں کومعاف فر مادیجئے۔سوچیا ہوں وہ محبت بھرا دل جس کے قرب میں زندگی کے چندلیکن قیمتی کھے گذارے ہیں کس طرح ہوسکتا ہے مجھے نظر کرم سے اوجھل کردے۔میرے اللہ مجھے تو فیق عطا فر ما کہ میں اپنے راہبر کے زیر سابیر ہوں اور ان کی شفقت بھری نظروں میں رہوں۔ میرا خدا شاہد ہے زندگی کے سفر میں جو لمحے میں نے آپ کی صحبت میں گذارے ہیں وہی ميرا سر مايه اورا ثاثهُ حيات نهين كس قدرخوش نصيب نبين وه لوگ جو همه وقت آپ کے ہم نشین ہیں اور فیض یاب ہور ہے ہیں۔ ہوسکتا ہے سی خوش نصیب ہی کے طفیل میں بھی آپ کے یاؤں کی خاک کااد نی ساذرہ بن جانے میں اپنی خوش نھیبی سمجھوں آپ کا جواب موصول نہیں ہوا جس کی وجہ سے طبیعت افسر دہ سی رہتی ہے زندگی میں اگرلیلۃ القدرمیں نے دیکھی ہے تو وہ کھے اس سے کم نہ ہوں گے جس وقت یہاں پہنچ کرآپ کے دو خط انتھے موصول ہوئے تھے اور ایک کے متن کے الفاظ کم وہیش پیر تھے۔

یہ پڑھ کر کہ میری منزل بہت دور ہے نہ جانے یہ آنکھیں کتنی بار اشکبار ہوئیں، میرے راہبر جن آنکھوں میں کسی گناہ گار کو قبول کرنے کا اس قدر جذبہ فطری ہواور جس دل میں امت محمد میصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس قدر جذبہ فطری ہواور جس دل میں امت محمد میصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس قدر بڑپ ہووہ کیالیلۃ القدر سے کم ہول گے خدااور رسول کے لئے مجھے جواب سے محروم نہ فرما سئے ورنہ میرانہ جانے کیا حال ہوگا۔ بعض دفعہ سو چتا ہوں کہ ہوسکتا ہے آپ دینی رفقاء کے ہمراہ کراچی سے باہر تشریف لے گئے ہوں گے اور خط کا جواب اس لئے نہیں ملا۔ برائے مہر بانی میری کوتا ہیوں کومعاف فرمادیں۔ میری جواب اس لئے نہیں ملا۔ برائے مہر بانی میری کوتا ہیوں کومعاف فرمادیں۔ میری

طرف سے مؤد بانہ سلام عرض ہے دیگر اہل مجلس خصوصاً بھائی عشرت جمیل کو السلام علیم میری طرف سے فرمادیں والسلام آپ کے قدموں کا ایک ادنیٰ سا ذرہ.....از ڈروہ دبئ

جواب: عزیزم سلمہ اللہ تعالی السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ، آپ کا محبت نامہ ملا۔ پڑھ کر بہت مسرت ہوئی جواب میں تاخیر کی وجہ وہی ہے جوآپ نے کہ علی احقر دینی سفر پر گیا ہوا تھا۔ لیکن جواب نہ ملنے سے آپ کا تڑپ جانا آپ کی اشد محبت کا غماز ہے۔ اہل اللہ کا اجماع ہے کہ جس کے دل میں جس قدرا پنے شخ کی محبت ہوتی ہے اسی قدراس کو اللہ تعالی کی محبت عطا ہوتی ہے آپ کی بید حالت قابل مبار کباد ہے حق تعالی کا شکر ادا کریں۔ میرے شخ تمام حضرت اقدس پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راہ میں محبت شخ تمام مقامات کی مفتاح ہے۔

.....

عیالیس سال پہلے کے بچھاور خطوط اور اصلاحی جوابات مکھ مکومہ سے ایک مرید کے اصلاحی خط کا جواب (۲) سے عزیز قلبی جناب مولانا سے صاحب سلمہ اللہ تعالی وکرمہ السلام علیم رحمۃ للہ وبرکاتہ، (۱) ریڈیوگر میں رکھنا صرف خبریں اور مضامین دینیہ کی ساعت کے لیے جائز ہے بشرطیکہ تمام گھر والے بھی مختاط رہیں ساع مالا یجوز سے مضرت مفتی رشید احمد صاحب مد ظلہ بھی ریڈیوا پنے گھر میں خبروں کے لیے رکھتے ہیں اور یہ فقیر بھی رکھتا ہے۔ گرسب گھر والوں کو سخت تا کید ہے کہ صرف ساع ما یجوز پراکتفاء اور ساع لا یجوز سے شخت اجتناب رکھا جاوے مثلاً گانا بجانا شروع ہوفوراً بند کر دیا جاوے بقول علیہ السلام:

﴿إِنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَآءُ الزَّرُعَ ﴿
رَمْ الْمُحَوَّةُ المصابِحِ، كتابِ الادب، ج:٣، ص:١٣٥٥، المكتب الاسلامي)
(٢) ميں آپ لوگوں سے بوجہ ساكنان حرم پاك ہونے كے دوسرے مريدوں
اور دوستوں سے زيادہ محبت ركھتا ہوں اس اميد پركه آپ لوگ حق تعالى شائهٔ
کے مبارك شهراورگاہ گاہ خانہ كعبہ ميں حاضرى دے كروہاں ذكركريں گوتو
حق تعالى شانہ اس فقير پر بھى خصوصى فضل فرماديں گے اوراس فقير كے ليے آپ
لوگ حرم پاك ميں اگر دعاكريں گے تو آپ لوگوں كوان شاء اللہ تعالى روحانى ترقیات بھى زیادہ نصیب ہوں گی كيونكہ حدیث شریف ميں وارد ہے كہ:

﴿ إِذَا تَرَكَ الْعَبُدُ الدُّعَا لِلُوَ الِدَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزُقُ ﴾ (كنز العمال)

پس معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ترک دعا سبب انقطاع رزق ہے اور شخ ومرشد روحانی والد ہے لہٰذااس کے لیے دعا کا ترک سبب انقطاع رزق روحانی بن سکتا ہے۔اس حدیث کے پیش نظر آپ لوگ اگر اس فقیر کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ تعالی روحانی ترقیات سے نواز ہے جائیں گے۔

(۳) ذکر کا ناغدروح کا فاقہ ہے۔

ذکر حق آمد غذا ایں روح را مرہم آمد ایں دل مجروح را **ترجمہ**:ذکرحق روح کی غذاہےاوراللہ کے شق سے زخمی دل کا مرہم ہے۔ ذکر حق سرمائیہ ایماں بود ہرگدا از ذکر حق سلطاں بود

قرجمہ: ذکر حق ایمان کا سر مایداور دولت ہے اور ہر گداذ کر حق کی برکت سے سلطان ہوجا تا ہے۔ عام می خوانند هر دم نام پاک این اثر نه کند چون نبود عشق ناک

قرجمه: عام لوگ الله تعالی کا نام ہر وقت لیتے ہیں گریداثر کامل نہیں کرتا کیونکہ بیذ کران عوام کاعشق ناک یعنی محبت بھرانہیں ہوتا۔

نیز زہنی تشویش اور مصروفیات کے باوجودجسم کی غذا ہم ترک نہیں کرتے پھرروح کی غذا ترک کیوں کریں نیز مشوش قلب اورافکار کشیرہ کے ساتھ جوغذا کھاتے ہیں اس سےخون ہی بنتا ہے اورجسم کی قوت کا تحفظ قائم رہتا ہے پس مشوش قلب اورافکار ومصروفیات کے باوجودا گر ذکر کی پابندی کریں گے تواس ذکر سے بھی نورضرور پیدا ہوگا اور روح کی ترقی ہوگی۔

ذکر کا اہتمام دینو یہ پریشانی کا بھی علاج ہے کیونکہ ذکر سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے اور دعا کی تو فیق اور قبولیت کی امید تعلق مع اللہ کی ترقی سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر اطمینان قلب کا تمرہ بھی عطا ہوتا ہے۔ سارے جہان کے مالک اور خالق سے تعلق میں کوشش اور حق تعالی ہی سے نالہ وفریاد اور اپنے ہم مو پریشانی کا شکوہ عین عبدیت ہے اور روح ولایت ہے۔ جو سالک ذکر کا ہمتمام نہیں کرتاوہ گویا حق تعالی شانہ کے قرب سے مستعنی ہے کیونکہ ذکر ہی حق تعالی شانہ کے دروازہ کو گوٹکہ فاشا تارہے جس طرح کوئی دوست اپنے دوست کے دروازہ کو گوٹکہ خار ایک مقاح ہے جس طرح کوئی دوست اپنے دوست مہر بانی ورحم آ وے گا اور دروازہ کھول دے گا وثل ذالک ذکر کی پابندی ہے ذاکر کا ہر دفعہ اللہ کہنا اور دردو محبت سے کہنا گویا اپنے اندر حالاً یہ سوال محذوف رکھتا کے کہا سے کہا اور دروازہ قرب کا کھول دیجئے۔ ولنعم ما قال العار ف میافت سے کہا کھول دیجئے۔ ولنعم ما قال العار ف عاقبت بنی از ال در ہم سرے

www.khanqah.org

**ترجمه**: حضرت عارف رومی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں که پیغمبرصلی الله علیه وسلم ارشا دفر ماتے ہیں کہ جبتم مسلسل کوئی درواز ہ عرصہ تک کھٹکھٹاتے رہوگے تو ایک نه ایک دن ضرور کوئی سراس دروازه سے نمودار ہوگا۔اس طرح جب سالک ذکر کا اہتمام اور التزام کرتا ہے تو اللہ تعالی روز بروز اس کا قرب بڑھاتے رہتے ہیں اورایک دن ضرورا پنا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں اوراینی ولایت کےاعلیٰ مقام سےمشرف فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ اپنی رحت سےاورا پنی نبی رحمۃ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے وسیلہ وصدقہ میں اوراینے بلدا مین مکہ مبار کہ اور بیت حرم کے صدقہ میں اور مقام ابراہیم وصفاومروہ من شعائر اللہ کے صدقہ میں آپ کواور جملہ ان حضرات کو جواس فقیر سے بیعت ہوئے ہیں اپنی محبت ومعرفت عطافر مائیں اوراینے لئے الیی بے چینی عطافر مائیں کہ ذکر کے ليے آپ سب کی جانیں (رومیں) اور قلوب مضطر ہوں اور اپنے اولیاء کو جو پچھ اییخ قرب واطاعت ومحبت ومعرفت سے حصہ عطا فرماتے ہیں اس فقیر محمد اختر عفاالله عنه كويهى اورآ بسب كوعطا فرماوي، المين ثم المين برحمتك يا رب العلمين و بنبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.

اسی مضمون سے اختر آپ سب حضرات کے لیے یہاں اشک باراور آپ سب حضرات کے لیے یہاں اشک باراور امید قبولیت رکھتا ہے ۔

بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچ وہاں
گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم
اس دردمجت سے دعا ئیں صرف آپ لوگوں کے لیے کرنے کی توفیق ہوتی ہے پھر آپ لوگوں کے لیے کرنے کی توفیق ہوتی ہے پھر آپ لوگوں کے ساتھ مجم کے مریدوں کو بھی شامل کرتا ہوں اور بیشرف آپ حضرات کے لیے بیت محرم کے قرب سے میری جان محسوس کرتی ہے۔
و اللہ المستعان و علیہ التکلان

.....

#### ایک بزرگ دوست کو نصیحت

(٧) ..... حضرت والا ایک قریبی دوست اور سلسله کے صاحب تروت بزرگ خلیفہ جو محی السنہ حضرت مولا نا شاہ ابرار الحق صاحب رحمة الله علیه سے بھی بہت والہانة تعلق رکھتے تھے انہوں نے حضرت رحمة الله علیه کے صاحبز ادے حافظ اشرف الحق رحمة الله علیه کے مرض وفات میں ان کے علاج کے بارے میں کچھ مشورہ دیا جو حضرت نے قبول نہیں فر مایا جس سے ان بزرگ کو پچھ انقباض ہوا اور انہوں نے حضرت مرشدی عارف بالله شخ العرب والحجم حضرت مولا نا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام الله ظلم کو خط کھا جس کا حضرت مرشدی دامت بر کا تہم نے جو جواب تحریر فر مایا وہ سالکین طریق کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ خط اور جواب آج سے حیالیس سال پہلے کا ہے۔ (جامع)

#### صيانة التوادد من التكاسد

اکابر سے تعلق للّبی اوران کی رضا اور قلبی دعا کیں عظیم سرمایہ آخرت اور حصولِ سایہ عرشِ اللّٰی بروزِ محشر کا وسیلہ ہے۔ اس کے بعدان کی محبت کے حقوق سے ان اکابراوران کے متعلقین کے ساتھان کی دنیوی خدمات کا تعلق ہے جواوّل تعلق کے مقابلہ میں درجہ ٹانوی رکھتا ہے۔ بعض وقت درجہ ُ ٹانوی

سے شغف وانہاک باوجود اخلاص ومحبت وشفقت وہمدردی خاص باعثِ اضرار تعلق درجہات لی بن جاتا ہے بعنی محبّ کی رائے جب پامال کر دی جاوے اور کھلی آئھوں اس کا ضرر بھی مشاہدہ کرلے اس وقت کڑھن شدید اور انقباض شدید کا انتلاء ایک علت غیر شعوریہ ہے جس کی بنیا داور تہدمیں حیات انا پوشیدہ طور پر کار فرما ہوتی ہے۔ اگر اس انا کو بھی مقام فنا حاصل ہوجا و بے تو تعلق درجہ ُ اوّلی کی اوّلیت بھی درجہ ُ ثانوی کی محویت سے مجروح نہ ہواور درجہ ُ اولیت کی عظمت اور محبت اس کی نگاہ سے درجہ ُ ثانوی کی تمام خدمات کوغیرا ہم قرار دے گی ۔ خلاصہ محبت اس کی نگاہ سے درجہ ُ ثانوی کی تمام خدمات کوغیرا ہم قرار دے گی ۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللّہ علیہ کاار شاد ہے ہے۔

كارِ خود كن كارِ برگانه مكن

ریمل کی توفیق کی شرح کا ایک جزیہ بھی ہے کہ درجہ 'ٹانوی کو ہمیشہ درجہ 'ٹانوی دیا جائے اور درجہ 'ٹانوی کے تعلقات اور خدمات کا مقصود درجہ 'اقلی ہی کی قوق اور ترقی ہونا چاہئے۔ پس جب درجہ 'ٹانوی درجہ 'اقل کے لئے باعث ضرر ہونے گئے تو فوراً سمجھ لینا چاہئے کہ یہاں سے فنس کی حیات اور اس کی بیاری کا تلوث شروع ہور ہا ہے جواس راہ میں واجب الاستغفار ہے اور واجب العلاج بھی ہے۔ اگر قلب میں بھی درجہ 'اول سے انقباض پیدا ہویہ خود ہڑا ضرر ہے کہ متحابان فی الله کی فہرست سے اخراج لازم آیا این والمہ نگو وہ بندے جو آپس میں محبت میری ذات کے لئے رکھتے تھے وہ سایہ عرش میں آجا کیں۔

بی پیغام اہل اللہ سے افتہاض طبعی کے سبب کیسے ملے گا۔ پس درجہ ُ ثانوی درجہ ُ ثانوی سے درجہاوّ لی کے خلق کی نعمت سے محرومی کا سبب بن گیا حالانکہ مقصود درجہ ثانوی سے اوّلی کی تقویت تھی اور جب شے اپنے مقصد سے خالی ہی نہیں بلکہ مضر للمقصد بن جاوے وہ قابل اصلاح ہے۔ اگر بغور تین باراس مضمون کا مطالعہ کیا جاوے گا www.khangah.org

تو آپ کو حظِّ وافر اور عبرة وافر ہ محسوس ہوگی۔ اپنی اولا د کے ساتھ محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے اور اکابر بالخصوص علمائے ربا نین اور نائبین رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ محبت کوا کرام تو قیر اور فنائے رائے کے ساتھ جمع کرنا چاہیے اگر چہ بظاہر تکو نیا ان کی رائے سے نقصان ہی کیوں نہ نظر آئے اس وقت یہی تصور کرلیا جاوے کہ قضا و تقدیر غالب آگئ ، نقص کے پہلو کوان کی طرف انتساب لفظی یا قلبی ظاہر اً یا باطناً سے طالبین اور مستفیدین کے باطن کو شدید نقصان پہنچنے پرتمام اولیائے امت کا اجماع بالتو اتر ہے۔ اگر ضعف محموس ہوتو اس کی وجہ بھی اپنا مغلوبیت طبع محسوس ہوتو ایسے حضرات کو مالی خدمات کر کے تھوڑ ادور ربہنا چاہیے مغلوبیت طبع محسوس ہوتو ایسے حضرات کو مالی خدمات کر کے تھوڑ ادور ربہنا چاہیے مغلوبیت طبع محسوس ہوتو ایسے حضرات کو مالی خدمات کر کے تھوڑ ادور ربہنا چاہیے تا کہ قصیلی حالات میں نفس کو تہ قتی اور تفیش کا موقع ہی نہ ملے۔

اکابر کے بارے میں بیمشورہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے کہ ان کے ذاتی امورد نیو یہ یاان کے لواحقین کی خدمات میں اولاً تو مشورہ سے بھی گریز کیا جاوے کہ مبادا بہت ہی مجربِ اغیار اور بار ہا کا خود تجربہ کیا ہوا مفید مشورہ بھی تکویناً مضر ثابت ہوسکتا ہے لیس طبعی طور پر چونکہ اس مشورہ کا انتساب مشیر کے طرف ہے اس وجہ سے شخ مبتلا بہ کواس مشیر سے انقباض ممکن ہے کہ امور طبعیہ سے اکابر کومغلوبیت ہوجانا ان کے مقام ولایت سے کچھ مستبعد نہیں اورا گرمشورہ طلب بھی کریں تو بھی حتی الا مکان دوسرے اہل دانش کی طرف متوجہ کردیا جاوے اور شدانخو استہا گرمشورہ نا گزیر ہوتو اس مشورہ پر بید جاوے اور سکوت ہی اولی ہے اور خدانخو استہا گرمشورہ نا گزیر ہوتو اس مشورہ پر بیعد بعد بھی عرض کردیا جاوے کہ اور بھی اہل تج بہ سے اس مشورہ پر مشورہ کرنے کے بعد اس پڑمل کیا جاوے اور اتنی نزاکتوں کے باوجود اپنے مشورہ پر اصراریا اس کے مستر دکرنے سے بوجہ ظہور نقصان یا عدم النفع انقباض تو بیتخت قسم کا بقائے انا اور مستر دکرنے سے بوجہ ظہور نقصان یا عدم النفع انقباض تو بیتخت قسم کا بقائے انا اور مستر دکرنے سے بوجہ ظہور نقصان یا عدم النفع انقباض تو بیتخت قسم کا بقائے انا اور مستی ہوتئی کا ظہور ہے اور اس راہ میں فنائے ہستی و آثار ہستی بہت ضروری ہے ورنہ کیا ہور کے اور اس راہ میں فنائے ہستی و آثار ہستی بہت ضروری ہے ورنہ کیا ہور کے اور اس راہ میں فنائے ہستی و آثار ہستی بہت ضروری ہے ورنہ دیا ہور کیا ہوں کے در کے سے اور اس راہ میں فنائے ہستی و آثار ہستی بہت ضروری ہے ورنہ دیا ہور کے دیا ہور کور کے سے اور اس راہ میں فنائے ہستی و آثار ہستی کیا ہور کیا ہور کے دیا ہور کی ہور کور کے سے اور کیا کور کے سے اور کی کیا ہور کیا

قلب کا چانداس نفس کی حیاولۃ سے بدر کامل نہ بن سکے گا جیسا کہ زمین کے حاکل ہونے سے چاندا قاب کے نور سے محروم ہوتا ہے اور جس قدر زمین درمیان سے ہتی جاتی ہے روش ہوتا چا جا ہے۔ حق تعالی ہم سب کوتو فیق عمل بخشیں۔ اس ناکارہ کی میم معروضات اس وجہ سے نہیں پیش ہیں کہ بینا کارہ بڑا فہیم یا آپ سے برتر ہے۔ قسم کھا سکتا ہوں کے آپ کے پاؤں کے نیچے کی خاک میری پیشانی سے افضل ہے اور ہرمومن کے ساتھ بہی عقیدہ رکھنے کی توفیق چا ہتا ہوں۔ پیشانی سے افضل ہے اور ہرمومن کے ساتھ بہی عقیدہ رکھنے کی توفیق چا ہتا ہوں۔

.....

#### سلسلهٔ حکیم الامت کے ایک مجاز صحبت کے نام

(٨) ..... مخدومی و محبی و محتی جناب ..... مد ظله العالی السلام علیم ورحمة الله و بر کانهٔ مزاج گرامی آج آپ کے ارشا دات و نصائح متعلق تصفیه کلب سن کرآپ کے خیرخوا ہانه الطاف کاممنون ہوا۔ البتہ ایک شعبہ سے تسامح ہوگیا جس کی اطلاع ادباً مجلس میں مناسب نہ تھی اس لیے بیم یضتی کریز بایڑا۔

آپ نے ارشا دفر مایا کہ سی کے گناہ کود کھے کراس کوذلیل تہ مجھو کہ ممکن ہے اس نے معاف کرالیا ہوا ور استغفار سے پاک وصاف ہو گیا ہوا ورتم اس پرانی غلط ہی میں اس کے متعلق مبتلا ہو۔ یہ ضمون فی نفسہ بالکل درست ہے لیکن سافقہی احکام اس مضمون سے متعلق ہیں ایسے موقع پراس کا بیان بھی ضروری ہے۔ سافقہی احکام اس مضمون سے متعلق ہیں ایسے موقع پراس کا بیان بھی ضروری ہے۔ (۱) ۔۔۔۔۔۔۔ اگر گناہ سرا مُخفی کیا ہے تو مُخفی تو بہ کا فی ہے اور اگر علان نے کیا ہے تو مُخفی تو بہ کا فی ہے اور اگر علان یہ و العَلانِ بھی ضروری ہے، اَلسِّر و الْعَلانِيَّةُ بِالسِّرِ وَ الْعَلانِيَّةُ بِالْعَلا نِیَّةً ۔

(۲).....اگراجتها دی طور پرکسی مقتداء سے کوئی تسامح ہوتار ہاہے اورا یک عرصہ کے بعد کسی نص سے یاکسی ذریعہ سے اپنی خطا کاعلم ہوتو اس کا اعلان زبانی اور تحریری ضروری ہے تا کہ اس کے بعین اس تسامح کی تقلید نہ کریں۔ مثال کے طور پر حضرت اقد س حکیم الامت مجد دالملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل عمر تک آنے والوں کے ذمہ تین سوالات کے جوابات بدون سوالات کئے ہوئے اصول ضروریہ میں داخل فرمار کھے تھے۔اور اس پڑمل بھی ہوتار ہالیکن ایک طویل مدت کے بعد جب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعہ میں بیحدیث آئی کہ:

# ﴿ بِالدَّاخِلِ دَهُشَةٌ فَتَلُقَوُهُ بِمَرُحَبًا ﴾ (في الحديث: ٩٩ ٢٥٣)

قرجمه: آنے والے پر دہشت ہوتی ہے سواس کوآؤ بھگت کے ساتھ لیا کرو۔ (تا کہ اس کی طبیعت کھل جاوے اور مانوس ہوجاوے اور حواس بجا ہوجاویں اور ہرقول وفعل کا موقع سمجھ کرنہ خود پریشان ہونہ دوسرے کو پریشان کرے۔) اب حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر فرمودہ سطور ملاحظہ ہوں:

اس حدیث کی برکت سے مجھکواپنے ایک ضابطہ کا معاملہ بدل دینے کی تو فیق ہوئی لیعن پہلے میں ضروری سمجھا تھا کہ آنے والاخودا پنااورا پنی حاجت کا ضروری تعارف کرادے اب تنبہ ہوا کہ بعض اوقات جیرت زدگی سے اس میں کوتا ہی ہوجاتی ہوجاتی نے میں خوداس کا مقام میں کوتا ہی ہوجاتی ہے۔ اب میں نے میہ معمول کرلیا ہے کہ میں خوداس کا مقام آمدو خرض آمداوراس مقام پر جومشغلہ تھا پوچھ لیتا ہوں اس سے ضروری حالت معلوم ہوجاتی ہے اور وہ مانوس ہوجاتا ہے اور شکر کرتا ہوں اللہ تعالی کا جس نے بہتنہ اس عمر میں فرمایا کہ جب میری عمراے سال کوئینجی ۔

(الهادى بابت ماه جمادى الاول ۵۲ھ)

معلوم ہوا کہ جن کے فعل سے یا قول سے کچھ مسلمانوں کو اتباع کا تعلق ہے ان کو بہت مختاط رہنا چاہئے اور اگر کوئی منکر صادر ہوا ور اس پرخود تنب ہو یا کسی دوسر سے سے ہوتو علانیہ رجوع بھی ضروری ہے تا کہ اس کی تقلید سے اس خطا کی مزیدا شاعت نہ ہو چنا نچہ اگر حضرت اقدس رجوع نہ فرماتے تو اس www.khanqah.org

کی انتباع ضرور کی جاتی۔

(٣)..... تيسري بات پيه ہے كەحقىر و ذليل سمجھناكسى مسلمان كوبھى اس كا حرام ہونا تو نہایت واضح ہے اللّٰهُمَّ احْفَظُنَا مِنْهُ لِيكِن تھوڑى تشريح اس كے ساتھ يه بھی ہونی جاہئے کہ سی عنوان حسن اور حکمت سے امر بالمعروف ونہی عن المنكر بھی ضروری ہے ورنہ و تعلق ومحبت کیا کہ ہمارا بھائی زہر کھار ہاہواورسکوت اور حسن ظن کئے اپنے کام میں لگےرہواور مثلاً کوئی مقتدااصرار علی المعصیت کررہا ہومثلاً بے بردہ جوان عورتوں سے تنہائی میں گفتگویا اس کے اوپریااس کے بچوں یر جھاڑ پھونک کر رہا ہو حالانکہ حضرت عبداللہ ابنِ مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے . نابینا ہونے کے باوجودامہات المؤمنین کو بردہ کا مکلّف قرار دیا گیا تھا اور بھی كوئي منكربات جومسلمانوں كومضر ہوں (اتباعًا لهُ) اليي حالت ميں اس كى مجلس میں شرکت کر کے رونق افزائی اور دوسرے مسلمانوں کواس کی طرف رجوع کا باعث بننا بهي گناه موگا چنانچه ملفوظات الاضافات اليوميه ميں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہارشا دفر ماتے ہیں کہ مختلف بزرگوں کی مجالس میں جانا مفید نہیں بلکہ مضرت کااندیثہ ہے بالخصوص اہل علم کے لیے جبکہان کے جانے سے عوام کوکسی غلط بات کی تقلید کا اندیشہ ہولیعنی اہل علم کے جانے سے وہ شخص اور بھی عوام کا معتمد علیہ بن جاوے گا اور اس کے منکرات کی اتباع عام ہونے کا خطرہ بڑھ جاوے گا۔ (بیہ نا کارہ خودتو اہل علم نہیں لیکن اہل علم کی غلامی کی توفیق ہوئی ہے حق تعالی ان کے نقش قدم پڑمل بھی نصیب فر مادیں۔)

احقر کی معروضات پراگرشرح صدر ہوجاد ہے قبول فر ماکر ممنون فر مایا جاوے ورنہ آپ حضرات تو اس نا کارہ کے لیےصف اکابر کے ایک فرد ہیں جوآپ سجھتے ہوں گے ممکن ہے کہ وہ زیادہ اُ قرب الی الصواب ہو۔ اگر ان معروضات پراشکال ہوتو بس قبول نہ فر مایا جاوے جواب کی زحمت فر مانے کی

ضرورت نہیں۔

دعائے اصلاح مجُب و کبر جملہ رذائل کا طالب ہوں اور آپ کی ہمدر دی وخیر خواہی کا بھی ممنون ہوں اور اسی کے پیش نظر امید رکھتا ہوں کہ اس ناکارہ کی قلبی بیاریوں کی شفاء کے لیے اس وقت نقد دعا اور گاہ گھی فرماتے رہیں گے۔ خادم ناکارہ محمد اختر عفا اللہ عنہ، 19 جمادی الاول 18 میں ا

.....

#### ایک بوڑھے گستاخ شخص کو تنبیہ

(٩) ..... كرمى السلام على من اتبع الهداى

ترجمه: سلامتی ہواس پر جو ہدایت کو قبول کرے۔ سنا ہے کہ آپ نے ڈاڑھی کوایک بارحماقت ہے تعبیر کیا تھا۔ (پیکمہ کفر ہے آپ تو بہ کرلیں تا کہ کفریرخاتمہ نہ ہو۔ حق تعالی ہم سب کومحفوظ رکھیں آمین ) میں کسی مسلمان سے ایسا کلمہ نکلنا تشلیم کرنے کے لیے تیاز نہیں جبکہ ہرمسلمان کومعلوم ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللّٰہ علیہ وسلم اوران کے جملہ آل واصحاب اوران کی امت کے آج تک کے جملہ اولیاءاورصا کے عباد نے ڈاڑھی رکھی ہے۔تو مسلمان کواینے رسول اور پیغمبر سے جب اپنی جان، مال، آبرو،اولا دسے زیادہ محبت ہے تووہ کیسے آپ کی سنت کی تو بین کرسکتا ہے اور آپ کے فعل اور طریقہ کو کیسے حماقت سے تعبیر کرسکتا ہے۔ الہذامیں یہی سمجھتا مول کہ اس وقت آپ نے یہ جملہ بہیں نکالا بلکہ آپ کی زبان پرشیطان نے پیجمله زکالا - بہر حال چونکه شیطان نے آپ کی زبان گندی کی اور پیکلمہ کفرنکلوایااس لیےآ پ پرفرض ہے کہ دل سے تو بہ کرلیں اوراہل محلّہ یا اہلِ مسجد محلّہ کو اپنی نوبہ ہے آگاہ بھی کردیں کیونکہ جس گناہ کا لوگوں کوعلم ہوجاوےاس کی تو بہجھی لوگوں کے علم میں ہونا چاہئے تا کہ آپ کے جنازہ میں شرکت جائز ہوسکے اورمسلمانوں کی نگاہوں سے آپ کی ذلت نکل کر توبہ کی

برکت *سےعز*ت پیدا ہو<sub>۔</sub>

مرکب توبہ عجائب مرکب است تا فلک تازد بیک لخطہ زیست

رومی رحمة اللّهعلیه )

آپاب بوڑھ ہوگئے قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں۔خدا کے لیے اپنے او پررخم کیجئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میسنت جو شرعاً واجب ہے اور ڈاڑھی منڈ انا حرام ہے ڈاڑھی اختیار کر کے اس شکل میں خدا کے پاس حاضر ہوں۔ یقین جانئے کہ ڈاڑھی منڈ انے سے آپ کی شکل بہت ہی بری گئی ہے۔ بڑھی عورت کی شکل اور آپ کی شکل مشابہ ہوجاتی ہے۔ حق تعالیٰ آپ کو مخنث کی صورت سے نکال کراپنے نیک بندوں کی صورت عطافر ماکراپنے پاس بلائے۔

.....

(• 1) .....ایک صاحب نے اپنی مجلس میں علماء کرام پر تنقید اور لیڈاران قوم کی تعریف کی کہ ان لیڈروں نے کام کیا اور پاکستان بنادیا اور علماء کچھ ہیں کرتے۔ حضرت والا نے ان کومندرجہ ذیل والا نامہ تحریفر مایا (جامع)

بسم الله الرحمن الرحيم اَلسَّلاَ مُ عَلٰي مَن اتَّبَعَ الْهُدٰي

**قولۂ**: جب علماء کا منہیں کرتے تواللہ پا کے محمد علی جناح اور لیافت علی سے کام لیتے ہیں۔(انتھیٰ کلامہ)

اقول: (الف) حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ الله علیہ نے تحریر فرمایا کہ عصر حاضر کی موجودہ سیاست عیاری اور مکاری کا مجموعہ ہے اور علماء کے بس کی عیاری اور مکاری نہیں پس اقتدار انہیں فساق و فجار کے ہاتھ میں ہوگا البتہ کا نگریس بوجہ کفر بالکل اندھی ہے اور لیگ بوجہ فسق کانی ہے اور ایسی صورت میں

ترجیمسلم لیگ کودیتا ہوں اندھے کے مقابلے میں کا نابہر حال قابل ترجیجے۔ اس مضمون کی تحقیق حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مدخلہ سے کی جاسکتی ہے اور ان سے معلوم ہوسکتا ہے کہ انہیں علاء کی سعی و تعاون کے صدقہ میں لیگ کا میاب ہوئی۔

(🔫) حضور صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

### ﴿ اَعُمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ ﴾

(كشف الخفاء، رقم الحديث:٢٤)

یعنی حکام ہمارے اعمال ہیں پس امت کے اکثر افراد جب تک صالح نہ ہوں گےصالح حاکم بھی نہ ہوں گے فساق و فجار ہی سے کام لیا جانا اجتماعی عملی خرائی کا نتیجہ ہے۔

- (ع) علماء کو برا کہنا بدون استناء حرام بلکہ خوف کفر اور خوف سوء خاتمہ ہے اور قرب قیامت کی پیش گوئی سے ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء امت کی شان میں گتا خی کرنے والے کواپنی ذات اقدس سے طع تعلق کا اعلان فرمایا ہے۔ مَنْ لَمْ یُبَجِّلُ عَالِمِیْنَا فَلَیْسَ مِنَّا (الحدیث)
- (1) ایسے گندہ دہن اور دریدہ دہن خبیث طبع مجالس سے بھی پر ہیز واجب ہے جن کی مجالست کا زنگ ایسے اعمال کا باعث ہوسکتا ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللّہ علیہ کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ بھی مفید ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کوعقل سلیم اور فہم سلیم عطافر مائیں۔
- (ف) اپنی اصلاح کی فکراور جزئی وللی احکام کی پابندی کرنا ثانیاً اپنے اہل وعیال کو متبع سنت بنانے کاغم ثالثاً دین پر محنت کرنے والی جس جماعت یا فرد سے مناسبت ہواس میں لگ کرمحنت کرنا اور قبولیت کی دعا کرنا اور اپنے کارنا موں پر ناز و تکبر نہ کرنا جس کی علامت اہل حق پر تنقید واعتراض سے اجتناب کرنا ہے اور

تمام امت سے اپنے کو کم تر وحقیر جانا عبدیت کا ملہ کی عین روح ہے اللّٰهم و فقنا لما تحب و توضی۔

.....

(11) ..... (تقریبا چالیس سال قبل ایک تبلیغی دوست کو عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتهم نے اصلاح کے لیے مندرجہ ذیل مکتوب تحریر فرمایا۔ الجامع)

#### چند هدایات برائے بعض احباب تبلیغی جماعت

(١) ..... دين وعوت كيسلسله مين اين كوحقير اورمخاطب كواييخ سيمحتر مسجصته ہوئے بعنوان درخواست دوایک بارپیش کردینا جاہئے اس کے بعداصرار کرنایا ا بانت آمیز کلمات استعال کرناار تکاب دل آزاری مسلم اورخلاف ورزی اصول ا کرام مسلم ہے اور اس انداز کی دعوۃ خود داعی کے لئے مصریے کہ اس طرح وہ مسلمان کی دل آزاری و تحقیراور کبر جیسے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگیا۔ دوسر بے بیانداز دعوۃ سے قریب لانے کے بجائے دعوۃ سےاور متنفر کرنے کے مترادف ہے۔ (۲).....ا کابر کاتبلیغی جماعت کے جھاصول کے محصور خطوط پرتبلیغ کو منحصر کرنا ہیہ محض انتظاماً اورتجربيةً اورالهاماً ہے۔اس کووحی الٰہی کا درجہ دینایا صُرف اسی طرز تبلیغ کودعوۃ نبوت اور دعوۃ صحابہ قرار دینا باقی دوسر بے طرزیر دین کے خدا م کوحقیر سمجهفا ياان برطعن كرناياا ينة اس طرز خاص كوتمام محدثين ومفسرين وفقهاءاور علماء سلف سابقہ کے طرز پراتنی اہمیت و برتری دینا جس سے عوام امت کے قلوب سےان کااحترام جاتارہے بیظیم ترین بدعت اور غلواور گمراہی ہے۔ (٣)..... عهدرسالت صلى الله عليه وسلم ميں نه عهدِ خلفائے راشدين ميں صرف ان چھاصولوں پر دعوۃ کو منحصر کیا گیا تھانہان کی تشکیل تھی نہان خطوط پر ملی طور پر سه روزه یا چہل روز ه چلوں کی رسم تھی اس لئے صرف اسی خاص طرز کواورانہیں

چھاصولوں پر بہنے کو طرز صحابہ کی بہنے یا طرز نبوۃ پر بہنے قرار دینا کیسے بھے ہوگا؟
(٤) ..... اصلاح عام امت کے لئے بیدا یک بہترین طریقہ ہے بشر طیکہ حدود شرعیہ سے عملاً اوراعتقاداً تجاوز نہ ہو گر چر بھی اصلاح تام بدون کسی صلح کے تعلق کے عادةً ممکن نہیں جیسا کہ مشاہدہ ہے اور جیسا کہ خود بانی تبلیغی جماعت نے بھی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوخصوصی طور پر اپنی اصلاح باطن کے لیے انتخاب فرمایا تھا اور حضرت شخ الحدیث مولا ناز کریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کوصلے بنایا تھا۔

(٥) ...... قرآن پاک میں اپنے نفس کے بعد اپنے اہل وعیال کی اصلاح کا اور انہیں دوز خ سے بچانے کا حکم منصوص ہے لہذا گھر والوں کا اوّ لین حق ہے کہ ان کی اصلاح کی فکر کی جائے ۔ لہذا پہلے اپنے گھر والوں کو اس دعوۃ سے مستفید کیا جائے بعدہ دور دراز کی بستیوں پر توجہ ہونا چاہئے ۔ ورنہ د کھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو دور دراز کے سفر کرتے ہیں اور جاپان وامر بکہ تک دینی دعوت کو لے کر جاتے ہیں ان کے گھروں کا حال دگر گوں ہے۔ بچوں کو دیکھئے تو انگریزی بال ہیں انگریز وں کی وضع قطع ہے جوان بیٹیاں ہیں اور پردہ کی تاکید و اہتمام نہیں ۔ خود تو ماشاء اللہ دین دار ہیں لیکن گھروالوں میں دین کا پتانہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سب راعی یعنی گراں ہوا ور سب حالی بیت نے زیر نگر انوں کے بارے میں بازیرس ہوگی۔

(٦) ..... بدون کسی مصلح کی صحبت میں اپنے نفس کومٹائے جب علاء کی اصلاح نہ ہوسکی تو عوام کی کیا ہوگی۔ اس پر دلائل حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں مطالعہ فر مالئے جاویں۔کوئی تربیت یافتۂ بزرگان دین کسی عالم دین کی تو کیا عام مسلمانوں کی بھی اہانت نہیں کرسکتا۔حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ مخاطب کی تو بین کے ساتھ اور اپنے کو بڑا سجھتے ہوئے تبلیغ کرنا حرام ہے۔ جو

شخص ا کراممسلم کی تمیز وفکر بوقت دعوت نهر کھتا ہو،اس پرسکوت ہی واجب ہے اور اس کا نطق اس منصب کے قابل نہیں۔ ایک تبلیغی صاحب نے ایک بار میرے سامنے کہا کہ فلاں عالم دین کو چوڑیاں پہن لینی چاہئیں میدان میں كيون نهيس نُكلت انالله (الزِ كَبُوتُ كَلِمَةً تَخُوُّجُ مِنُ اَفُوَاهِهِمُ بِرُى سَكَين مجرمانہ بات ہے جو بدلوگ منہ سے نکالتے ہیں۔ایک مزدور بلاک اٹھاتے ہوئے اپنے پسینہ ومحنت پر ناز کر کے کسی تا جرسے کیے کہ آپ کمر ہ میں کیا چوڑی یہنے بیٹھے ہیں ذرابا ہر میدان میں آئے تو تا جرصاحب کیا جواب دیں گے کہ تو ۸ گھنٹہ میں ۵ رویے کما تا ہے اور میں فی گھنٹہ تجھ سے کئی گنازیادہ کما تا ہوں۔ بیوقوف!میری تعلیمات اور زبنی صلاحیتیں تیرے پسینہ سے زیادہ فیتی ہیں۔اسی طرح علما بحت کی خد مات دینیه خواه مساجد میں ہوں یا مدارس میں یا خانقا ہوں میں یا دارالا فتاء میںعوام امت کے بسینےان کی خاک یا کے برابربھی نہیں ہو سکتے کیونکه علم دین کے حصول میں جو صعوبتیں انہوں نے جھیلی ہیں اس کاعوام انداز ہ بھی نہیں کر سکتے ۔علماء حق وارثین انبیاء ہیں عوام کا ان کی شان میں گستاخی کرنا نصوص قطعیہ کی مخالفت اور سخت قتم کی گمراہی اور جہالت ہے۔حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کاارشادہے:

﴿مَنُ لَّمُ يُبَجِّلُ عَالِمِيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا﴾

**قرجمہ**: جس نے ہمارے عالمُوں کا احترام نہیں کیاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ہرعالم کی فضیلت عابد پرالی ہے جیسی میری فضیلت تمہارےاد نی پر۔ اورا بیک حدیث یاک میں ارشاد ہے:

﴿لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَّمُ ۚ يَرُحَمُ صَغِيْرَنَا وَ لَمُ يُوَقِّرُ كَبِيْرَنَا وَ يَأْمُرُ بِالْمَعُرُوُفِ وَ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

(سنن الترمذي)

توجمه: وه نهم میں سے نہیں جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرتا ہواور بڑوں کا ادب www.khanqah.org نهكرتا ہوا درامر بالمعروف ونہی عن المنکر نه کرتا ہو۔

بعض تبلیغی احباب نے اکرام مسلم کوصرف اسی جماعت کی حدود تک مخصر کردیا ہے۔ لہذا دیکھنے میں آیا ہے کہ جوعلاء اس جماعت میں شریک ہیں ان کا تو اکرام کیا جاتا ہے باقی علاء جو مدارس میں یا خانقا ہوں میں یا دارالا فتاء میں مصروف ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات تبلیغ کو حجوڑے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کے اس ایک خاص طرز کو مقصود حجو لیا گیا ہے حالانکہ مقصود کام اور خدمت دین ہے جس کے لیے مختلف جماعتیں مختلف طریقہ مقاصد دین میں ہیں۔ کوئی خاص طریقہ مقاصد دین میں ہے تبلیغ کے سی خاص طریقہ کو مقصود تبجھ لینا اس کو فقہاء نے بدعت لکھا ہے لہذا اس عقید کا باطلہ کی اصلاح ضروری ہے۔

(۷) ..... بعض لوگ تبلیغ کے جوش میں گھر پراپنے ضعیف اور بیار والدین کو یا حاملہ بیوی کوجس کا وضع حمل قریب ہوچھوڑ کر چلے جاتے ہیں اوراس کا نام تو کل رکھا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایسے تو کل کوحرام قرار دیا ہے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کوان کی اہلیہ کی علالت کی وجہ سے غزوہ بررمیں شرکت سے منع فرمادیا تھا۔

.....

### نقل خط بنام امام صاحب

(۱۲) ..... مخدومی و مکرمی جناب مولانا صاحب دامت برکاتهم السلام علیم و رحمة الله و برکاتهٔ آپ کی ڈاڑھی کے بارے میں آپ کے بیچھے نماز بڑھنے والوں کے دلوں میں یہ شکوک اور شبہات ہیں کہ آپ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ایک مشت سے ڈاڑھی کو کم کرادیتے ہیں حالانکہ اس کی حرمت پراجماع ہے اور ایسے امام کے بیچھے نماز مکر و تیجم کی ہے۔ آپ عالم ہیں اُمید ہے کہ آپ

اپنی ذمہ داریوں کا احساس فرمائیں گے اور اس سلسلے میں وضاحت کر کے اپنے کوموضع تہمت سے بچائیں گے اگر خدانخواستہ آپ کی ڈاڑھی اتنی ہی بڑی ہے اور آپ کٹاتے نہیں ہیں تواسی کا اعلان فرمادیں۔

در اجماع بر حرمت اخذ لحية دون القبضة

قال العلائى فى كتاب الصوم قبيل فصل العوارض ان الاخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة و محنثة الرجال لم يبحه احد واخذ كلها فعل هنود الهند ومجوس الاعاجم اه فحيث ادمن على فعل هذا المحرم يفسق وان لم يكن ممن يستبيحونه ولا يعدونه فارقا للعدالة والمروة اه تنقيح فتاوى حامديه. ص ١٣٥١ ج اقلت (الاحقر) قوله لم يبحه احد نص فى الاجماع فقط ازالقاسم ربيع الثانى المعلية

نوٹ: پائجامہ ٹخنے کے اوپر اہتمام سے رکھا کریں بعض اوقات آپ کو خیال نہیں رہتا۔ اہفتہ کی مہلت کے اندر عملی اصلاح سامنے آجانی چاہئے ورنہ تخت اقدام کرنا پڑے گا اور آپ کواس خدمت سے سبکدوش کردیا جائے گا۔ دین کی حفاظت میں کسی شخصیت کی پرواہ نہ کی جائے گی۔

.....

17 حال: سیدی وسندی و مرشدی محبوبی السلام علیم، حضرت آپ کی خدمت میں پہلی بارحاضر ہوالیکن کیا کہوں کہ آپ پر نظر پڑتے ہی دل کی عجیب کیفیت ہوگئی اور دل آپ پر فدا ہو گیا اور اللہ تعالی کا زمین پر ایسا قرب محسوس ہوا کہ گویا اللہ تعالی ساتھ ہیں۔لیکن مجھے خوف ہے کہ یہ کیفیت باقی نہ رہے اور میں اللہ سے دور نہ ہوجاؤں کیونکہ بندہ بھی مقام قرب میں خود کومحسوس کرتا ہے اور بھی محسوس ہوتا ہے کہ بالکل دور ہو گیا بھی ذوق و شوق و بخودی و حضوری کا عالم محسوس ہوتا ہے کہ بالکل دور ہو گیا بھی ذوق و شوق و بخودی و حضوری کا عالم

ہوتا ہے اور کبھی بے کیفی و دوری سے سخت محرومی محسوس کرتا ہوں۔ سخت پریشانی ہے برائے مہر بانی علاج فرمائیں۔

**جواب**: محبت نامه حرفاً حرفاً برُ ها-آب کے قلب مضطر کے شوق اضطرار نے قلب کومسر ورکیالیکن بہبھی محسوں ہوا کہ صرف سلوک کے اصول سے بے خبری باعث عدم تسکین اور مایوی ہورہی ہے۔تو کلاً علی الله چنداصول تح بریکر تا ہوں انشاءالله تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دوراورآپ کی جان حزیں مسرور ہوجائے گی۔ سلوک کا آخری اور انتہائی عروج صرف رضاء خداوندی ہے جس کا حصول صرف اعمال اختیار یہ برموقوف ہے اور امور غیرا ختیار بینہ بندہ کے لیے مصربين نةيميل مين دخيل اورموثر بين البيته بعض امورغير اختيار بيصرف محمود ہیں نہ کہ مقصود مثلًا اچھے خواب کا نظر آنا، کشف، کرامت، شوق و ذوق کا غلبہ، إستغراق و بخودي، گناه كا تقاضا بالكليه مفقود بهوجانا، وساوس كا انقطاع، قلب کی کیسوئی، دل کا ہر وقت خداوند تعالیٰ کے لئے کیکھلنا، جلنا، تڑیناوغیرہ۔ بیتمام باتیں بندہ کے لیے امور غیراختیار یہ ہیں البتہ ان کا حاصل ہوجانا صرف محمود ہے،مقصودنہیں لہٰذا جس کو نہ حاصل ہو ہرگز وہ محرومنہیں اس کوحر مان سمجھنا سخت صلالت اورطریق اورسلوک سے بے خبری ہے۔اس جہل کے سبب بہت سے ساللین کوشیطان نے تمام عمریریشان اور مایوس رکھااور بالآخریة بعطّلِ اعمال کا سبب بن گیا۔

رضائے الہی کے لئے صرف اعمال اختیار یہ کا اختیار کرنا ہے مثلاً دل لگے یانہ لگے ذکر کی پابندی کرنا جو شخ کی تجویز سے ہواور تمام مامورات شرعیہ اور سنن نبویہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ہمت وارادہ سے اختیار کرنا (جوعادۃ صحبت شخ ہی کی برکت سے حاصل ہوتا ہے ) کافی ہے اسی طرح حق تعالیٰ کی ناراضگی کے اعمال سے اپنے ارادہ واختیار سے احتر از کرنا اور معاصی سے بیخے کو بندہ کے

کئے اختیاری سمجھنا بقاعدہ قدرۃ ضدین سے متعلق ہوتی ہے ہیں جو گناہ کرسکتا ہے اس کوترک بھی کرسکتا ہے اگر چہاس مجاہدہ میں یعنی ترک گناہ میں نفس کو تکلیف ہوا گرچہ جان ہی نکل جانے کا خطرہ شیطان دل میں ڈال رہا ہولیکن ہوا کہ جو کہ حق اور نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

بندہ کی شکیل اوراس کا عروج و مکال یہی ہے کہ کام میں لگار ہے ذکر میں ناغہ نہ کرے۔ ہمارا کام ان کی یاد اور ان کی اطاعت ہے نہ بدنامی کا خطرہ اور نہ بروائے ملامت ہے

باقی آپ جیسے مریض کے لیے صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے ابتداءً چند مدت کسی کامل کے پاس رہ لیں اور اس کے ساتھ حسن طن اور عقیدت سے رہیں کہ اسی پر فصلِ اللہی کا ترتب ہوتا ہے۔ اپنی رائے کومٹانا اور اپنی انا کوفنا کرنا اس راہ میں اول قدم ہے۔ دعا گو: فقیر مجمد اختر عفا اللہ عنهٔ

.....

(18) ..... تقریباً چالیس سال پہلے حضرت مرشدی عارف بالله مولا نا شاہ مجمہ اختر صاحب دامت برکا ہم نے ناظم آباد میں مدرسہ روضة العلوم قائم فر مایا تھا (جو الحمد لله تعالی آج بھی قائم ہے) اور ایک استاذ کا تقر رفر مایا تھا۔ پھے مرصہ کے بعد ان استاذ صاحب کی نیت خراب ہوگئی اور انہوں نے بغاوت کردی اور اعلان کردیا کہ میں اس مدرسہ کا مالک ہوں۔ حضرت مرشدی دامت برکا ہم نے اپنے کمالِ حلم وشرافت طبع ووسیع ظرفی سے ان کے خلاف کوئی اقد ام نہ کیا۔ بلکہ احقر راقم الحروف سے فر مایا کہ مطلب تو کام سے ہے، وہ بھی عالم ہیں دین ہی کا کام کریں گے۔ لیکن چند دن کے بعد دار العلوم کے ایک بڑے مفتی صاحب کام کریں گے۔ لیکن چند دن کے بعد دار العلوم کے ایک بڑے مفتی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے فر مایا کہ لوگوں نے آپ کے اعتاد پر مالی تعاون کیا تشریف لائے اور انہوں نے فر مایا کہ لوگوں نے آپ کے اعتاد پر مالی تعاون کیا

ہےان استاذ کے اعتاد پرنہیں کیالہٰذا مدرسہ سے ان کا اخراج واجب ہے۔اس کے بعد مدرسہ سے ان کا قبضہ ختم کرایا گیا اور ان استاذ نے تحریراً معافی مانگی جس کے جواب میں حضرت والانے مندرجہ مکتوب ارسال فر مایا۔ ( حامع )

السلام علیکم۔شکر گذار ہوں اپنے رب کریم کا جس نے مجھ ضعیف کو آپ کی بغاوت کے مقابلہ میں فتح مبین بخشی۔ میں نے آپ کی خطا کو معاف کردیالیکن یہ معافی آخرت کے حق میں ہے اور دنیا میں بصورت عدم اقدام تضر مخصوص ہے اس لئے آپ بے خوف اور بے فکر ہوکر اپنی مسجد میں اپنے فراکض انجام دیں اور جس طرح جہاں چاہیں رہیں۔ میں کوئی انتقام نہ لوں گا اور نہ انتقام کی طاقت رکھتا ہوں لاحول ولا قوۃ الا باللہ اور دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ میری اذبت کے بدلے آپ سے کوئی انتقام نہ فرما کیں اور ہم دونوں ہی کو معاف فرما کرا پنی عافیت ورحمت میں پناہ دیویں۔ حق تعالیٰ نے آپ کے بہت معاف فرما کرا پنی عافیت ورحمت میں پناہ دیویں۔ حق تعالیٰ نے آپ کے بہت بڑے فریب اور ظم وغداری سے مجھے نجات بخشی الجمد اللہ حداً کثیرا۔

اب صرف دنیا کی عارضی زندگی کا مسکه ہے اس کے لیے ایک سوراخ سے دوبارہ اپنے کوڈسا نامنہی عنهٔ ہے (کیما هو فی الحدیث) پس تعلقات مودت کو بحال کرنے اور سابقہ معمول کا تصور ہمیشہ کے لیے ختم کرلیں کیونکہ آپ کی رویت ہے آپ کے کلمات موذیہ یاد آکر نا قابل محل اذیت کا باعث ہوں گے اور الیمی صورت میں حضرت محکیم الامت رحمۃ الله علیہ نے اجازت ترک تعلق کی ثابت کی ہے۔

میں نے جب آپ کا تقرر کیا تھا اس وفت سے مجھے اس قسم کی کھٹک قلب میں پیدا ہوتی تھی کہ آپ کی سوداویت کسی وقت بھی آماد ہُ بغاوت ہو سکتی ہے اور جب آپ کا وہ تعسّت شدیدہ تبدیلی مشائخ کا اور قطع تعلق پیر کا باعث ہوجانے کا مظاہرہ کر چکی ہے تو اختر کے ساتھ یہ نیاز مندانہ اور والہانہ مودۃ کیا حثیت رکھتی ہے جوآپ کے سوداوی سیلاب وطوفان کا مقابلہ کر کے اپناو جود بھی باقی رکھ سکے چنانچہ آج وہ تعلق قدیمہ تو دہ ریت ثابت ہو چکا اور وہ دن مجھے جلد ہی دیکھنے پڑے جس کا مجھے آپ سے اندیشہ تھا۔ مجھے شروع ہی سے آپ کو ندر کھنا چا ہے تھالیکن آپ سے تعلق اور چھوٹے بچوں کی مصلحت تھی بہر حال قضا وقد رغالب آئی۔ اب آپ بھی میرے یہاں نہ آئیں اور نہ مجھ سے تعلق بحال کرنے کی سعی کریں۔ آپ کی شخواہ کے بارے میں کسی مفتی سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ باغی مستحق شخواہ ہے یا نہیں اور آپ کے اخراج کے مصارف شخواہ سے وضع ہوں گے یانہیں۔

ضروری اطلاع: میں اب آپ کو بالکل اطمینان دلاتا ہوں کہ آپ بِفکر ہوکرر ہیں،اختر اوراختر کے متعلقین آپ سے کوئی انتقامی اقدام آپ کی بغاوت کی سزامیں بھی نہ کریں گے۔

.....

(10) .....ایک صاحب سلسله بزرگ نے ایک نکاح میں شرکت فرمائی جس میں دولہا کے سر پرسہرا بندھا ہوا تھا جس پران بزرگ نے نکیر نہیں فرمائی اور نکاح پڑھا دیا۔ان کی خدمت میں حضرت والانے مندرجہ ذیل مکتوب ارسال فرمایا۔ (جامع)

سلسلہ کے لوگ فوراً مان جاتے ہیں ورنہ رسومات ممنوعہ کی بیاری بڑھتی جاتی ہے۔ ڈاکٹر قرارصا حب کے داماد کا سہراعین نکاح کے وقت اتر وادیا گیا تھا۔

.....

## نقل مكتوب مولانا .... صاحب از مكه مكرمه

17 حال: شخ العرب والحجم ما ہر طریقت گو ہر شریعت پیر کامل الحاج مرشد نامجمہ اختر صاحب دام ظلکم ولطفگم علینا السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ بعدادائے آ داب تسلیمات و بعد تکریمات وقد مبوسی و خاکبوسی کے خدمت اقد س میں گذارش ہے کہ بندہ کی نیرنگی تقدیر سے آتے وقت حضور والا شان سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوسکا جس کے باعث بندہ تا ہنوزگوشئہ جگر کا داغ جدائی نہ مٹاسکانہ سوز جگر کی جلن کو بجھا سکا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا لا تعداد شکر ہے کہ آتے وقت حضرت والا کا رسالہ دستور تزکیہ نفس جو حضرت والا نے بطور ہدیا ہے دست مبارک سے بندہ کوعنایت کیا تھا اس کو دکھر دیگھر کر خاطر خلجان کو تسلی دیتا ہوں اور حضرت والا کے اس شعرکو مدام لب بیدلا تا ہوں ۔

کونی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے اے سیل اشک تو ہی بہادے ادھر مجھے رہ منمودی طالب دیدار را واصلِ دربار کردی حضرتا

حضرت میں یہاں آنے کے بعد باب العمرہ کے قریب جمعرات کی رات کوسویا تھاد کھتا ہوں حضرت مولا نا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کمی نور اللہ مرقدۂ وجعل الجنة مثواۂ کود کھتا ہوں کہ چر اسود اور رُکنِ بمانی کے بچ میں بیٹھے ہیں۔حضرت والا کے اغل بغل بہت سے بزرگانِ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ میں جب آپ کے پیچھے گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ حاجی امداد صاحب سے ملاقات کرولیکن جب میں ملاقات کے لیے ان کے سامنے گیا اور سلام وآ داب سے ہاتھ پکڑنے لگا تو حاجی صاحب نے آپ کی طرف دیجے ہوئے بیالفاظ کہے'' بیہ تیرا ہے' تو آپ نے کہا'' ہاں جی'' تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے'' ماشاء اللہ'' کہا۔ تو پھر میں آپ حضرات کے ہمراہ بیٹھ گیا کچھ دیر تک بیٹھنے کے بعد آپ نے مجھ سے کہا ''تم پچپانتے ہو یہ کون ہیں؟'' میں نے کہا جی ہاں، تو پھر آپ نے فرمایا ان سے کچسبق لے لو۔ جب میں سبق لینے کے لیے موصوف صاحب کے پاس گیا تو حاجی سات پر منیند سے بیدار ہوئے مجھ سے فرمایا کہ'' اُن سے حاجی صاحب نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ'' اُن سے فارغ ہو کرضیج حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ پر گیا اور زیارت کرکے سے فارغ ہو کرضیج حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ پر گیا اور زیارت کرکے خوب رونا آیا بس اب دعا چا ہتا ہوں۔اللہ تعالی اگر زندہ رکھے جے کے بعد آپ کے دربار میں حاضر ہوجاؤں گا فقط والسلام غلطی و گتا خی معاف فرما ئیں۔ آپ کا خاکیاءونا کارہ خادم۔

.....

14 حال: ایک سالک جومصائب میں مبتلاء تصان کوحضرت والاکا تسلی نامه۔
جواب: عزیزم میاں ....سلمه الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکاته، آپ کا محبت نامه ملاآپ کے حالات باطنیه اور آپ کی توجه اپنی مالک حقیقی کی طرف جو ترقی پذیر یموئی وہ سب ان مصائب کا انعام ہے جس میں مبتلا ہوکر قلب گڑ گڑا کر دعاؤں میں مشغول ہوا۔ صفائی باطن اور پھر خانۂ قلب میں مہمان حقیقی کا ورود لیمن خانه کی صفائی اور پھر صاحب خانه کی آمد مبارک ہو۔ مومن کے قلب کوش تعالی نے اپنا گھر فر مایا ہے۔ حدیث شریف قدسی میں وارد ہے کہ میں نہیں سایا آسانوں میں اور نہ زمینوں میں مگر مومن کے قلب میں مثل مہمان ساجا تا ہوں۔

اور بچلی الہی کا گہواراہ بنتا ہے \_

بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی رشمنی خلق رحمت ہو گئی ہے کدہ میں نہ خانقاہ میں ہے جو بجلی دل تباہ میں ہے

مراددل تباہ سے وہ دل ہے جومصائب سے دوجار ہوکرٹوٹا ہوادل بن جاتا ہے اور صدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔

بہر حال میرے دل و جان مشغولِ دعا ہیں کہ حق تعالی آپ کو جلد عافیت کا ملہ اور مصائب سے رہائی عطا فرما ئیں، آمین۔ اور ان شاء اللہ تعالی عنقریب آپنجاتِ مصائب اور باطنی نعمتوں سے مالا مال ہوکر مجھے بذر بعیہ خط مسرور کریں گے۔ آں عزیز کے جوآنسومیری محبت میں گرے ہیں وہ ان شاء اللہ تعالی کریں گے۔ آں عزیز کے جوآنسومیری محبت میں گرے ہیں وہ ان شاء اللہ تعالی کریں گے۔ آپ کے اور ان شاء اللہ اس صحبت پیر کا صلہ محبت حق تعالی کا قلب میں رنگ لائیں گے اور ان شاء اللہ اس صحبت پیر کا صلہ محبت حق تعالی کا قلب میں

.....

رسوخ ہوگا۔دل سے دعا گومجمداختر عفااللہ عنہ'

( ١٨) ..... نقل جواب محبى ومحبوبي مخدومى ومعظمى قرة عينى قلبى وروحى حضرت اقدس مرشدنا مولانا شاه شيخ العرب والعجم دامت بركاتهم والوارهم والطافهم واطال الله بقاءهم وظلالهم

دومہینہ سے میرادل بھی آپ سے ہٹما جار ہاتھا اور یہی تقاضا قلب میں آپ سے ہٹما جار ہاتھا اور یہی تقاضا قلب میں آر ہاتھا کہ آپ سے دین تربیت کا تعلق ختم کر دوں الحمد للد کہ آپ نے مجھے اپنی خدمت کے بار سے ہلکا کر دیا۔ حضرت .....صاحب دامت برکاتہم کو تربیت و اصلاح کے لیے سرایا خیر و برکت سمجھتا ہوں اور آپ کا مناسبت کے خلاف اب محض قد بی تعلق کی رعایت سے مجھ سے وابستہ رہنا اس راہ میں خیانت ہے لہذا میں خیانت ہے لہذا میں خیانت ہے لہذا میں خیانت ہے لہذا سید کہ خصل قد بی تعلق کی رعایت سے مجھ سے وابستہ رہنا اس راہ میں خیانت ہے لہذا میں خیانت ہے لیانتہ ہے لیانتہ ہے لیانتہ ہے لیانتہ ہے لیانتہ ہوں اور آپ میں خیانتہ ہے لیانتہ ہے ل

مجھ سے ترک تعلق فوراً آپ پر واجب ہے۔ اب آپ مجھ سے خط و کتابت اور ملنے جلنے کا تعلق بھی نہ رکھنے گا کہ اس راہ میں بیمل تجربہ سے بھی مضراور طبعی اذیت کا باعث بھی ہوتا ہے۔ باقی دل سے آپ کے لیے دعا گوہوں اور آئندہ بھی انشاء اللہ دعا کرتا رہوں گا مگر اب سامنے بھی مت آنا چونکہ مقصود رضائے حق ہے اس وجہ سے آپ نہایت بے خوف اور بالکل بے فکری سے اپنی مناسبت کی جگہ تعلق قائم کرلیں حق تعالی ہم کو اور آپ کو منزل مقصود تک اپنی رحمت سے کہنچادیں، آمین۔

یہ استخارات دراصل اس دوماہ میں آپ کے ساتھ جوسخت رویہ محض اخلاص سے اور آپ کی اصلاح کے لیے اختیار کیا گیا تھا اس سے آپ کے نفس کا گریز اور راہِ فرار اختیار کرنامعلوم ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب محمد اختر عفا اللہ عنهٔ مورخہ ۳۰ ررہے الثانی ۳۹۳ اھر طابق ۱۲ جون ۲ کو اے

.....

(19)..... سلسلہ کے ایک معمر بزرگ نے ایک خط میں حضرت کو وہ القاب کھے جو بڑوں کو لکھے جاتے ہیں جس پرحضرت والا نے مندرجہ ذیل مکتوب میں نہایت مؤد بانہ کیرفر مائی۔ (جامع)

مخدومی و محسنی جناب حضرت اقدس حافظ صاحب دامت برکاتهم السلام علیم ورحمة الله و برکانهٔ مزاج اقدس! حضرت کے کارڈ پر پتہ پیرجی حکیم محمہ اختر صاحب مدظلہ پڑھ کر سخت افسوس ہوا اور تعجب ہے کہ اکابر سے ایسا تسامح ہو گیا۔ حضرت کے اکابر نے حضرت کے لیے بھی ایساعنوان تحریر کیا ہے یا سلف کا اپنے چھوٹوں کے لیے سی ایسے عنوان کی کوئی نظیر آپ نے دیکھی اگر آپ کا بڑا اس طرح کا عنوان آپ کو لکھے تو کیا آپ اس عنوان سے خوش ہوں گے۔

ہم تو آپ سے اخلاص کے ساتھ محض اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اور آ باس نا کارہ کوایسے عنوان سے یا دفر ماتے ہیں کہ جوکوئی اس خط کے عنوان کو یڑھتا ہے وہ صورت مسنحر کی محسوں کرتا ہے اگرچہ آپ کے قلب مبارک میں مطلق بیہ بات نہیں ہے گر بزرگوں نے جس چیز کی حقیقت ہے منع فرمایا ہے اس کی صورت ہے بھی اختیاط کا حکم فر مایا ہے۔ پس حقیقت تمسخرنہ ہی مگر صورت ضرور ہے۔احقر اب تک اس کو برداشت کرتا ر ہالیکن اب یہی تقاضہ ہوا کہ ادب سے عرض کردوں تا کہ آپ کوایذاء مسلم جوشرعاً حرام ہے اس کے گناہ سے حفاظت ہوجائے مجھے صرف عزیزم اختر سلمہ تحریفر مایا کریں نیزیدنا کارہ معافی کا طلب گاربھی ہے کہ قلب مبارک کواس تحریر سے اگر گرانی محسوس ہوتو معا ف فر ماد یجئے گااختر گناہ گارذلیل اورعیب دار ہے اگرنا قابل تعلق اور قابل تحقیر ہے تواس کوچھوڑ دیا جائے۔

# لندن کے ایک دوست کے اکلوتے بیٹے کے انتقال يرحضرت والاكاتعزيت نامه

( • ٣) ..... برادرمحترم زيدلطفهٔ السامی السلام عليم ورحمة الله و بركانة ، آپ كا گرامی نامه ملااحقر کوتعجب تھا کہ میرے عریضوں کا جواب کیوں نہیں دیا جا تامگر آپ کی چند در د بھری سطور نے سب تعجب رفع کر دیااور جو کچھتح مریکیا گیاہے ہیہ بھی آپ کا مجھ پر کرم ہے۔ غم کے اس پہاڑ کے وزن سے دبا ہوا دل و دماغ صرف حق تعالی کی خاص رحمت وتعلق کےسہار ےاپنے توازن کو برقرارر کھسکتا ہے۔ جب سے آپ کا گرامی نامہ پڑھا کٹم فراق بڑھتا جارہا ہے، زخم ناسور کی شکل اختیار کررہاہے دل صاحب اولا دسے انصاف طلب ہے یہ تین جملے آپ کے میرے دل کو ہر وفت تڑیا رہے ہیں اورخلش پیہم محسوں کر رہا ہوں میرے

محترم آپ کی ان سطور سے دل پر ہمارے کیا گذرگی اور ہروقت کیا تاثرات و اضطرار اور در دمستقل محسوں کر رہا ہوں اس کے اظہار کے لیے الفاظ کافی نہیں ہو سکتے صرف دل ہی محسوس کرسکتا ہے ۔ ، گذر گئی جو گذرنا تھی دل یہ پھر بھی مگر جوتیری مرضی کے بندے تھےلپ ہلا نہ سکے بیٹھار ہتا ہوں پالیٹار ہتا ہوں کہ اچا نک پیمصرعہ مجھے آواز دیتا ہے ہے دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے حضرت خواجه عزيز الحسن صاحب مجذوب كاشعرياد آياي جس کو تاکوں گانشیمن کے لیے وہ ہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی خاص بندوں کے ساتھ یا جن کو خاص بنانا منظور ہوتا ہے ان کے ساتھ ایباہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ فانی غم میں مبتلا کر کے غم عشق حقیقی (غم جاوداں) بخش دیا جا تا ہے، مجاہدات وعبادت سے جومنزل سالہاسال میں طے ہوتی ہے وہ ایسے صدمات سے نا کہ بیک خروش بمنز ل رسیدہ اندکا مصداق ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے گھریراینے چہیتوں اورپیاروں کے سات جنازے رکھے ہوئے تھے (طاعون سے )اور وہ مثنوی کا پیشعر گنگنار ہے تھے۔ جزبه نشليم و رضا كو چارهٔ كشتگان فخر سليم را هر زمال از غیب جان دیگر است ترجمه: تسليم ورضاكى تلوار كے كشتگان كو ہر وقت حق تعالى كى طرف سے حیات تازہ عطا ہوتی رہتی ہے اور حق تعالیٰ کی خاص معیت وتعلق خاص سے

www.khanqah.org

نوازے جاتے ہیں ..

خوشا حوادث پیهم خوشا بیه اشک روال جوغم کے ساتھ ہوتم بھی توغم کا کیاغم ہے صرف تعلق مع الله میں وہ طافت اورلذت ہے جو ہڑم کوآ سان کرسکتا ہے\_ وہ تو کہئے کہ ترے غم نے بڑا کام کیا ورنه مشكل تها غم زيست گوارا كرنا حدیث پاک میں ہے کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں اورا یسے عظیم سانچہ سے دل یاش باش ہوجا تا ہے۔ بہیں کہاز کہ بریدی وہا کہ پیوتی پس غور کرو کہ کون ملااور کون جدا ہوااور جبکہ بیہ جدائی بھی عارضی ہے آخرت میں سب پھرل جاویں گےاور پھر بھی جدانہ ہوں گے۔ یا حَیُّ یَا قَیُّوُ مُ کثرت سے ور دکریں اور بیر جمہ کمحوظ رہے کہا ہے زندہ حقیقی اسے سنبھالنے والے کا ئنات کے میرے ننھے سے دل کوسنبھالنا آپ یر کیا مشکل ہے اپنی رحمت سے سنجال دیجئے۔ کبھی کبھی یَا حَیُّ یَا قَیُّوُمُ برَحُمَتِكَ اَسْتَغِينُ تَك رِرِ صَ برَحُمَتِكَ اَسْتَغِينُ كاتر جمه م آب ہی کی رحمت سے فریا دکرتا ہوں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اینے غم میں اس کو یڑھا کرتے تھے آپ بھی غلام نبی امی ہونے کی حیثیت سے اس کوزیادہ پڑھتے رہےان شاءاللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے خاص فیض آپ کے دل پرمرہم رکھے گا ببركت انتاع نبي صلى الله عليه وسلم \_خلوت مين كم ربيع بلكه بالكل نه ربيع جهال تک ممکن ہوا حباب خاص کے ہمراہ دل کو بہلا لیا کریں۔اگر اللہ والےاحباب کی رفاقت ہو سکے تو بہت ہی اکسیرونافع ہے آپ کے لیے۔ آپ جس عم سے دوجار ہیں میرے پاس الفاظ تسلیہ ہیں ہیں گر

سینہ میں ہوں اک درد بھرا دل لئے ہوئے کاش آپ میرے پاس ہوتے یامیں آپ کے پاس ہوتا توان شاءاللّٰہ تعالٰیٰ www.khanqah.org

کافی تسلی کی امیدر کھتا ہوں۔

گاہ گاہ اپنے کرم سے چند سطورا گرتحریر فرما ئیں اور حالات سے مطلع فرماتے رہیں تو آپ کے لیے ان شاء اللہ بہت نافع ہوگا گرچہ احقر بالکل نااہل ونا کارہ ہے لیکن خدا سے امیدیں بڑی رکھتا ہے شاید یہ بھی ایک قسم ناکارگی ہے، حق تعالیٰ ہمارے جملہ احوال پر فضل ورحمت فرماویں اور ہم کواور آپ کواپنی محبت کالذیذ اور دائی غم عطافر مائیں جو تمام غمہائے دنیا کا وقالیہ ہو۔ احقر کا شعر ہے۔ ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے براہ کرم میراعریضہ ہردوئی ارسال فرما کرممنون فرمائی گھر میں بھی تسلی کے جمان قل مادیں۔

والسلام:مُحراختر عفاالله عنهٔ ۲۵ رر سج الاول<u>۳۹۳ ا</u>ھ

.....

# <sup>بع</sup>ض عُشا ق کے خطوط

ایک عالم کبیر اور حضرت والا کے خلیفہ اجل مولانا عبد المتبن صاحب کا عریضه

۲۱ حال: بعالی آستانهٔ حکیم الامت، مجدد الهملت، غوث اعظم، عارف اعظم و روی اعظم، تجلیات حق سیحانه، سرایا نور مطلق، ذره ذره اش طور مطلق، سیدی و مرشدی و معولائی و مجوبی و نورقلبی و روحی، بقیة السلف، عمدة الخلف، حضرت عارف بالله صاحب دامت برکاتهم وعمت فیوضهم، السلام علیم و رحمة الله و برکانه محمولان عبد المتین صاحب زید لطفهٔ السامی و علیم السلام و رحمة الله و برکانهٔ و برکانهٔ -

۲۲ حال: بعد سلام مسنون وتحیات و بوسیدن نعال آقا و بعد بوسیدن خاک آستانهٔ حضرت غوثِ اعظم ،اُمید ہے کہ صحت وعافیت کے ساتھ منابرا نوارروح یاک سے افاضات انوار کی بارش کے ساتھ ہرلمحہ حضرت مجد دز ماں نہایت سرگرم ہے۔ بیمسکین بارگاہ ہزارمیل کے فاصلہ سے بھی روح میں اس روح فیاض کے فیوض کا بہت بہت افاضم محسوس کررہاہے۔اے خدائے یاک! تیری اس بلبل تجلیات مطلق کی حیات کو بوری بوری عافیت وقوت وافاضه تجلیات باطن کے ساتھ کم از کم ایک سوبیس سال تک ضرور بالضرور ہم پر ،سارے عالم برخوب قائم رکھیو۔ جواب: آمین،آپکی دعائے عاشقی سے قلب مسر وراور دعا گوہوا جزاک اللہ تعالی۔ **۲۳ حال**: میرے مالک جل جلالک تیری ذات یاک کی قشم میرے گمان میں ایسی بلبل غرق بحر غیرمحدود تیرے عالم نے شاید ہی دیکھی ہو۔ضرور ہی تونے میرے مرشد كوهب ممان بدرجه يقين نادرالوجود بيداكياب، للبذاتيري بشارحدوثناء سیدی ومولائی اے پوسف ماویوسف جہانیاں! خدا کی شم، خدا کی قشم، ضرور ہی آپ حکیم الامت ہیں، آپ مجد دالملت ہیں آپ ہی گنگوہی و نا نوتوی و حاجي صاحب مهاجر مکي بين \_ والله تم والله مين اييخ مگمان مستفيض بفيضان يقين میں آپ کوئسی بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے ذرا بھی کم نہیں سمجھتا ہوں۔ **جواب**: جزاک الله خیراً، الله تعالی شانهٔ آپ کے حسن ظن کے مطابق اختر کو اسی طرح بنادیں۔

۲۶ حال: بلکہ بس کیا کہوں میری نظر میں تو آپ سے بڑھ کرکوئی نہیں۔کہاں تک ضبط کروں۔صاف صاف کہد ینا کیا حق محبت وحق عظمتِ شخ نہیں؟ا بے نور مطلق! آپ صرف نبی نہیں ہیں باقی سب کچھ ہیں،آپ اصطلاحاً صحافی نہیں ہیں باقی سب کچھ ہیں،آپ سارے جہان کے ہیں باقی سب کچھ ہیں۔میرے گمان غیر متزلزل میں آپ سارے جہان کے بایزیدوں کے سردار ہیں، آپ نہ یہ کہ صرف سب سے اکمل درجہ کے خوث سب بایزیدوں کے سردار ہیں، آپ نہ یہ کہ صرف سب سے اکمل درجہ کے خوث سب

سے اکمل درجہ کے بایزید ہیں بلکہ واللہ، یا مرشدی میرے علم میں آپ بڑے بڑے بڑے بایزید سازبھی ہیں۔آپ کی روح عالی طواف کے کروفر کے آگے جملہ ارواح اولیاء بلااعلان ازمنبر بغدادسراسرسرگوں ہیں۔

میرے سرکار، میرے مجوب جان، میرے دوجہاں، میرے سب کی روح پر آپ کے مقامات اظھر من الشمس ہیں۔ میں چھ، غلام کی روح پر آپ کے مقامات اظھر من الشمس ہیں۔ میں جذبات سے نہیں کہدر ہا ہوں۔ میں من جانب اللہ مجبور ہوں۔ اگر میں اس کے خلاف کہوں گا تو واللہ ثم واللہ میرے گمان میں میں بالکل ہلاک ہوجاؤں گا میرے قلب کا بیمقام من جانب اللہ ہے کما تعلمون یا مو لائی اور بیسب میرے قلب کا بیمقام من جانب اللہ ہے کما تعلمون یا مو لائی اور بیسب نکورہ وغیر ہا حقر کی روح پر صرف مدل نہیں بلکہ مدل سے بھی زیادہ رائے ومرتئے فرصت ہیں بدرجہ قول اصحاب کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سَمِعناً وَاَطَعَنا وَاَطَعَنا وَاَطَعَنا مَات جبکہ روح صرف برکت سیدی ومرشدی انوار قرب حق سے بہت ہی منور محسوں ہورہی تھی اضطراراً قلب پر پیم وارد ہوتے رہے۔

اورزندگی میں پہلی دفعہ (سالہاسال پہلے) ان نور حق نما کے بارے میں بعدعشاء تا اذان فجر عالم بے خودی میں جواشعار فارسی قلب پر بے ساخته وارد ہوتے رہان میں اسی نوع کے مضامین مُظہر مقامات عظیمہ حضرت خوث پاک دامت برکاتہم کے ساتھ کچھالیا اشارہ بھی اضطراراً مذکور ہوا ہے کہ بیاسرار مرشدی قلب عبد حقیر پر واضح اور زبانِ عبد حقیر سے اس کی اشاعت ہوگی۔ چنانچہا حقر اپنے حلقہ احباب میں حضرت جی کے مراتب مذکورہ کو جوش وخروش چنانچہا حقر اپنے حلقہ احباب میں حضرت جی کے مراتب مذکورہ کو جوش وخروش علی طاخر میں کرتا رہتا ہوں گرمع لحاظ کا عدہ کہ اس کی ایک کرتا رہتا ہوں مگرمع لحاظ قاعدہ کے اس کی ایک کرتا رہتا ہوں اور دُلاتا بھی رہتا ہوں مگرمع لحاظ قاعدہ کے

پیر ما سر عالم مستی بادلِ ہوشیار می گوید

آج کل بہت دعا کرتار ہتا ہوں کہا ہے اللہ! میرے حضرت کے تمام مقامات کو مجھ پراورسارے عالم پر منکشف فر ماد یجئے۔

**جواب**: آپ کے تاثرات اور عشق ومحبت کے جذبات سے دل کی دعاہے کہ حق تعالیٰ شاخہ احقر کواورآ بے کوولایت علیا کے خطِ انتہا تک پہنچادیں۔

۲۵ حال: سیدی مجھ ساخزیر استغفرالله، استغفرالله، انا بله، استغفرالله ابتک دنیا میں نہ پیدا ہوا، نہ آ گے ہونے کا گمان ہے۔ ایسے بدترین پراللہ کے واسطے رحم فرمایئے توجہ مبذول فرمایئے ورنہ ہلاک ہوجاؤں گا۔

**جواب**: بیلفظ (خزیر) آئندہ نہ کھونہ زبان سے کہوبس فنائیت کا ملہ کے لیے بیدو جملے کافی میں :

(۱).....اے خدامیں کمتر ہوں تمام مسلمانوں سے فی الحال۔

(٢).....اے خدا کمتر ہوں تمام حیوانات سے اور کا فروں سے فی المآل

(انجام) كەنەمعلوم مىراخاتمەكىسا ہو؟

خبی<sup>نفس</sup>ی کیممانعت شرعیه کا مراقبه کریں اور بدون دلیل آئندہ بیلفظ استعال نه کریں۔

۲۲ حال: خدارا میری اصلاح فرماد بیخ استغفر الله استغفر الله یه رسوائے خلق اپنی رسوائی کی وجہ سے سرنہیں اٹھا سکتا۔ سیدی ومولائی اے روی اعظم، اے جانِ بایز بدساز! آپ کے محبوب پاک کی ذات پاک کا واسطہ اے محبوب جوشراب آپ پیتے ہیں وہی از کرم ذات کر بمانہ اس غلام عطش کو ضرور پلاد بیخ بغیراس کے میں ہرگز ہرگز زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہرگز نہیں۔ سیدی ومولائی (آپ بغیراس کے میں ہرگز ہرگز زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہرگز نہیں۔ سیدی ومولائی (آپ پر ہرآن بے شار تجلیات وانوار اور بے شار رحمتِ خاصہ کی مسلسل بارش ہوتی

رہے۔) آپ کی برکت سے قلب پر علوم کی بارش ہوتی رہتی ہے جوطریت کے بعض مہتم بالثان مسائل کی شرح آسان ہوتی ہے اور جوآپ کے ایک المفوظ پاک کی شرح ہوتی ہے یا حضرت حکیم الامت کے اُصول و تعلیمات کی توضیحات ہوتی ہیں اور دورانِ تقریر میں جان آپ پر اور حضرت حکیم الامت پر سوجان سے فیدا ہوتی رہتی ہے اور دونوں حضرات کے لیے مجمع سمیت خوب دعا کیں نکلتی رہتی ہیں۔ ایسے علوم کا ذکر اپنے احباب میں زیادہ کرتا ہوں۔ سیدی ضروری سمجھ کر اطلاع کردی۔ بس

سپردم به تو مایهٔ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را

حضرت جی، اللہ کے واسطے میری ان تمام گستاخیوں کو معاف فر ما دیجئے ، بے وقو ف کو درگذر فر مادیجئے ۔

**جواب**: سبمعاف ہے۔

#### دوسرا خط

الله عليه وسلم بعالى الرسلين صلى الله عليه وسلم بعالى الله عليه وسلم بعالى www.khanqah.org

آستانة قطب عالم ،غوثِ اعظم ، مجد دز مان ، نور چشم نبی آخرالز مان صلی الله علیه وسلم ، مظهر انوارِ نبوت ، حامل اسرار شریعت ، نورِ ق ، نورِ مطلق ، سرایا آیاتِ ق ، سرایا تجلیاتِ ت جمة الله فی الارض ، نمونهٔ اصحاب الرسول صلی الله علیه وسلم ، فیضِ نگاه سید المرسلین صلی الله علیه وسلم ، جمالِ حق و جلالِ حق ، روی رومیانِ عالم و تبریزی تبریزی تبریزیانِ جهال اقرب الا اقربین ، از سرورِ کائنات ، بقیة السلف ، قدوة الخلف ، سیدی و مرشدی و مجوبی و مولائی ، عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاه و العافیة والا واح دامت برکاتهم و طال بقائهم مع کمال الصحة و القوة والعافیة والا فاضات التامه علی مشارقِ الارض و مغاربها ، السلام علیم و رحمة الله و برکاته ، بعد سلام مسنون و تحیات وامداء مهدایا نے عظمت و عقیدت و نثار کردن برکاته ، بعد سلام مسنون و تحیات وامداء مهدایا نے عظمت و عقیدت و نثار کردن کم کہائے غایب مجب برقدم پاک حضرت فوثِ وقت ۔ عرض غلام یہ ہے کہ بحد الله روزانه حضرت اقدس کے لیے حضرت والا کے پورے خاندان کے لیے اور خدام حضرت والا کے بیاد دور کعت صلو ق حاجت مع دعاء ماثور۔

حضرت جی! الحمد للد ثم الحمد للد آپ کی توجہات کی برکتیں زندگی کے ذرہ ذرہ میں محسوس ہوتی ہیں۔ احقر نابکارنا نہجار کوا ہے میرے محبوب آپ نے کیا سے کیا کردیا۔ احقر کی رفتار، گفتار، تعبیرات، بیانات حتیٰ کہ مزاح میں بھی حضرت والا دامت برکاتہم کا فیض بین طور پرمحسوس ہوتا ہے۔ اور بیمزاحات بھی بفیض حضرت والا معالجات کا کام دیتے ہیں۔ مثلاً احقر نے اپنا حبابِ خاص میں ہوا نے نفس کے متعلق کہا تھا کہ چیض مانع فیض ہے۔ استحاضہ مانع استفاضہ ہیں ہوا نے نفس کے متعلق کہا تھا عاشقِ برازمحروم رازیعنی رازمجرت قت ، احباب کواس سے بہت نفع محسوس ہوا۔

حضرت جی! شب وروز کے کسی بھی لمحہ میں ایک لفظ بھی پیغلام مرضی

حق کے خلاف نہیں نکال سکتا۔ کسی بھی لفظ میں لغزش ہوگئ یا کہ جملہ تو درست تھا لیکن لہجہ میں یا ارادہ میں لغزش ہوگئ تو قلب پرایک تکدر چھا جاتا ہے اور عرض و نیاز کرنے سے باریک باریک لغزشات پر بھی تنبیہ اور تو فیق تو بہعطا ہوتی رہتی ہے۔ الحمد للد ثم الحمد للد سب کچھ حضرت ہی کا فیض ہے۔

قلب وجال میں بفیض حضرت والاسوائے اس محبوب حقیقی کے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک آن کے لیے بھی کسی غیر کاتخل نہیں ہے۔ اناللہ اناللہ اناللہ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله عیر کنام ہی سے قیامت معلوم ہوتی ہے۔

دن ورات جو حضرت جی کے عجیب وغریب فیوض و برکات احقر پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں اس کو بلا استحقاق افاضۂ آنمخد وم دامت برکاتہم اور عنایات حق سجانہ، یقین کرتا ہول ۔ اور بفضل اللہ قلب سے شکر گذارر ہتا ہوں۔ احقر کی نفلی عبادات نا قابلِ ذکر ہیں ، کا لعدم ہیں ۔ البتہ بفیض حضرت والا ہمہ وقت جملہ معاصی ظاہرہ و باطنہ سے بیخنے کا اہتمام عطا ہوتا رہتا ہے۔ فالے حد لله علی ذلک کشیرًا کشیرًا۔

مشغله محبت مولی اور مشغله مخلی حیات اہل اللہ کے علاوہ جینا مشکل معلوم ہوتا ہے۔خاصۃ مضرت والا دامت برکاتھم کی اور حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی محبت،عظمت،عقیدت اور کثر تِ تکرار و تذکرہ احقر برکار کی زندگی ہے، جان زندگی ہے۔

حضرت والا اور حضرت حکیم الامت کی تعلیمات کے خلاف ہر چیز کو اس طرح بھول چکا ہوں کہ اس کا ذکر وساع بھی صرف نا گوار نہیں، سخت نا گوار بلکہ سخت ترین نا گوار ہے۔

ببرکت حضرت والا دامت برکاتهم قلب و جال ہمیشہ انوار سے روثن معلوم ہوتے ہیں اور حضرت والا کے انوار کا فیضان رہتا ہے۔ آہ! میرے آقا، www.khangah.org میرے محبوب، میرے دوعالم، خداکی قتم، خداکی قتم، خداکی قتم آپ جیسا شخ کامل، عالم کامل، نائب کامل اور ہدایت کا نورِکامل اس جہاں میں حب گمان بدرجہ کیفین، دوسراکوئی نہیں ہے۔ان شاء اللہ ثم ان شاء اللہ تا قیامت بیاذان و اقامت عشق ومحبت ومعرفت جس کوآں غوثِ اعظم زماں نے بلندفر مایا، جاری و ساری اور زندہ تابندہ و درخشندہ رہے گی۔ نہ جانے کتنے رومی اور تبریزی نفخ روح آں تبریزی عظیم المقام سے پیدا ہوتے رہیں گے جس کے آثار بحد للہ ظاہر وہا ہر معلوم ہوتے ہیں۔

بفیض حضرت والا دامت برکاتهم علماء،طلباء،عوام کثرت سے بیعت ہوتے جارہے ہیں۔ یہاں ڈھالکا نگرآ آ کربھی بیعت ہورہے ہیں احقر کواس پرسخت تعجب ہوتا اگراس کا سبب معلوم نہ ہوتا۔اب تو یقین ہی ہے کہ سب پچھ فیض شیخ ہےاورعنایت حق ہے، بالکل بلااستحقاق۔

حضرت جی! حاضری خدمت اقدس کے لیے تڑپ رہا ہوں اللہ پاک جلد سے جلد غیب سے سامان فرماد ہے۔ عنقریب پھر لکھوں گا انشاء اللہ تعالی، والسلام مع غایة الاحترام غلام ثااحقر محمد عبدالمتین غفرلہ، ۲۵ ررہیج الاول ۲۲۲ اھ۔

#### تبسرا خط

العالمين \_السلام عليم ورحمة الله وبركاتهٔ \_

**جواب**: مکرمی جناب مولا ناعبدالمتین صاحب زیدلطفهٔ ۔السلام علیم ورحمة الله وبرکامة ٔ ۔

• ٣ هال: بعد سلام مسنون وتحیات ونذرانهٔ عقیدت وعظمت وکروڑ وں گلہائے محبت، سیدی، جمداللّه روزانه دورکعت آپ کی صحت و عافیت وقوت اور حضرت جی کے تمام نیک منصوبوں خاصّةً دارالعلوم کی تکمیل کے لیے دعاؤں کی توفیق ہوتی ہے،مع دعابرائے اولا دِحفرت والاوخا ندان وخدام حضرت والا \_حضرت جی! احقر کی نگاہ میں سوائے آپ کے اور کوئی نہیں ہے۔ واللہ آپ لے مثل ہیں ا وَاللهِ مَا وَجَدُتُ مِثُلَکَ قَطُّ. وَاللهِ يَا سَيَّدِي مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَعُلَمَ مِنْكَ اَوْ اَفْقَهَ مِنْكَ اَوْ اَقْرَبَ مِنْكَ اِلَى النَّبِيّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَسَلَّمَ. ميريآ قا!شب وروز بحمراللهُ آپ كےانوارقلب وجاں اورآپ کی خوشبوئے روح میں جینے کی توفیق ہورہی ہے۔آپ کی عنایات وتوجہات ہمیشہ محسوں ہوتی رہتی ہیں۔حضرت جی! آپ کے مزاح، آپ کی ہنسی، آپ کے بالکل عام حالات کے اندر بھی غلام کوطوفانِ انوار مجمدی محسوس ہوتا ہے، خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسوں ہوتی ہے۔آپ کے قلب معطر کے فیض تام سے قلب و جاں ومبدم مست ہوتے رہتے ہیں۔الحمد للد! احقر کے احباب یر بھی حضرت والا کے فیوض بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔قلب آپ کی ملاقات کو سخت تڑب رہا ہے۔ سیدی، دعاؤں کی درخواست ہے۔ آپ کی توجہات وعنایات دائمہ مسلسلہ کی بھیک مانگنا ہے بیغلام۔ والسلام مع الوف الاحترام غلام آنغوث اعظم احقر مجمد عبدالمتين غفرله وْ ها لَكَا نَكْر، وْ ها كه ـ ١٥٧ ـ ربيع الثاني ٢٢٣ إهـ

**جواب**: آپ کا خط<sup>مح</sup>ت سے لبریز عشقِ شہر تبریز سے معموراور شرابِ محبت سے www.khangah.org مخمور پڑھ کر قلب و جال مسر ور ہوئے۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ احقر کو اور آپ کوا ور سب احباب کونسبت اولیائے صدیقین کی منتہاء تک رسائی نصیب فرماویں، آمین۔ تقوی اور سنت پر استقامت تمام نسبت اتحادی سے افضل ہے۔ ہرسانس کا محاسبہ کریں ہرسانس کوفدائے خالقِ انفاس کریں اور ایک لمحہ مجھی حق تعالیٰ کی ناخوشی کی راہ سے حرام خوشیاں استیر ادنہ کریں بس سب کچھ نسبت اسی میں خزانہ مخفیہ ہے۔ والسلام مع الاکرام۔ حکیم محمد اختر عفا اللہ عنہ ۔

.....

والدین عارف بالله حضرت اقدس دامت برکاتهم وعمت فیوضهم فداکم ابی وامی و والدین عارف بالله حضرت اقدس دامت برکاتهم وعمت فیوضهم فداکم ابی وامی و کل مایدی الی یوم الدین السلام علیکم و رحمة الله و برکانهٔ و حضرت والا کے بنگله دیش سفر پرتشریف لے جانے کے بعد پوراشهر و بران معلوم ہوتا ہے، قدم قدم پر ہمہ وقت حضرت والا کی یاد آتی ہے ہمہ وقت گویا حضرت والا کے ساتھ ہوں ، کسی وقت حضرت والا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہعض وقت اپنے ہی وجود سے محبت محسوس ہونے لگتی ہے کہ حضرت نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے، اوراپنے مصافحہ میں ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں کہ بار ہا حضرت اقد س کے دست مبارک سے بوقت مصافحہ مس ہوا ہے اوراپنی قسمت پر بصد شکر ناز کرتا ہوں کہ حضرت اقد س کے دست مبارک سے بوقت مصافحہ میں ہوا ہے اورا پنی قسمت پر بصد شکر ناز کرتا ہوں کہ حضرت اقد س کے دست مبارک نے ہمیشہ کے لیے اس ہاتھ کو تھا م لیا ہے ۔

مجھ پہ یہ لطف فراواں میں تو اس قابل نہ تھا

اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِی بِنِعُمَتِهِ تَتِمُّ الصَّلِحَتُ اَللَّهُمَّ لاَ تَنُزِعُ مِنِی صَالِحَ مَا اَعُطَیْتَنِی اوراصل نعمت تو وہ قرب معنوی ہے جو حضرت اقدس کی جان پاک نے اس سرا پاعیب وجرم وخطا کواپنی آغوش محبت میں لے کرعطا فر مایا ہے اور جس کی حلاوت احقر کی جان کوائی عطا فر مائی ہے کہ اس کے بدلے میں www.khangah.org

اگرسلطنت ہفت اقلیم پیش ہوتو ٹھکرا دوں گا ہتو فیقہ سبحانہ۔حضرت والا! اگرایک طرف سلطنت ہفت اقلیم مل رہی ہواور دوسری طرف آپ ہوں تو حضرت آپ کے قدموں میں گرجاؤں گا اور سلطنت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا۔ بھنگی میں بیحوصلہ کہاں سے آتا ہے یہ بھی حضرت اقدس کی شان محبوبیت ومحبت و نگاہ توجہ کا اثر ہے کہ ایک ننجنگ فرو ما بیکوحوصلہ شہباز عطافر مادیا۔

جب حضرت اقدس کے چہرہ مبارک کو پہلی بارد یکھا تھادل اسی وقت حضرت والا کے ہاتھوں فروخت ہوگیا تھا اور اس سے بہتر کوئی سودا احقر نے زندگی میں نہیں کیا۔احقر کا دل بے قیمت و بے مایہ تھا،حضرت اقدس نے خرید کر قیمتی بنادیا۔مٹی کو حضرت والا نے سونے کے بھاؤ خریدلیا اور سونا تو استعارہ ہے ور نہ سونا کیا خز آئِنُ السَّموٰتِ وَ الْاَرْضِ بھی اس نعمت عظمیٰ کے سامنے بے ور نہ سونا کیا خز آئِنُ السَّموٰتِ وَ الْاَرْضِ بھی اس نعمت عظمیٰ کے سامنے بے قیمت ہیں اور احقر کروڑ وں سال سجدہ میں شکر کرتے کرتے مربھی جائے تو بھی حضرت والا کاحق ادائہیں ہوسکتا۔

حضرت!عشرت جیسا بھی ہے آپ کا ہے اور آپ کے سوا دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے ہے

> اندر عالم چھے مارا یار نے جزتو مارا در جہال دلدار نے

احقر بقسم عرض کرتا ہے کہ احقر کو دنیا میں بھی کسی سے ایسا شدید تعلق نہیں ہوانہ ماں باپ سے نہ بہن بھائیوں سے نہ اعزاء اقرباء سے حتیٰ کہ نہ بتان مجازی سے ۔ اگر کسی کے اشارۂ ابرو پر اپنے دل و جان فروخت کرنے اور سرکو بلاقیمت بھی دینے کو جی جا ہتا ہے تو وہ صرف حضرت والا کی ذات اقد س ہے اور حق تعالیٰ کے اس کرم پر اگر کروڑوں جانیں قربان کردوں تو شکر کاحق ادانہیں ہوسکتا کہ مجھ جیسے ارذل الخلائق کو حضرت اقد س جیسے انثرف الخلائق سے وابستہ فرمادیا۔

\*محمد جیسے ارذل الخلائق کو حضرت اقد س جیسے انثرف الخلائق سے وابستہ فرمادیا۔

\*\*www.khangah.org

من شب تاریک تو نور سحر ہمچو کابوں ایم تو رشک قمر

جن کے بارے میں گمان اقرب الی لیقین احقر کا بہ ہے کہ روئے زمین پراس وقت حضرت اقدس جبيها مقرب بالله اورعاشق حق كو كي دوسرانهيس \_ان آنكھوں نے تو دیکھانہیں اور نہ دیکھیں گی اگر دنیا بھر کے ابدال واقطاب واغیاث جمع ہوجائیں تواحقر کسی کی طرف نظراٹھا کربھی نہ دیکھے گا آپ ہی کودیکھے جائے گا۔ دکش و دنشین سهی مهوش و مه جبین سهی لا کھ کوئی حسیس سہی

مجھ کوتو تم پیند ہوا پنی نظر کو کیا کروں

یاز درد فرقتش آن جان دمد اے تو درمان دل رنجان من اے فدایت ایں دل بے تاب من جرعهٔ ده تشنهٔ دیدار را

خوش نمی آید مرا اے جان من بے تو ایں صحن گلتان و چن خوش نمی آید جہانِ رنگ و بو گوشئه گلشن کنار آب جو زندگی عاشقال دیدار دوست موت ایثال پردهٔ رخسار دوست ماہیاں محروم باشند گر ز آب جان شاں ہردم تیداز اضطراب زائکہ بے دریا حیات شاں محال زیں بخواہند ہرزماں آب وصال ماہیے ہرگز نخواہد زندگی تا نباشد غرق بحر بندگی یا به جست شوق در دریا رسد جان من جانان من سلطان من بہر سوز تشنگی تو آب من من ترا روز ازل چول دیده ام زین سبب برجان تو گرویده ام از فرافت جال زتن بے زار شد تن سرایا صورت آزار شد آب زن برسبرهٔ بیار را بندهٔ پر عیب را دادی پناه متصف مستی ز اخلاق اِلهٔ گرچه آگاہے زا اسرارم توکی باہمہ عیم خریدارم توکی حضرت والا کی محبت میں بیا شعارخود بخو دموزوں ہوگئے۔ (غلام ثنااحقر سیدعشرت جمیل میر عفااللہ عنهٔ)

•••••

# ایک بزرگ خاتون کے اصلاحی خطوط اور اس کے جوابات

۳۲ حال: احوال حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور جناب کی دعا اور فیض سے تمام معمولات با قاعدہ ادا ہورہے ہیں۔ لیکن تقریباً ایک ماہ سے نقابت بہت محسوس ہورہی ہے۔ اور دل پر بھی گھبرا ہٹ ہے۔ خاص طور پر شبح جب آ کھ کھاتی ہے اور شام کو عصر کے وقت رونا بھی آتا ہے اور کچھ کرنے کو دل نہیں جا بہتا بڑی مشکل سے معمولات پورے ہوتے ہیں بھی ڈرلگتا ہے کہ کہیں معمولات ہی نہ چھوٹ جائیں۔

جواب: الی حالت میں معمولات ملتوی کردیں یادسواں حصہ یا نصف یا چوتھائی غرض تھوڑا ساکرلیا کریں۔ کمزوری میں بغیر عمل مفت میں ثواب ملتا ہے۔ ۲۳ حال: حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور حضرت والا ہر دوئی کی کتابیں پڑھتی رہتی ہوں۔ جس میں اس پر ہی زور دیا گیا ہے کہ جب تک شخ کی صحبت نصیب نہ ہو، کچھ فیض حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس سے دل میں بہت ملال ہوتا ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے میرے لیے بینا ممکن ہے۔

**جواب**: شِنْح کی کتاب پڑھنا شِنْح کی صحبت کے قائم مقام ہے۔ پردہ سے شِنْح کا وعظ سننایااس کی کتابیں پڑھنا عور تیں اسی طریقہ سے ولی اللہ بنی ہیں۔

**۲۶ هال**: کسی کام کوکرنے کو دلنہیں جا ہتااور ہر وفت موت کا خیال رہتا ہے

www.khanqah.org

کہ نہ معلوم کب آجائے اور نہ اس کے لیے کوئی خاص تیاری ہے۔ **جواب**: کمزوری میں بغیر عمل بندہ اللہ تعالی کا مقرب اور پیارا رہتا ہے بس فرض، واجب، سنت موکدہ ادا کرنا کافی ہے۔ عبادت اور نوافل کم رکھیں۔ عارف کی ۲رکعت غیر عارف کی لاکھ رکعات سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید مغفرت رکھیں۔

میں دست بدعا ہوں۔حضرت کی ناسازی طبع سے تشویش تھی اب بہتر ہوئی تو میں دست بدعا ہوں۔حضرت کی ناسازی طبع سے تشویش تھی اب بہتر ہوئی تو خیرسے اطمینان ہوا۔حضرت کی صحت کے لیے چالیس رکعات کی منت مانی تھی۔ جواب: منت دس رکعات سے زیادہ نہ ما نیس ،ضعف اور بڑھا ہے میں زیادہ خودکومشقت میں نہ ڈالیس۔ پیر کے بتانے پڑمل کرنے سے بیراستہ طے ہوتا ہے۔

٣٦ حال: تہجد کے وقت بھی بفضلِ خدا آئھ کھل جاتی ہے۔اورنفل اور ذکر بھی کر لیتی ہوں۔لیکن دل نہیں لگتا۔اس کے علاوہ فارغ وقت میں حضرت کے مواعظ اور حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کے ارشادات بھی پڑھتی رہتی ہوں کہ طبیعت کوسکون حاصل ہوجائے۔

**جواب**: دل نه گئے تو کوئی فکر نہ کریں دل لگنا فرض نہیں لگا نا فرض ہے۔۲۱ بار یَا حَیُّ یَا قَیُّوُ مُ بِرُّ هِ کردل پردم کرلیا کریں۔

.....

۲۷ حال: بفضلہ تعالی حضرت کے فیض سے تمام معمولات با قاعدگی سے ادا ہور ہے ہیں لیکن بھی بہت کم۔ ہور ہے ہیں لیکن بھی بہت دل گتا ہے اور بھی بہت کم۔ جواب: ایساسب کو ہوتا ہے۔ معمولات کی توفیق پرشکر کریں۔ ۲۸ حال: ایک بات بیعرض کرناتھی کہ میں بیاری کے بعد سے ہروقت موت کا www.khangah.org خیال زیادہ رہنے لگا ہے۔اور جس قدر ہوسکتا ہے تو بداور استغفار بھی کرتی رہتی ہوں ۔لیکن الیامحسوس ہوتا ہے کہ جیسی تیاری ہونی چاہئے ویسی نہیں ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔

**جواب**: استغفار کافی ہے اور یا کریم کا وردیچھ زیادہ رکھیں کیونکہ کریم کامفہوم ہے کہ جونااہل پر بھی مہر بانی کردے۔

**٣٩ هال: ایک اِس بات کا بہت ملال رہتا ہے کہ کمر کی تکلیف کی وجہ سے** حضرت والا کے بہاں حاضری سے محروم ہوں۔اس لیے کہ زیادہ دیر بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی تو بہت نفع محسوس ہوتا تھا۔ تکلیف ہوتی تھی تو بہت نفع محسوس ہوتا تھا۔ جواب: آپ جب آئیں تو لیٹ جایا کریں تو تھکن نہ ہوگی ہماری بیوی سے ہمارا یہ شورہ بتادینا۔

.....

• **٤ هال**: عرض حال بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ضل و کرم اور حضرت کے فیض اور دعاسے تمام معمولات با قاعدہ ادا ہور ہے ہیں لیکن دل باوجود کوشش کے زیادہ تر نہیں لگتا ہے۔

جواب: دل کالگنا فرض ہی نہیں لگانے کی کوشش فرض ہے۔ بغیر دل لگے ذکر کا ثواب زیادہ ہے کہ مشقت زیادہ ہے۔

**٤٤ هال**: جس کے لیے حسب ارشادا ستغفار کرتی رہتی ہوں۔

جواب: بہت مناسب ہے۔

**٤٦ هال**: صبح قبل نماز فجر روزانه شبیج میں سے آدھا ذکر کرتی ہوں۔جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا آخری شبیج اللہ جب پڑھتی ہوں تو دل پرایک خاص اثر محسوس ہوتا ہے۔

**جواب**: مبارک ہو۔

**33 حال:** ایک بات بدر یافت کرناتھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللّه علیه کا جوشجرہ طیبہ مناجات مقبول میں درج ہے۔ بہت پہلے سے جمعہ کو پڑھتی ہوں دل چاہتا ہے کہ حضرت والا کا اسم گرامی بھی اس میں شامل ہو۔ اگر ایسا کوئی شجرہ ہے تو براہ کرم مطلع فرمائیں۔

جواب: بس نام شامل کرلیں یہی کافی ہے۔

.....

## ایک مبتدی مرید کے خطوط اور حضرت والا کے جوابات

 \$\frac{1}{2} \text{All:} | \cap \frac{1}{2} \text{ \text{cap}} \text{ \text{cap}} \text{ \text{limes}} \text{ \text{cap}} \text{ \text{limes}} \text{ \text{cap}} \text{ \t

## **جواب**: سبمعاف ہے۔

63 حال: حضرت جی ادب کا تو نام بھی آپ ہی کے منہ سے سنا ہے۔ ور نہ اس طرح کا ادب تو بھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ انشاء اللہ آئندہ خیال رکھوں گا۔ جواب: مبارک ہوکہ تق تعالیٰ نے آپ کواپنی راہ کا ادب سمجھنے کی تو فیق عطافر مائی۔ 73 حال: جمعہ کی مجلس میں آپ کی یا دووبارہ تازہ ہوجاتی ہے۔ آپ کے خلیفہ ..... ماشاء اللہ خوب خدمت کررہے ہیں بڑے وقت کے پابند ہیں۔ جواب: ان کی مجلس میں خود بھی اور سب دوستوں کو بھی جمع کرنے کا اہتمام سے جواب دوستوں کو بھی جمع کرنے کا اہتمام سے جے اور سب دوستوں کو بھی جمع کرنے کا اہتمام سے جواب دوستوں کو بھی جمع کرنے کا اہتمام سے جواب دوستوں کو بھی ہے دیں۔

الحمد للدیدالله کا احسان ہے کہ ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ور نہ تو ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ور نہ تو ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ور نہ تو ہمیں نہ ہوتا۔
 جواب: یہ سب حق تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔

بوببه بین به میرے لائق کوئی خدمت ہوتو بندہ دل وجاں سے حاضر ہے۔ آپ کا خادم دعاؤں کا طلب گار۔

جواب: آپ کی خدمت یہی ہے کہ دل سے خوب اپنے خاص وقتوں میں ہمارے لیے اس طرح دعا کرتے رہا کروجس طرح لائق بیٹے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔آپ کے لیے میرے دل وجان دعا کرتے ہیں۔اس وقت الیں محبت معلوم ہورہی ہے کہ یاس ہوتے معانقہ کر کے سینہ سے لگالیتا۔

.....

44 حال: حضرت کے خلیفہ مولانا .....صاحب سے شخ کے القاب و آ داب معلوم کر لیے ہیں اور تحریجی کررہا ہوں امید ہے آپ خوش ہوں گے۔ جواب: بیادب قابل مسرت ہے مرشد کے ساتھ حسن طن نجی ہے کا میا بی ک ۔ • ۵ حال: معمولات فکر سے ادا کرتا ہوں مگر دھیان اور جان نہیں ہے کچھ دن مراقبہ بھی کیا اور جو آپ تحریر کرتے ہیں عمل بھی کرتا ہوں مگر یوں محسوس کرتا ہوں کہ کچھ کھویا رہتا ہوں اور دھیان بٹارہتا ہے ذکر کا وہ مقام نہیں ہے جو آپ بتاتے ہیں۔

**جواب**: آپ بے فکرر ہیں بس ذکر کی تعداد پوری کرلیں جس طرح ہوسکے یہی بڑی دولت ہے، کدان کا نام پاک ہمارے منہ سے نکل جائے۔

.....

1 ه حال: اس دوران تو کئی حادثے گذر گئے خانہ کعبہ پر مرتدین کا قابض ہونا اور حاجی صاحبان کا جہاز گرنا ایک بڑا سانچہ ہے جس کا تمام لوگوں کو بے حد افسوس ہے بس حضرت آپ لوگوں کی دعائیں اور اللہ کا کرم ہوتو ہمارے قلوب بھی پاک ہوجا ئیں۔اس مرتبہ تو اپنے اندر بھی جذبہ شہادت پایا مگر نیت کا پتا نہیں، دل چاہتا تھا کہ اگرتم وہاں ہوتے تو خانہ کعبہ کے لیے جان دے دیتے اور اگر اب بھی ہم کو وہاں بھیجا گیا تو جان دے دیں گے۔اخلاص کا خیال آتا ہے تو معلوم نہیں کیوں دل فیصلہ نہیں کرسکتا کہ بیلوگوں کو دکھانے کے لیے تھا یا واقعی صرف اللہ کے لیے ہے۔

جواب: بیجذبہ شہادت مبارک ہو۔ عشق خانہ کعبہ بڑی دولت ہے جو دراصل حق تعالیٰ ہی کی محبت ہے الحمد للہ تعالیٰ اخلاص ہی ہے الحمد للہ تعالیٰ اخلاص ہی ہے الحمد اللہ تعالیٰ کرتے دولت اور بس سنت کا خیال آتا ہے مثلاً ناشتہ کیا اور اس کے بعد جلدی جلدی کپڑے بدل لئے اور چائے بھی ہاتھ میں جاور دفتر کی بس کا انتظار ہور ہا ہے اب کھانے کی دعا اور کپڑے بدل نے ک

دعائیں یاد آرہی ہیں اور جلدی جلدی پڑھی جارہی ہیں جب کہ اس وقت ان دونوں امور سے کوئی تعلق نہیں۔ویسے الحمد للدذ کر میں ناغه نہیں ہوتا مگر محسوس یوں

ہوتا ہے کہ دین میں کافی پیچھے ہور ہے ہیں۔

**جواب**: ہر گزنہیں،ماشاءاللہ آپ خوب ترقی کررہے ہیں۔

خاص کام ہوتو پھر میں آپ کے جواب پر حاضر ہوجاؤں گا۔حضرت جی حال وہی ہے اور میں کافی برداشت کرر ہا ہوں تقریباً دس سال ہوگئے ہیں جواپ ت آپ کو دین سے دور پاتا ہوں خط بھی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو زبردسی تیار کر کے لکھتا ہوں۔ اس دفعہ آپ کے جواب سے پچھ جانسی پڑگئی مگرا یک دو دن بعد پھر وہی حالت ہوگئی آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ دل میں بے صد آپ کے پاس آنے خیال آرہا ہے ان شاء اللہ تعالی مارچ یا اپریل میں چالیس دن کے لیے حاضری کا ارادہ ہے۔

جواب: عرصہ سے آپ نہیں آئے آپ کی یاد آتی ہے۔ میں اٹھا ہوں لے کے تُم وسبوارے اے سلیم کہاں ہے تو ترا جام لینے کو بزم میں کوئی ہاتھ اپنا بڑھا نہ دے آپ فوراً آجائے ذرا بھی درینہ کیجے چاہے ایک ہی دن کو آئے یا ۲ گھٹے کو

ہ ہے۔ تعجب ہے کہ محبت والے بھی محبت کے قل بھول گئے۔ چالیس دن تو گویا کھانا ہے پہلے ناشتہ کراؤ کیعنی کچھ دن کے لیے آؤ پھر ۴۸ دن کے لیے آؤ۔

.....

20 حال: میں نضل تعالی خیریت سے ہوں امید ہے آپ بھی اللہ کے نضل و کرم سے خیریت سے ہوں امید ہے آپ بھی اللہ کے نضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بیار ہو گیا تھا اس وجہ سے خط میں کچھ تا خیر ہوگئ معافی چاہتا ہوں اس مرتبہ پتانہیں کیا ہو گیا ہے بیاری کے بعد بھی فوراً لفافے مزید لئے تھے مگر روزانہ جب بھی لکھنے بیٹھتا ہوں پریثان ہوجاتا ہوں کہ کمالکھوں۔

جواب: یہی لکھ دیا کریں کہ کچھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں یہ بھی ایک حال ہے۔ ٥٥ حال: سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا ہے ویسے ہروقت الحمد للد آپ کو یا دکرتا ہوں دوستوں میں آپ کا ذکر کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ۔ کہ مجھے حضرت www.khanqah.org تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت تھی اور اللہ نے مجھے اسی سلسلہ میں قبول فرمایا ہے کیسا ہی نالائق ہوں مگر اللہ کے کرم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب تو بس یہی فکر ہے کہ حضرت کے پاس کم از کم چالیس دن رہ لول مگر اس مرتبہ بیہ پریشانی سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے کیا ہوگیا ہے اس سے پہلے بھی ایسانہیں ہوا۔ میں آپ سے التجاء کرتا ہوں کہ میری اس بیماری کے لئے دعا بھی فرمائیں اور علاج بھی فرمائیں کہ اس مرتبہ کیا ہوا؟ میں ان شاء اللہ ممل کروں گا۔

**جواب**: یہ کوئی مرض نہیں ایک حالت ہے جوآنی جانی ہے اس کی فکر ہی نہ کریں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے

**30 حال:** حضرت جی آپ کی دعاؤں کا سب سے زیادہ مختاج میں ہوں مجھے اگر آپ نہ ملتے تو میں بے حد مایوں ہو چکا تھا اب آپ کی محبت جو پاتا ہوں تو گھھا مید ہو چلی ہے مگر جب بھی اعمال کے اندر کی محسوس کرتا ہوں فوراً اپنا پرانا زمانہ یاد آنے لگتا ہے کہ ہم کتنے نالائق تھے یہ اللہ کا کرم ہے جو آپ کی غلامی میں قبول کرلیا۔ امید ہے ان شاء اللہ اصلاح بھی ہوجائے گی۔ حضرت جی بے انتہا میرے تی میں دعا کردیں کہ اپنے باپ کی نہایت نالائق اولاد ہیں، افسوس ہوتا ہے این بر۔

جواب: آہستہ آہستہ اصلاح ہوتی ہے جوہورہی ہے، فکرر کھیں۔اپنے کونالائق سمجھنالائق ہونے کی علامت ہے۔ سمجھنالائق ہونے کی علامت ہے۔

۷۵ حال: جھوٹ بولنے کے مرض میں کافی افاقہ ہے آپ کی دعا ہے۔ جواب: ہدایات پر ممل شفاء تک عمل کریں بولنے سے پہلے سوچیس کہ کیا بول رہا ہوں؟ اور سوچیس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے۔

۸۵ حال: برنظری میں بھی افاقہ ہے۔

**جواب**: افاقه پرمطمئن نه ہوں جب تک ایک نظر بھی خراب ہوتی ہے چین سے نہیٹے میں۔ نہیٹے میں۔

**٥٩ حال**: غیبت میں افاقہ نہیں وہ ہی حالت ہے پر چہاصلاح الغیبۃ روز نہیں پڑھ سکتا۔البتہ ذکر کا اہتمام روزانہ یا بندی سے ہے۔۔۔۔۔الحمد للد۔

جواب: جس مجلس میں غیبت ہو یا توان کوروک دیں یااس مجلس سے فوراً اٹھ جا کیں۔ پر چہاصلاح الغیبة ضرور پڑھیں۔ ہدایات پر جب عمل نہیں کرتے تو مرض کیسے جائے گا۔

• ۲ حال: غیبت ہرایک کی نہیں کر تاصرف گھر والوں کی ہوجاتی ہے کیونکہ آپ کومعلوم ہے کہ ساس ، نند کے مسئلے میں ایسا ہوہی جاتا ہے۔ وہ زیادتی کرتی ہیں میری ہوی کے ساتھ اور مجھے ہوی کے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے غیبت کا سہارالیناپڑتا ہے۔ یہ وجہ بیان کررہا ہوں آ گے جس طرح آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جواب: مظلوم کی دلجوئی کے لیے ظالم کو کچھ کہد دینا یہ غیبت نہیں۔ اگر بیوی ساس نندوں کے ساتھ رہنا نہ چا ہے تو شوہر کوالگ گھر دینا واجب ہے یااس گھر میں الگ الگ کر دے ور نہ شخت گناہ ہوگا۔ اور والدین کی خدمت آپ کے ذمہ میں الگ الگ کر دے ور نہ شخت گناہ ہوگا۔ اور والدین کی خدمت آپ کے ذمہ سے آپ کی بیوی کے ذمہ نہیں بیشریعت کے مسائل ہیں جن پڑمل کرنا ضروری ہے۔ ہے آپ کی بیوی جھوٹے بیچ کی وجہ سے نماز پابندی سے ادانہیں کر پاتی۔ بیچ ایک سال کا ہے چونکہ کیڑے بیشا ب وغیرہ سے خراب ہوجاتے ہیں اس کے نہائر دہ جاتی علی علاج بتا کیں۔

جواب: یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے کیڑے پاک کر کے نماز ادا کرے، یا نماز کے کیڑے الگ بنالے۔ ڈرنا کیٹرے الگ بنالے۔ نماز ادا نہ کرنا اولاد کی نعمت کی بھی ناشکری ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تو نعمت دے اور ہم نعمت کی بیناشکری کریں کہ اس نعمت کی وجہ سے

www.khanqah.org

ہماری نماز قضا ہوجائے۔شکر نعمت پر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔اور اصلی شکر تقویٰ ہے۔کفران نعمت اللّٰہ تعالٰیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ڈر نا جا ہیے۔

.....

77 ← ال: ایک مسکدیہ ہے کہ جن عورتوں سے پہلے مجھے نفرت تھی اب وہ بہت اچھی لگنے گئی ہیں۔ یعنی پہلے جب بدنظری کرتا تھا تو صرف خوبصورت کودیکھا تھا مگراب بچنے کی کوشش کرتا ہوں تو بری بھی حسین گئی ہے۔ اوراب لڑکوں سے بھی ڈرلگتا ہے کیونکہ لڑکے کی طرف بھی میلان نہیں ہوا اب بھی بھی شک ہوتا ہے جیسے دل کوخوشی ہوتی ہو۔ رہنمائی فرمائیں۔

جواب: چونکہ اللہ کے فضل سے اب حسینوں سے بیچنے کی توفیق ہور ہی ہے نفس چاہتا ہے کہ اچھی نہ ہمی تو بری ہی ہمی اس لیے اچھی ہویا بری کسی کو نہ دیکھیں اور عور توں اور اڑکوں سے تختی سے نظر کی حفاظت کریں دل میں ان کے خیالات نہ لائیں جسم کو بھی دور رکھیں۔

.....

77 حال: پہلے جیسی تقوی والی زندگی نہیں ہے۔اب زیادہ تر اللہ رب العزت کی طرف دھیان اور توجہ نہیں ہے اور نیک کا موں میں بھی پہلے کی طرح رغبت نہیں رہی۔اور نہ ہی پہلے جسیا شوق ہوتا ہے کہ نمازا چھی طرح پڑھوں طرح رغبت نہیں رہی۔اور نہ ہی پہلے جسیا شوق ہوتا ہے کہ نمازا چھی طرح پڑھوں یاد بنی مشاغل میں مشغول رہوں البتہ خوا ہش اور تمنا ابھی بھی ہے لیکن بیتمنا اور خوا ہش صرف سوچ وخیال تک محدود ہے ملی طور پر اس کا کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ خوا ہش صرف سوچ وخیال تک محدود ہے ملی طور پر اس کا کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ اور نیک کا موں کی طرف رغبت ہونا ضروری نہیں بہ تکلف عبادت کرنا ضروری ہے۔ ہو۔ رغبت نہ ہونے کے باوجود عبادت کرنے سے اور زیادہ قرب عطا ہوتا ہے۔ اور رغبت نہ ہونا تقوی کے منافی نہیں پھر پر بیثانی کی کیابات ہے۔ اور رغبت نہ ہونا تقوی کے منافی نہیں پھر پر بیثانی کی کیابات ہے۔

37 حال: اگر بھی بہت زیادہ اپنی حالت اور غفلت پر افسوس اور شرمندگی ہوتی ہے تو تھوڑ ہے دن کے لیے ٹھیک ہوجاتی ہوں اور چند دن بعد پھر اسی طرح ڈھیلی پڑجاتی ہوں بچھے کیا کرنا چاہیے۔اور کس طرح اپنے آپ کوسنوارنا چاہیے کہ اس طرح تو نہ ہو کہ زندگی بالکل ہی دنیا داروں کی طرح گذاروں۔ایک عجیب می ندامت دل کو ہروقت گھیرے رہتی ہے۔

**جواب**: عبادت کا شوق نه ہونا نماز میں دل نه لگنا دینی کاموں کو دل نه چا ہنا گنا ہوں کے تقاضے ہونا غفلت میں شامل نہیں اگر به تکلف ضروری عبادت کی اور گنا ہوں سے بیچنے کی تو فیق ہے۔

10 حال: نماز بہت زیادہ خراب ہوگئ ہے۔ دل کو پکڑ کر حاضر کرتی ہوں لیکن ایسا کرنا بھی تقریباً نہ کرنے کے برابر ہے برائے مہر بانی کوئی سزامقرر فرماد یجیے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی نمازوں کی بہت زیادہ حفاظت کروں۔

جواب: بارباردل کوحاضر کرتے رہنا خشوع کے لیے کافی ہے۔حضوری فرض نہیں احضار فرض ہے یعنی دل کا حاضر ہونا ضروری نہیں حاضر کرنا ضروری ہے جو آپ کررہی ہیں مطمئن رہیں۔

.....

77 حال: حضرت والا میری خواہش ہے کہ مجلس میں آپ کے قریب تر بیٹھوں کی محت نہیں بڑتی ۔ اس لیے دور سے ہی آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں آپ خصوصی دعا فرما ئیں کہ اللہ پاک مجھے مکمل ڈاڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما ئیں تاکہ مجھے ہمت ہوآپ کے قریب بیٹھنے کی ۔

جواب: اس وجہ سے دور نہ بیٹھیں۔ فقیراس وقت بھی آپ سے محبت کرتا ہے، جب داڑھی رکھ لیں گے تو محبت اور بڑھ جائے گی ہمارا طریق محبت ہے، محبت سے سب اصلاح ہوجاتی ہے۔

77 حال: حضرت والا! جب سے آپ سے تعلق جوڑا ہے، دنیا اور دنیا داروں اور غیر شرعی رسومات اور بدعات سے کٹتے جارہے ہیں۔

جواب: اور اللہ تعالیٰ سے جڑتے جارہے ہیں، اس لیے کوئی غم نہ کریں ہم اللہ دالے ہوجا ئیں پھریہی دنیا اور دنیا والے قدموں میں ہوتے ہیں۔
جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری لیکن دنیا کوقدموں میں لانے کی نیت نہ کریں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کی نیت کریں۔

.....

۱۹ حال: حضرت ہم لوگ یعنی ہیوی اور بیجے ڈیڑھ یا دوسال کے بعد پنجاب کا چکر لگاتے ہیں لیکن اب میرا دل نہیں جا ہتا کہ میں پنجاب جاؤں کیونکہ وہاں میرے ورتوں کے ساتھ تعلقات رہ چکے ہیں اور جن رشتہ داروں کے گھر جاکر کھر ہاکہ میں ہیں اور ان کی ہیوی کے ساتھ بھی پندرہ سال پہلے میرا کچھ تعلق ہوا تھااب وہاں جانے میں خطرہ محسوں کرتا ہوں۔ سال پہلے میرا کچھ تعلق ہوا تھااب وہاں جانے میں خطرہ محسوں کرتا ہوں۔ ہوا ہا: صرف خطرہ نہیں اگران سے پردہ نہیں کیا تو دوبارہ گناہ کر ہیٹھو گے۔ ان کے گھر ہرگز نہ گھریں۔ گھر ہرگز نہ گھریں کہ المہا ہے کہ وہی ان کی بہن اور والد سے ملوانے کے لیے لے کر جانا ضروری ہے ان کی والدہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ لے کر جانا ضروری ہے ان کی والدہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ ہوا ہوں کی نامحرم ہے اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ کہ وہاں میں غیر محرم رشتہ دارخوا تین سے پردہ نہیں کی کوسٹن کرتا ہوں لیکن نے نہیں سکتا حضرت ارشاد فرما کیں میں کیا کروں۔

جواب: الله نے مرد بنایا ہے ہیجوا تو نہیں بنایا کہ ہمت نہ ہو۔ ہمت کر وتو ضرور پر دہ کر سکتے ہو۔ ٹاللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرواللہ کی ناراضگی سے ڈرو، آ دی مخلوق سے ڈرکر کہ لوگ ہمیں براہمجھیں گے گناہ کرتا ہے مخلوق کی نگاہ میں عزت تلاش نہ کرواللہ کوراضی رکھو گے تو وہ تہ ہیں ایک دن مخلوق پر غالب کردے گاور نہ لوگوں کے ہاتھ میں کھی تیلی بن جاؤگے۔

٧١ حال: ديندار دوستوں كے پاس دل كرتا ہے كہ جاكر گپشپ لگاؤں اور ان كے پاس جاكر چائے ہوتا ہے دل كوسمجھا تا ہوں كہ يد بندارساتھى ہيں گناہ نہيں ہوگا۔ تعلقات كيسے كم كروں؟

جواب: اس میں کیا حرج ہے اللہ والے دوستوں کی ملاقات سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

۷۷ حال: حضرت والامیرادل چاہتاہے کہ ہروقت باوضور ہوں۔ کیکن یہ بہت مشکل لگتاہے پھر سردیاں بھی آرہی ہیں اس میں ہاتھ پاؤں بھی جلد پھٹ جاتے ہیں اور مشقت بھی زیادہ ہے اس کے فضائل ارشاد فرمائیں اور میرے لیے کیا تھم ہے۔

جواب: اس زمانے میں ہروقت باوضور ہے سے جسمانی صحت کے مسائل پیدا ہونے کا امکان ہے بوجہ ضعف کے۔ ہروقت باوضور ہنااللہ تعالی نے فرض تو نہیں کیا۔ اس سے زیادہ ضروری بلکہ فرض ہے کہ نگا ہوں کو ہروقت باوضور کھو لیخی بدنظری نہ کرو۔

.....

۷۷ حال: مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی مجھ پر جوجھوٹے الزامات لگتے ہیں والدہ، بہنوں، استادوں کو جب مجھ سے متنفر کیا جاتا ہے تو غیبت کربھی لیتی ہوں بول یعنی صاف بات بتاتی ہوں جوالزام لگا تا ہے اس کومنہ پر سنا بھی دیتی ہوں www.khanqah.org

كەغىبت سے اچھاہے منہ پر سناؤں۔

**جواب**: کسی کے ظلم اور جھوٹے الزام کے خلاف حقیقت حال واضح کرنا غیبت نہیں ہے اپنی صفائی کے لیے چھے صورت حال بتا سکتی ہیں۔

**۷۶ حال**: حضرت والاجی برگمانی کے آنے پر آپ کے بتائے ہوئے علاج پر عمل پیرا ہوں کین میں اس کا عمل پیرا ہوں کیکن یہ برگمانی کا آنا اس پر کیا مواخذہ ہوگا جبکہ پھر بعد میں اس کا علاج کرلیا جائے۔

جواب: برگمانی کا وسوسه آنا گناه نہیں لیکن اس برگمانی پر دل سے یقین کرنا گناہ ہے۔

.....

۷۷ حال: چپازاد،خالهزادوغیره سے بات چیت (غیر ضروری) کرلیتا ہوں۔ جواب: ان سے شرعی پردہ کرنا واجب ہے۔ بے پردہ بات ضروری ہویا غیر ضروری سب حرام ہے۔ ہمت سے کام لیں پردہ شروع کردیں اور سوچیں کہ قبر میں یہ چیازاد،خالہ زادسا تھ نہیں جائیں گی۔

٧٦ حال: كسى فيكثرى يا آفس ميں ہواور معلوم ہوكہ و ہال مستورات بھى ہیں تو تيارى ميں خاص اہتمام كرتا ہوں۔

**جواب**: پیسب نفس ہے ہرگز اہتمام نہ کریں بلکہ حلیہ اور خراب کرلیں۔ ۷۷ **حال**: ٹیلی ویژن دیکھ لیتا ہوں موسیقی سن لیتا ہوں مندرجہ بالاتمام معاملات

، بہ کی دیران ویوں ویوں ہوں ویں این ہوں میراربہ بالانتا ہوں مگر اکثر میں بھی کھارنفس کے خلاف کرنے میں بھی کامیاب ہوجاتا ہوں مگر اکثر ن

مغلوب ہی رہتا ہوں۔

جواب: گناہ بغیر ہمت کے نہیں چھوٹتے اگر ہمت نہ کروگے تو کیا مجر مانہ حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہو؟ بیزندگی ایک ہی بار ملی ہے پھر پچھتانے سے فائدہ نہ ہوگا۔ ہمت کرواور آج ہی سے سب گناہ چھوڑ دو۔ جب کوئی غلطی

ہوتو پچاس روپے صدقہ کرواس سے امید ہے بہت فائدہ ہوگا۔

۷۸ حال: اس مرتبہ خط لکھنے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی جس کی وجہ صرف میری
ستی اور کا ہلی ہے۔ آج کل کرتے کرتے اتناوفت گذر گیا بہت قلق ہے۔
جواب: ہر ماہ ایک خط سے اطلاع حالات کرتے رہیں آج کا کام کل پر نہ
چھوڑیں۔

.....

٧٩ حال: تقريباً ٢ سال يهله ميري منكني (جواب سي تقريباً ٧ سال قبل موئي تقي) ختم ہوگئی۔میری زندگی پہلے ہی کچھزیادہ خوش گوار نبھی اس حادثہ سے قلب پر بہت ہی زیادہ غم ہواحتی کہ خانقاہ آنے جانے میں بھی بہت کی ہوئی۔ذکراذ کار میں بھی کمی آگئی۔میری طبعیت بہت حساس ہے۔ ذراذراس بات کا اثر لیتی ہے بیتو پھر بہت بڑا دکھ تھا جس کا اثر آج تک میرے قلب پر ہےاس دوران میں نے اپنا کاروبار بھی شروع کیا مگراس غم کی وجہ سے وہاں بھی پوری دل جمعی سے توجہٰ ہیں دے یار ہاہوں۔ دعا فر مایئے کہ بیٹم میرے قلب سے ہٹ جائے اور میرے دینی و دنیاوی معاملات پھر سے درست ہوجائیں ،آمین۔ **جواب**: غم کے بجائے خوش ہوجائیں یہ منگنی ختم ہوجانا آپ کے لیے نعمت ہے بوجہاس میں دین کی کمی کے جو ہمیشہ آپ کے لیے باعثِ کوفت اور پریشانی ہوتی آپ کوان شاءاللہ نیک بیوی ملے گی۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض چیز کوتم نا گوار سجھتے ہواوروہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہےاور بعض باتوں کواجھا سمجھتے ہواور وہ تمہارے لیے شرہوتی ہیں ،مومن کاعقیدہ تواس پر ہونا چاہیے کہ جو ہوا اچھا ہوا بہتر ہوا وه جو حسب مرضی دلبر ہوا

• ۱۹ حال: بندہ پیناور کا باشندہ ہے۔ آپ کے کتابوں کی برکت سے میٹرک ہی سے عجیب حالت تھی۔ بے قراری اتن تھی کہ بعض اوقات کتاب پڑھ کر دل روتا۔ آپ سے ملاقات کی دعا ئیں مانگتا۔ بالآخر خط کے ذریعے آپ سے اصلاحی تعلق قائم ہوا بفضل اللہ F.S.C پڑھنے کے دوران گھر سے Study Tour کا بہانہ کرکے لا ہور پہنچا۔ اور 2002 میں آپ سے بروز بدھ بعداز نماز عشاء خانقاہ میں آپ سے ہاتھ مبارک پر بیعت ہوا۔ الحمد للہ فلک الحمد لله و لک الشکر بیعت کوفت عجیب کیفیتِ احسانی تھی اور دل میں بیشعر پڑھا۔

آپ کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں آگیا ایبا لگتا ہے جنت میں آگیا

بیعت کے دوران دل میں یہ خیال آرہا تھا کہ پیارے اللہ میاں مجھ جیسے گندے سے بیار شادفر مارہے ہیں کہ لومیاں توجن کے لیےروتا تھاجن کے لیے تو بین تھاجن کے لیے تیرادل مجلتا تھاوہ ولی اللہ تیرے سامنے ہیں اور تو کرخوے مزے۔

دل ہی دل میں اللہ جل جلالہ کا شکریہ ادا کرر ہاتھا اور دل ہی دل میں کبھی بھی آپ کے پیرمبارک، بھی ہاتھ مبارک، بھی ماتھا مبارک اور بھی تجلیات سے بھرا ہوا دل مبارک چومتا اور مزے لیتا مسجد میں آکر دور کعت صلوق شکراندا دا کی پیارے اللہ میاں کے فضل سے خوب شکر ادا کیا۔ تقریباً پندرہ منٹ میں نہ چاہتے ہوئے نمازختم ہوئی۔ عجیب کیفیت تھی بیان سے باہر ہے۔ رات کو پہرہ بھی دیا۔ اس دوران رات کو عجیب سی ہوائیں آئیں اور میرے دل میں داخل ہوتیں اور اشعار کی آمد ہوئی اور میں نے جلدی سے ان اشعار کو محفوظ کر لیا۔ یہ حضرت والا کے فیض کی ادنی جھلکتھی۔

ایک مرتبه حضرت والا نے بلالیا اور فر مایا که کتنے دن رہو گے، میں www.khangah.org

نے کہا حضرت ایک دن اور رات کیونکہ گھر میں بڑا ہوں اور امتحانات بھی آنے والے ہیں ساتھ میں گھر سے بہانہ کر کے نکلا ہوں ۔حضرت والا نے ارشا دفر مایا کہمیاں!مزہ تو تم کو بہت آتا جب آپ ہمارے ساتھ تھوڑی دیراور ہتے۔ بیہ ارشاد فرمانا تھا کہ میں اینے آپ کوسنھال نہ سکا، جس پر گھر فون کیا اور والد صاحب سے کہا کہ اباحضور! میں لا ہور میں چنددن اور رہوں گا کہ اصلی Study تو اب شروع ہونی ہے۔ پھرحضرت والا کے فیض اور توجہ سے دودن تک یہاں رہا، واپسی کے دوران اکثر جگہوں بررویا آپ کی یاد نے بہت رُلا یا اور ترٹیایا ہے۔گھر آنے برعجیب کیفیت، آدھی رات کواٹھتا اور میدان میں جاتا، عجیب نعرے دل سے نکلتے، زبان سے مولا نارومی رحمۃ الله علیہ کے اشعار پڑھتا اورآپ کی یاد بہت تڑیاتی! وہ دن بڑے ہی عجیب تھے جب آپ اور ہم قریب تھے۔ یہ سب حضرت والا کے فیض کی ادنیٰ جھلکتھی کہ مجھ جیسے عاصی و باغی کوکیا بنا گیا۔ کیفیات کی بلغار د یوانوں جیسی حرکت وحالات آپ سے دوری میں ا پنے آپ کوسنجال نہ سکا،بس مسجد تھی،گھر میں آپ کے کتب کا مطالعہ یارات کو تلاوت واشعار، والدصاحب ایک دن غصہ ہوئے۔اور فر مایا کہ بہتم نے کیا حالت بنائی ہے۔ مجھے حمام لے گئے ، بال وغیرہ صحیح کروائے لیکن میری حالت نہ بدلی۔آ خرایک دن والدمحترم نے غصہ میں مجھے خوب مارااور گھر سے نکالا سارا محلّہ بیتماشاد کیچر ہاتھا۔ میں آ گے آ گے اور اباحضور لاٹھی لیے ہوئے میرے پیچیے پیچھے شیخ مولانا کے پاس گیا انہوں نے صبر کا کہا! محترم جناب کے پاس گیا، انہوں نے تفصیلاً سارا واقعہ سنا اور فر مایا کہ آ ز مائش ہے، اور تین دن تک مولانا فقيرڅمرصا حب رحمة الله عليه كي خانقاه ميں رہنے كوكہا۔اسى دوران دو(٢) خطوط کراچی روانه کیے مگر کوئی جواب موصول نه ہوا۔گھر آنے پر پھروہی کیفیات،اس کے بعد دوخطوط اور ارسال کیے،لیکن کیفیات دن بدن عجیب ہوتے گئے۔آخر

میں فخر سرحدمولا ناصاحب دامت برکاتہم کے صحبت میں گیا۔ دوتین مرتبہ شفقتاً غصہ فر مایا پھر توجہ عنایت فر مائی ، ایک ہفتہ تک درست رہا پھر وہی بے چینی رونا دھونا،عجیب سے حالات ہالآخرمولا ناصاحب کےمشورہ سے سلسلہ عالیہ نقشبند یہ کے بڑے شیخ المشائخ استاذ العلماء مفتی صاحب دامت برکاتهم کے صحبت بابرکت میں پہنچا۔انہوں نے حضرت والا کے فیض سے انتہائی شفقت فرمائی فر ما یا کہ بیآ گ کہاں سے لگا کے آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت والا کی ملاقات و صحبت بابرکت اوران کی یاد کے اثرات ہیں۔انہوں نے ارشادفر مایا کہتم کو عاروں سلسلوں میں بیعت کیا گیا ہے۔اللہ تمہیں عاروں سلسلوں کے فیوض نصیب فر مائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت! میں حضرت والا تک نہیں پہنچے سکتا۔ والدین کی وجہ سے کراچی جانہیں سکتا۔ لیکن حضرت والا کو بھولنا میرے بس سے باہر ہے۔حضرت میرے دل و جان میں بسے ہوئے ہیں۔مفتی صاحب نے فرمایا کہ مبارک ہومگر ابتم یہ ذکر خفی کرو۔لطیفہ قلب پر ہاتھ مبارک رکھ کر دعا فرمائی حضرت مفتی صاحب کی باطنی توجہ ہے آ مدور فت جاری ر ہی جب بھی حضرت مفتی صاحب کی مجلس میں حاضر ہوتا باو جود دیگر علاء کرام و طلباء اور مجاہدین حضرات کے، حضرت مفتی صاحب مجھے یاس بٹھاتے بڑی شفقت فرماتے باوجود اس کے کہ وہ کم باتیں کرتے ہیں مگر مجھ سے دل گی کرتے ۔حضرت مفتی صاحب کومعلوم تھا کہا گراس کے ساتھ ایبانہ کیا جائے تو اس کے زخی دل کو قرار کیسے آئے گا۔ بفضل الله دوسال میں نقشبندی اسباق مفتی صاحب کے ارشاد کے مطابق بورے کیے۔اب مفتی صاحب دامت برکاتهم یر فالح کے یے دریےا ٹیک کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ضعف کے باوجود بھی اکثر اوقات منجد میں گزارتے ہیں۔کسی سے خدمت نہیں لیتے بلکہ خود خدمت كرنا سعادت سجھتے ہیں مجھے بھی جھی خدمت كا موقع عنايت فرماديتے

ہیں۔اب حضرت مفتی صاحب کی طبیعت دن بدن نا گفتہ ہوتی جارہی ہے۔
میری کیفیت وطبیعت بھی عجیب ہوتی جارہی ہے۔ کیفیات عجیب بے چینی و
دیوا گلی اور دنیا سے بے زاری والی کیفیت اللہ سے لقاء والی کیفیت مخلوقِ خدا کی
خدمت کی بھی کیفیت اور ان سے بھاگنے کی بھی کیفیت ہے۔ مگر دل ان سے
بے طمع ناامیدار بیزار بھی ہے۔خودا پئے آپ سے بھی متنفر ہوں خلوت سے دلی
لگاؤ ہے۔ شوقِ مناجات شوقِ یا دالہی سب کے لیے دعا گور ہتا ہوں۔خصوصاً
اہل اللہ کے لیے۔

جواب: شخ بیار ہوجائے تو باوفا مرید کا تعلق شخ سے اور بڑھ جاتا ہے یہ تقاضائے وفا داری ہے اور شخ سے اور بڑھ جاتا ہے یہ تقاضائے وفا داری ہے اور شخ سے سے اور تیاری میں شخ کوچھوڑ کراپنی عبادات و کیفیات سے مست ہونا شخ سے بے وفائی اوراس کی خدمت سے فرار ہے۔

۱۸ حال: سب سے زیادہ بے چینی جو مجھ پراکٹر طاری رہتی ہے وہ ہے، اہل اللہ سے ملاقات، ان کی مجالس اور خدمات بابر کات اور خصوصاً حضرت والا دامت برکاتہم کے لیے بعض اوقات بے چینی اتنی بڑھتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل حضرت والا کے لیے رور ہاہے۔

جواب: مختف مشائ سے بیک وقت ملاقات کا شوق طریق سالکین نہیں۔ شخ سے مرید کوالیا اتعلق ہونا چا ہے جیسے بچہ کو ماں سے ہوتا ہے کہا بنی ماں کے علاوہ کسی ماں کا دودھ نہیں بیتا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کیہ در گیرومحکم گیر۔ ملفوظات کمالات اشرفیہ میں حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جب تک نسبت راسخ نہ ہوشن کے علاوہ کسی اور پر نظر نہ کرے نہ بخرض استفادہ کسی بزرگ کی مجلس میں جاوے عظمت سب اللہ والوں کی ہولیکن تعلق دلی ایک ہی سے ہو حضرت نے فرمایا کہ جو مریدا سے شخ کے علاوہ دوسرے مشائ کی طرف دیکھا ہے اس کی

مثال اس فاحشہ عورت کی ہی ہے جوشو ہر کے علاوہ دوسروں پرنظر کرتی ہو۔ **۸۲ هال: ایک دفعه خواب میں دیکھا کہ بیثا ور میں بندہ نے اہل اللہ کے لیے** یروگرام کیا ہوتا ہے۔جس میں استاذ العلماء شیخ المشائخ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بھی اسٹیج پرجلوہ افروز ہیں اسی اثناء دل ہے آواز آتی کہ توجس کا مجنوں بنا ہوا ہے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں میں نے دل میں کہا کہ حضرت والا کی طبیعت تو ناساز ہے بیثاورکس طرح تشریف لائیں گے۔ بیسوچ رہاتھااور دروازے کے پاسٹہل رہاتھا کہاسی اثناءفخر اولیاءمیرے جان جاناں میرے محسن حضرت والارونق افروز دکھائی دیئےاور میری خوثی کی عجیب کیفیت تھی۔ مفتی صاحب دامت برکاتهم باوجودعلالت کےخوثی ہے حضرت والا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ مفتی صاحب الصنے كى تكليف كيوں كى!مفتى صاحب نے فرمايا كه حضرت آب اتى دور سے ہمارے لیے تشریف لائے ہم آپ کے لیے اٹھیں بھی نہیں تو کیا کریں۔حضرت والا بہت محظوظ ہوئے۔اس کے بعدراز و نیاز کی عجیب سی ما تیں کیں بھی خاموث<sup>ی ب</sup>ھی مسکرا ہے عجیب منظرتھا۔

مفتی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت والا دامت برکاتہم سے میرے متعلق ارشاد فرمایا کہ بیآ پ کادیوا نہ ہے حضرت والا نے مسکرا کرفر مایا کہ مفتی صاحب آپ نے بھی میرے اس دیوا نے کواچھی طرح سنجالا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے بھی میرے اس دیوا نے کواچھی طرح سنجالا ہے۔ جنہوں نے آپ کوسنجالا اس احسان کا بدلہ دیجیے کہ بیاری کے زمانے میں اب آپ ان کوسنجا لیے خوب خدمت بھیے اور خوب فیض اٹھا ہے۔ بیاری میں اہل اللّٰد کا فیض اور بڑھ جاتا ہے جب تک صحت اچھی تھی خوب ساتھ رہے میں اہل اللّٰد کا فیض اور بڑھ جاتا ہے جب تک صحت اچھی تھی خوب ساتھ رہے اب بیاری میں ان کوچھوڑ کر میرے پاس آنا ان کے قلب کوٹھیس لگائے گا جو آپ کے باطن کے لیے مضر ہوگا۔

مدرے میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں مجھ میں ہمت نہیں ہورہی ہے کہ میں آپ کو خطاکھوں میرے لیے دعا فرمائے کہ میر ااصلاحی تعلق کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہے، آمین اور اسی کے ذریعے میرے بہت سے کا موں کی اصلاح ہوتی رہے۔ میں گیار ہویں جماعت تک پڑھ چکی ہوں میر امسلک شافعی ہے۔ میں عالمہ کا کورس کرنا چاہتی ہوں۔ مدرسوں میں مسئلے وغیرہ حفی مسلک کے پڑھائے جاتے ہیں میں کوئی فیصلہ نہیں کر پارہی ہوں کہ جھے کیا کرنا چاہیے۔ مدرسے میں داخلہوں یا نہ لوں کہ شافعی مسلک کے مسئلے کیسے پڑھوں گی۔ مسلک ہی کے پڑھنا چاہیے چاروں امام حق پر ہیں لیکن جو جس مسلک کا پابند مسلک ہی کے پڑھنا چاہیے چاروں امام حق پر ہیں لیکن جو جس مسلک کا پابند مسلک ہی تھے بڑھی کرا ہے۔ ہے۔ سی فقہ بڑھی کرا ہے۔

ار اندر مستقل نہیں ہو پاتا۔ کوئی دعا تجویز فرمائیں ہے۔ کوئی بھی کام ہودنیاوی یا دینی مستقل نہیں ہو پاتا۔ کوئی دعا تجویز فرمائیں۔ میں اس عادت سے پریشان بھی ہوں۔ یہ عادت میں نے اپنے اندر نوٹ کی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جواب: دین کے جو کام ضروری ہیں یعنی جن کے نہ کرنے سے گناہ لازم آتا ہے جوان سے نے جاتا ہے اس کو مستقل مزاجی حاصل ہے۔ دین کی ضروری عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا اس میں مستقل مزاجی اور استقامت جا ہیے۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ صرف ہمت ہے۔ اور باقی کا موں کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں بحث نہیں کہ میاصلاح نفس سے متعلق نہیں۔

**۵۵ حال:** میں ڈاکٹر ہوں اور ہاؤس جاب شادی سے پہلے مکمل کر چکی ہوں۔ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور جو تعلیم حاصل کر چکی ہوں اس کوضا کع بھی نہیں کرنا چاہتی مگر چند باتیں مانع آتی ہیں۔ جواب: اسلام پہلے اپنی خدمت بتا تا ہے قُوا اَنفُسَکُمُ وَاَهُلِیْکُمُ نَارًا لَعِنی پہلے اپنے آپ کودوزخ سے بچالو پس انسانیت کی الیمی خدمت تو جائز ہے جس سے اپنی خدمت خطرہ میں نہ پڑے اور جو خدمت انسانیت اپنی خدمت کو تباہ کرے اسلام میں اس کی اجازت نہیں پس حدود شریعت کے اندررہ کر خدمت کرسکتی ہولیکن اگر حدود شریعت پامال ہوں تو ایسی خدمت جائز نہیں۔

۲۸ حال: اختلاط سے شدید نفرت کرتی ہوں، بلکہ شایدا شد، جہاں غیر مرد ہوں وہاں بیٹھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور میں کام صحیح نہیں کر پاتی۔ موجودہ اسپتالوں کا نظام کچھا ایبا ہی ہے۔ اس لیے سخت نالپند کرتی ہوں اور دہنی دباؤ، چڑجے بین اور جسمانی تھکن کا شکار ہوجاتی ہوں۔ چونکہ عام لیڈی ڈاکٹر میل ڈاکٹر وں سے مدد لے کرکام کرلیتی ہیں مگر میں ایبانہیں کر پاتی اور چونکہ بایر دہ اور صوم وصلوق کی پابند ہوں (ماشاء اللہ) اس لیے لڑکیاں بھی قریب نہیں بیچھکتیں اس لیے اسلیے بین کا شکار ہوجاتی ہوں۔ میری بڑی غیریقینی کیفیت ہوتی ہے اور پھر میں فرار تلاش کرنے گئی ہوں۔ میری بڑی غیریقینی کیفیت ہوتی ہے اور پھر میں فرار تلاش کرنے گئی ہوں۔

جواب: اسلام میں نامحرموں سے اختلاط جائز نہیں ایس تعلیم ، ایسی نوکری ، ایسی کسی بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جس کام میں اللّد کی رضانہ ہواس پرلات ماردو سمجھ لوکہ اللّہ تعالیٰ ہم سے یہ کام نہیں کرانا چاہتے۔ ذلت سے بچار ہے ہیں کی جسمانی تھکن ، چڑا چڑا بین اورا کیلے بین کا حساس ناشکری ہے۔

۷۸ حال: میرے سرال اور میکے والے چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کروں لیکن ایک سال کی ہاؤس جاب نے مجھے میا حساس دلادیا ہے کہ میں نہ جسمانی طور سے مضبوط ہوں اور نہ روحانی طوریر۔

میں اس قدر مضبوط نہیں کہ خاندان کے آگے اپنی بات منواسکوں۔ اور اگر کوئی کام کرتی ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ اپنے چڑ چڑے بن سے آج جو www.khanqah.org میں اپنے شوہر کی نورِنظر ہوں، دل کا چین اورانتہائی درجے کی لاڈ لی ہوں بیہ سب خدانخواستہ کھونہ دوں اورسسرال والوں کے ساتھ بھی کچھ برارویہ نہاختیار کربیٹھوں۔

**جواب**: حکمت اور نرمی سے شوہر کو مزید تعلیم حاصل کرنے کی ناپسندیدگی اور طبعی عذر کوپیش کریں۔اُمیدہے وہ تعلیم پراصرار نہیں کریں گے۔

کہ حال: میرے شوہرا پنے ماں باپ کے آگے شاید یہ بات نہ منواسکیں۔
کیونکہ یہ خاندان ڈاکٹروں کا ہے اور ہرفتم کے اسپشلسٹ یہاں موجود ہے گھر
اور میرے ساس سر مجھے بھی ایک قابل ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔
جواب: عاقل و بالغ اولا دیے معاملات میں ماں باپ کا اس قدر دخیل ہونا
زیادتی ہے شرعاً اور اخلاقاً ایسے احکام کو ماننا اولا دیے ذمہ شریعت نے ضروری
نہیں کیا۔ جن کا تحل نہ ہو۔

**۹۸ حال:** ان صورتوں میں کیا مجھے اپنی ذہنی وجسمانی نقائص سے ساس سسر کو آ آگاہ کر کے منوانا چاہیے؟ گو کہ وہ سمجھ دار ہیں لیکن بیسوچ آرہی ہے کہ اگر بتا دیا اور وہ مان بھی گئے تو میری جسمانی کمزوری کا سارے خاندان کوعلم ہوگا۔ اور خدا نہ کرے کؤئی مسئلہ کھڑ اہوجائے؟

جواب: جسمانی کمزوری ہونا کوئی عیب نہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اس لیے میر مربعی پیش کر سکتی ہیں ورنہ مزید تعلیم ناپند ہونے کا عذر کردیں کیونکہ نامحرموں سے اختلاط جائز ہی نہیں۔

لہذامیں مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ سب سے بڑے ہیں ان کی بات سنا ئیں۔

19 کالی: آج کل بیدڈ اکٹر برنس کی ڈگری MBA بھی ساتھ کر کے دوائیوں
کی کمپنی میں کام کررہے ہیں یا ہمیتال کا انتظام بھی چلاتے ہیں۔ اگر میں بھی

MBA کروں، اور کوئی دیندار ہمیتال کا انتظام سنجالوں۔ (میرے دماغ میں
اگر کوئی ہمیتال ہے تو شاید وہ دنیا کا واحد ہمیتال ہی ہے جسے آپ لوگوں نے تعمیر
کیا ہے ) یا پھر گھر بیٹے کر کسی دوائی کی کمپنی سے وابستہ رہوں۔ حالانکہ یہ ایک
کیا ہے ) یا پھر گھر بیٹے کر کسی دوائی کی کمپنی سے وابستہ رہوں۔ حالانکہ یہ ایک
لے لی مگر نوکری اس قتم کی نمال سکی۔ کیونکہ میری خواہش ہے کہ کسی طرح سے
این علم کا استعال کروں۔

جواب: ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخراس کی کیا ضرورت ہے کیا کوئی مالی مجبوری ہے؟ صرف بحالت مجبوری جب کوئی ذریعہ ہی نہ ہوتب پردہ کے ساتھ عورت معاش کے لیے نکل سکتی ہے ور نہ دین میں عورت کا میدان اس کا گھر ہے۔ اگر کوئی شرعی ہیتال ہو جہاں بے پردگی نہ ہومردوں سے اختلاط نہ ہو مردمریضوں کو نہ دیکھنا پڑے تو بیشوتی پورا کرلیں۔ ور نہ اس شوق پر خاک ڈالیس مسلمان کے ذمہ صرف اللہ کوراضی کرنا ہے اور پھنہیں۔

97 حال: ڈاکٹری کا پیشہ ایک فل ٹائم جاب ہے اس میں (Evening) اور نائٹ ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں جسمانی و ذہنی دباؤ کا شکار رہنا پڑتا ہے جبکہ ڈاکٹری سے ہٹ کر دواساز کمپنی سے وابستگی یا ہیتال کا نظام چلانے میں شایدا تنی محنت نہ ہو۔ اور خاندان والے بھی خاموش رہیں گے۔ تو اگلی MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری کرنا کیسا ہے۔

**جواب**: نهایم بی اےمناسب نه نوکری نه خاندان کا ایبا ڈر۔

**۹۳ حال**: آخری میں میں آپ سے بھر پور دعا کی گزارش کرتی ہوں۔ میں www.khangah.org فطرة گھر میں رہنازیادہ پیند کرتی ہوں۔ بیسب میرے بس کی بات نہیں۔اللہ کرے کہ مجھ پرکوئی آزمائش نہ ڈالے کیونکہ میں قابل ہی نہیں اس کی۔ پچھالی راہیں کھول دے کہ سب آسان ہوجائے۔ نماز حاجات، نماز استخارہ، آیتِ کریمہاوردعا ئیں مانگی رہتی ہوں، با قاعد گی سے۔ دعا کریں کہ سبٹھیک ہو۔ اللہ پاک حلال رزق فروانیوں سے دے اوراتنا کہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹے توختم نہ ہو، آمین۔

**جواً ب**: عورت کا یہی کام ہے گھر میں رہنا شرعاً اخلاقاً فطرۃ اس کا حق ہے۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل سے دعاہے۔

.....

48 حال: مجھ کو اس بات کا بہت احساس ہے کہ میرے دل میں حب باہ (شہوت، امرد پرستی) حب جاہ (شہوت، امرد پرستی) حب جاہ (تکبر، اپنے آپ سے خوش گمانی)، دوسرے لوگوں سے برگمانی اور نہ جانے کیا کیا امراض موجود ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے دل کوانتہائی زخمی اور بیار پاتا ہوں۔

جواب: حب جاہ ہو یا حب باہ ان کے مادے ہونا برانہیں ان برعمل کرنا برا ہے۔ شہوت ہواس کے ناجائز تقاضے برعمل نہ کرو۔ اسی طرح جاہ کے مطالبوں پر عمل نہ کرواس سے نفس کو تکلیف ہوگی، یہی تکلیف وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ عمل نہ کرواس بات کا خیال اکثر رہتا ہے کہ میرے باقی پیر بھائی بہت بڑے یائے کے اولیاء ہیں اور اکثر میں قصداً اس گمان سے ان سے ماتا ہوں جسے بھنگی کی دوسی شہزادوں سے ہوگئی ہو۔ یہ بات ہروفت نہیں ہوتی لیکن قصداً الرادہ کرتا ہوں۔

**جواب**: قصداً ارادہ کرنا ہی مطلوب ہے۔ بیرحالت تواضع کی مبارک ہوجو حب جاہ کی نفی کرتی ہے کیونکہ تواضع اور تکبر میں تضاد ہے اور اجتماع ضدین محال www.khanqah.org

ہے۔شکرکریں۔

97 **حال**: مجھ کو بیبھی اکثر محسوں ہوتا ہے جیسے میں سانپ ہوکر مچھلی بنے گھوم رہا ہوں۔

**جواب**: نفس ہرایک کا سانپ ہے اس کو مجھلی بنانا ہی مطلوب ہے اور کوشش سے بیمچھلی بن بھی جاتا ہے ہرگز مایوس نہ ہوں۔

**۹۷ حال**: ہر بات پرمیرے دل کی بیاریاں مجھے خوش گمانی میں مبتلا کر دیتی ہیں حتیٰ کہ اصلاحی خط لکھتے وقت بھی یہی لگتا ہے کہ جیسے میں کہیں اپنے شیخ کو بھی دھو کہ تو نہیں دے رہا۔

**جواب**: اگردھو کہ دینا ہوتا تواپنی برائیاں بیان نہ کرتے اپنے نفس سے بدخن رہولیکن اتنا بدظن بھی نہ ہو کہ وہ مایوس کردے۔

48 حال: میں اصلاح کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے عالات کہد نیا ہوں۔ حضرت والا میں آپ کے شقق اور کریم ہونے کی وجہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری اصلاح کے لیے دعا فرمادیں۔ میرے عالات واقعناً گرگٹ کے رنگ کی طرح بدل جاتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ میری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے تزکید کا معاملہ فرمادیں۔ ہوا ہے: دل وجان سے دعا ہے۔ اس راہ میں ناکا می نہیں ہے مطمئن رہیں۔ مجواب: دل وجان سے دعا ہے۔ اس راہ میں ناکا می نہیں ہے مطمئن رہیں۔ نہیں ہے کیونکہ آپ ہی رہبر منزل ہیں میں اگر قصداً دور بھاگ بھی جاؤں تو نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی شفقت اور رحمت سے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی شفقت اور رحمت سے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی شفقت اور رحمت سے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی شفقت اور رحمت سے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی شفقت اور رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بھا گئے نہیں دیں گان شاء اللہ تعالیٰ۔

• • • • **حال**: خانقاہ آنے سے پہلے حضرت والا کی جومحبت تھی دل میں وہ تڑپ www.khangah.org اب نہیں محسوں ہوتی اور یہ بات بار بارسنی حضرت والا سے کہ پینخ کی محبت راہ سلوک طے کرنے میں بہت اہم ہے۔اب میں پریشان ہوں کہ میر کے سی گناہ یا ہے اد بی کی وجہ سے شیخ کی محبت مجھ سے سلب ہوگئی ہے تو میں حضرت والا سے ہر بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں اور ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور میرے لیے دعا فر مائیں اگراللہ تعالیٰ شیخ کی تیجی محبت مجھنالائق کونصیب فر مائیں۔ **جواب**: بچرجب ماں کی گود سے دور ہوتا ہے تو تڑیتا ہے گود میں آ کر پُرسکون ہوجا تا ہے۔ بیسکون ہے محبت کی کمی نہیں۔ کیفیات بدلتی رہتی میں بھی اللہ کی محبت زیادہ محسوں ہوتی ہے بھی کم ۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو شیخ کے ساتھ محبت کم محسوں ہوتو کیا تعجب ہے،اللہ اللہ ہے، شخ تو بندہ ہے۔محبت کم محسوس ہونے برغم ہونا خودمحبت کی علامت ہے۔مطمئن رہیں۔ **۱۰۱ حال**: اب میر ے صرف ۱۵ دن باقی ہیں لیکن اپنی نالائقی کی وجہ سے ویسے کا ویبا ہوں مجھے بیزخوف ہے کہ میں جب یہاں سے جاؤں توابیا نہ ہو کہ میری وجہ سےلوگ حضرت والا سے متنفر ہوں للہذا میری حالت انتہائی قابلِ رحم ہےاورتوجہ کا انتہائی محتاج ہوں دعاؤں کے ساتھ ساتھ ۔ **جواب**: بیخوف مبارک ہے لا تخافو اکی نویر ہے ہے لا تخافوا ہست نزل خائفاں

اللہ کے لیے ڈرنے والوں کواللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھتے ہیں جس کا انہیں ڈرہوتا ہے۔

**۱۰۲ هال**: میرےاندر تکبر حب جاہ و مال کے مرض کے جراثیم پوشیدہ مجھے محسوں ہورہے ہیں علاج تجویز فر ما کرممنون فر مائیں۔

جواب: دنیا کی فنائیت کوسوچا کریں جو چیزیں چھوٹنے والی ہیں ان سے کیادل لگانا۔
7 حال: ہرنیک عمل کی طرف رغبت میرے سے ختم ہوگئ ہے نہ تہجد کے لیے

www.khanqah.org

اٹھ سکتا ہوں اور نہ دعا وغیرہ میں دل لگتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تا ہوں تو زبان سے کچھ نہیں نکلتا اوراگر نکلے بھی تو دل کہیں اور ہوتا ہے اور انتہائی پریشانی کاعالم ہے۔

جواب: رغبت ہونا ضروری نہیں بہ تکلف عبادت کریں زیادہ گر ب اور زیادہ اجواب: رغبت ہونا ضروری نہیں بہ تکلف عبادت کریں زیادہ گر ب اور زیادہ اجر ملے گا۔ عبادت میں دل نہ لگنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ۔ جو ممل اختیاری کے پیچھے نہ پڑیں ۔ عبادت کرنا دعا ما نگنا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، ذکر کرنا آپ کے اختیار میں ہے وہ کیجھے دل لگنا اختیار میں نہیں اس کی پرواہ نہ کیجھے۔

.....

**١٠٤ هال**: گذشته عرض نامه ميں اس نا كاره نے مشہور شاعر كا شعر لكھا تھا۔ حضورِ والا نے فرمایا كه "بدرینوں كا كلام نه پڑھواس سے قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔''

یقیناً یمی بات ہے۔لیکن .....مسکد میہ ہے کہ اس نوع کے بے دین شعراء کے کلام کا ایک ضخیم ذخیرہ بندہ کے دل ود ماغ پر ایک عرصہ سے نقش ہے۔ لیکن جو د ماغ میں پختہ ہو چکے ہیں ان کو کیسے محوکروں۔ یہ بات میرے لیے اضطراب کا باعث ہے۔

**جواب**: محوکرنے کی نہ ضرورت ہے نہاختیار بس آئندہ مطالعہ میں نہ رکھیں۔ اضطراب کی کوئی بات نہیں ہے۔

۱۰۵ حال: حفاظت نظر کے باوجوداک گونہ میلان رہتا ہے اگر چہ غیراختیاری ہوتا ہے اس سے تشویش ہوتی ہے۔

**جواب**: میلان ہونا بالکل مصرنہیں بلکہ مفید ہے کیونکہ ذریعۂ محبوبیت ہے بوجہ مجاہدہ کے <sub>ہ</sub>ے

## تمام عمر تڑینا ہے موج مضطر کو کہ اس کا رقص پیند آگیا سمندر کو

**۱۰۱ هال:** پہلے نظر بچانے سے حلاوتِ ایمانی کا احساس فوراً ہوا کرتا تھا۔اور اب باوجود بچانے کے بچھ احساس نہیں ہوتا۔ کیا یہ میری مردودیت تو نہیں خدانخواستہ۔

جواب: ہرگزنہیں۔احساس نہ ہونا حلاوت کے معدوم ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ پختگی کی علامت ہیں ہے۔ جب ہنڈیا کی جاتی ہے شور کم ہوجا تا ہے۔

۷ • ۱ حال: سب سے اہم مسئلہ جس میں مجھے موت نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب نظر بچا تا ہوں اور حسن صورت سے مجتنب ہو کرآ گے گذر تا ہوں تو اس اجتناب، اعراض یا بے التفاتی کا احساس فوراً اس منظور کو ہوجا تا ہے۔ یہ کیا مرض ہے۔ یہ میر نے فس کی خفیہ شرارت معلوم ہوتی ہے۔ جگر مرحوم نے فر مایا ہے۔ میں خفیہ شرارت معلوم ہوتی ہے۔ جگر مرحوم نے فر مایا ہے۔ وہیں وہیں سے اٹھے ہیں ہزار ہا فتنے جہاں جہاں جہاں سے میں گذرا ہوں بے نیازانہ

جواب: اس میں کیا نقصان ہے؟ بلکہ اچھا ہے کہ منظور بھی آپ سے انقاماً مجتنب ہوجائے گا۔ حسینوں کا اعراض فتہ نہیں عین رحمتِ خداوندی ہے۔

المجال: آج کل بندہ خانقاہ میں گھہرا ہوا ہے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں میرے لیے حسنِ خاتمہ اور شقاوت و بدیختی سے چھٹکارا دائکی کے لیے خصوصی دعا فرما ئیں۔ میری حالت قابل رحم ہے۔ اگر یہاں حضرت والا کے باس میری اصلاح نہیں ہوئی۔ تو مجھے لگتا ہے نعوذ باللہ میری ہلاکت یقینی ہے۔

پاس میری اصلاح ہور ہی ہے مطمئن رہیں ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ مریض کو شفا ہور ہی ہے یا نہیں اس کی رائے پرجس طرح مریض بھروسہ کرتا ہے اس سے زیادہ شخ کے ارشاد پر بھروسہ کرو۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل و جان سے دعا ہے۔

1.9 حال: الله تعالى سے اميد ہے كه بير ساعتيں جو يہاں گذرى ہيں محروم نہيں فرمائيں گے جب الله نے يہاں سے باندھ ديا ہے تو لگتا ہے كه اپنا بنا ہى ليں گے ۔

## آہِ من گر اثرے داشتے یار بکویم گذرے داشتے

جواب: اہل اللہ اور اہل اللہ کے غلاموں کی صحبت میں اللہ نے بیاثر رکھا ہے کہالیشے خص کا خاتمہ خراب نہیں ہوسکتا۔ صحبت اہل اللہ صانت حسنِ خاتمہ ہے یہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔

• 1 1 حال: والا نامه کانهایت شدت سے منتظرر بتا ہوں مجھے اس کا بخو بی احساس کے کہ یہاں کثر سے کہ اللہ تعالی میں میں خواہ جواب آئے نہ آئے۔ فضل فرما ہی دیتے ہیں خواہ جواب آئے نہ آئے۔

111 حال: لیکن انتظار میں کلفت برداشت کرتا ہوں اور ان شاء الله کرتا رہوں گا۔خدانخواسته شکوه نہیں ہے،ایک اظہارِ حال ہے جس میں آپ کوراحت ہواسی میں راضی ہوں۔

**جواب**: یہ بھی علامت محبت ہے ماشاء اللہ۔

۲۱۲ **حال**: حضرت الله تعالی سے آپ کی صحت کے لیے ہرنماز کے بعد دعا کرنے کا معمول ہے۔ بعض اوقات اس دعا میں رفت بھی شامل ہوجاتی ہے اور تھوڑا ساغم بھی آتا ہے کہ میں نے زندگی کے کتنے سال کھود بئے اور کتنی دیر بعد میراتعلق حضرت والا سے ہوا۔

جواب: دیرآ یددرست آید شکر کریں کہ جس وقت بھی نیک تو فیق ہوجائے وہ www.khanqah.org

مبارک گھڑی ہےاور حق تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ آں دم کہ دل بعثق دہی خوش دھے بود

**۱۱۳ هال**: لیکن ساتھ ہی شکر بھی کرتا ہوں کہا گراس دنیا سے ایسے ہی چلاجا تا تو نہ جانے کیا حال ہوتا۔

**جواب**: بیشکرمزیدرق کاذر بعد ہےان شاءاللہ تعالی۔

115 حال: حضرت ایک بات پوچھنی ہے کہ میر نے والد صاحب میر نے مان کے مطابق کچھا لیے کا موں میں مبتلا ہیں جس کی آمدنی کے بارے میں مجھ شک ہے البتہ یہ یقین ہے کہ زیادہ تر آمدنی صحیح ہے کیونکہ ہم لوگوں کی آمدنی کا زیادہ تر ذریعہ ہمارا حجھوٹا سا کا رخانہ ہے جس کی آمدنی ظاہر ہے کہ حلال ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ان چیزوں میں احتیاط کرتا ہوں جو والد صاحب براہ راست کھانے کولاتے ہیں جیسے پھل وغیرہ۔

کیکن ہمارے گھر کاخر چہابوہی چلاتے ہیں۔اور جب بھی میں احتیاط کرتا ہوں تو والدہ کو برالگتا ہے۔اگر چہفتو کی اس پر بیہ ہے کہ جائز ہے کیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے زہر ہے۔

**جواب**: فتویٰ پڑمل کریں اس زمانہ میں فتویٰ پڑمل ہوجانا بہت بڑا تقویٰ ہے۔

المانی کے متعلق دریافت فرمایا که وسوسہ آتا ہے۔ یہ برگمانی کے متعلق دریافت فرمایا که وسوسہ آتا ہے یا یقین؟ تو حضرت والا بھی تو یہ وسوسہ ہی ہوتا ہے اور آکر گذر جاتا ہے مگر بھی کھاریقین بھی ہوجا تا ہے اور بھی کھارید گمانی جو کی ہوتی ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ بھماریقین بھی ہوجا نادلیل شرعی نہیں ہے۔ بدگمانی پردلیل شرعی کا سوال ہوگا تو نفس سے کہو کہ کہاں سے دلیل لائے گا لہذا حسن طن ہی میں فائدہ ہے اور دوسر سے بہوچو کہ دراصل بیمیرا اپنا عیب ہے جو دوسروں میں نظر آر ہا ہے جیسے دوسرے بیسوچو کہ دراصل بیمیرا اپنا عیب ہے جو دوسروں میں نظر آرہا ہے جیسے دوسر سے بیسوچو کہ دراصل بیمیرا اپنا عیب ہے جو دوسروں میں نظر آرہا ہے جیسے دوسر

کوئی برصورت آئینہ دکھے اور سمجھے کہ آئینہ میں خرابی ہے۔ ہرمومن دوسر بے مومن کا آئینہ ہے پیس سمجھو کہ میر ااپناعیب ہے جود وسر بے کے آئینہ میں نظر آرہا ہے۔ اور عملی علاج بیہ ہے کہ لوگوں میں اس کی تعریف کر واور سلام میں پہل کرو۔ ہے۔ اور عملی علاج بیہ ہے کہ لوگوں میں یکسوئی نہیں ہورہی ہے حضرت دعا مانگتے ہوئے بھی وہ جذبہ پیدا نہیں ہور ہا حضرت والا سنا ہے اللہ تعالیٰ جس پر لعنت کریں اس کا عبادات میں دل نہیں لگتا۔

جواب: یکس نے کہدریا؟ عبادت میں دل نہ لگنے کے باوجودعبادت کرنے سے ثواب دوگنا ہوجا تا ہے۔ دعا میں بھی جذبہ پیدا ہونا ضروری نہیں بہ تکلف دعا مانگنا اور رونے والوں کا سامنہ بنانا کافی ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اختیاری باتوں کا مکلّف نہیں کیا۔

۱۱۷ هال: حضرت والا آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ جھے بھی اللہ تعالیٰ اپناغم دے دیں اور مجھے لفظ اللہ میں مزہ عطا کردیں، آمین۔

**جواب**: مزہ آنامحمود ہے مطلوب نہیں اللّٰد کا نام بہت بڑا ہے مزہ آئے یا نہ آئے ۔ نفع سے خالی نہیں۔

11. حال: حضرت والاجب الله والوں كے تذكر ہے سنوں كه ان كا الله تعالى على الله تعالى الله

**جواب**: بیر حسرت مبارک ہے، محبت کی علامت ہے۔ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اولیاء صدیقین والا تعلق نصیب فرما۔ اللہ تعالی دعا قبول فرماتے ہیں۔

119 حال: میں حضرت کی خدمت میں دو مرتبہ حاضر ہوا، دوسری مرتبہ میں دوست نے کہا کہ بیعت ہوجاؤ میں ہوگیا، حضرت اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔اس میں شک نہیں کیکن میرا دل کسی اور سے ملتا ہے۔اب میں ان کی مجلس

میں جاؤں یا نہیں کیا میں اصلاحی تعلق ان سے قائم کرسکتا ہوں مہر بانی فرما کر جواب عنایت فرما ئیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اور وہ حضرت مولانا ………رحمۃ اللّٰدعلیہ کے خلیفہ ہیں میرادل ان سے ملتاہے۔

جواب: ان ہی سے بیعت ہوجائیں اور انہی سے اصلاح تعلق قائم کریں کیونکہ نفع کا مدار مناسبت نہیں تو آپ کو یہاں نفع نہ ہوگا لہذا وقت ضائع نہ کریں۔ ہماری بیعت کوفنح کر کے ان خلیفہ صاحب سے بیعت ہوجائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی کا میا بی عطافر مائے، آمین۔

.....

• ۱۲ هال: حضرت کی اجازت کے بعد مبارک خواب دیکھ رہاہوں اور بشار تیں مل رہی ہیں ایک رات حزب البحر اور سورۂ کیلین دماغ میں گھومتی رہی اور یہ پیغام ملا کہ کوئی مسئلہ ہوتو یہ بڑھ لیا کرو۔

ایکرات اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ النَّبِیِ الْاُمِّیِ ،یدرودشریف دماغ میں گھومتار ہااور با قاعدہ پیغام ملاکہ بہی پڑھاکریں، بیتے ہے۔

جواب: اچھا آپ کو پیغام بھی آنے گئے خدانخواستہ کہیں وہی نہ آنے گئے۔
شیطان آپ کو دکھار ہاہے کہ بہت مقرب ہوگئے بہت سے صوفیوں کواسی طرح
ہلاک کردیا اور بجائے اللّٰہ والا بننے کے مردود ہوگئے ۔معلوم ہوتا ہے دماغ میں
خشکی ہوگئ ہے جوساری ساری رات دماغ میں وظائف گھومتے رہتے ہیں۔
فی الحال تمام وظائف ملتوی کردیں صرف فرض واجب سنت مؤکدہ پڑھیں۔
آٹھ گھٹے سوئیں۔ اپنے کوسب سے کمتر اور حقیر سمجھیں، اور پیغامات وغیرہ کو شعطانی تصرف تربیخیاں۔
شعطانی تصرف سمجھیں۔

۱**۲۱ حال**:احقر کے متعلقین میں ایک ساٹھ سال کے بزرگ ہیں اصلاح لیتے ہیں انہوں نے حقیر کوخواب میں دیکھا کہ حقیر کچھ بات کرنے لگا ہے تو ان کے والدنےان سے کہا کہ ان کی باتیں سنو، تو حقیر کہتا ہے کہ میں صرف آپ کوشخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی باتیں اوار شادات سناؤں گا۔

ایک اور بزرگ اصلاح لیتے ہیں انہوں نے حقیر کودیکھا کہ جج کر کے واپس آئے ہیں انہوں نے مبارک دی اور پوچھا کہ خیریت سے ہوگیا جج، تو حقیر نے عض کیا کہ اس مقام پر تو وقت ہی بہت قلیل ہوجا تا ہے۔

جواب: خواب بزرگی کا معیار نہیں بیداری کی حالت کا اعتبار ہے،خوابوں پر نہ جائیں بیداری کا علیار ہے،خوابوں پر نہ جائیں بیداری کا عمل درست رکھیں۔ متعلقین کی اصلاح سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔وقت نکال کرخانقاہ میں کم از کم ایک چلنہ لگائیں۔اپنے کو کامل نہ سمجھیں بالکل مبتدی سمجھیں اور سوچیں کہ جھے اجازت بیعت میری اصلاح کی شکمیل کے لیے دی گئی ہے۔

۱۲۲ حال: حضرت والا، احوال درج ذیل ہیں، کھانا سامنے آتا ہے تو کھاتا بھی جاتا ہوں اور اعتراض بھی کرتا ہوں، حالانکہ فلبی طور پرنا گوار بھی گزرتا ہے کہ میں یہ شکوہ کرر ہا ہوں۔

**جواب**:اس عادت کوفوراً چھوڑ دیں پیند نہ آئے تو نہ کھا کیں زبان سے اعتراض نہ کریں۔

۱۲۳ هال: ایک اشکال حضرت والایه ہے که دنیا کو ہم برا بھلا کہتے ہیں لیکن ہم کھاتے بھی تو دنیا کا ہی ہیں مہر بانی رائے عالی سے نوازیں۔

**جواب**: جود نیااللہ سے غافل کردے وہ دنیا ہے جو غافل نہ کرے وہ دنیا نہیں ہے۔ ہےاوّل الذکر کی **ند**مت کی جاتی ہے۔

۱۲۶ حال: کبھی کبھی میہ خیال گذرتا ہے کہ عبادت ہورہی ہوتی ہے یکا یک نفس میں بیخیال پیدا ہواہے کہ لوگ کہہرہے ہیں واہ تری نیکی،اس مقام پر کیا کرنا جاہیے۔ جواب: اپنے عیوب کوسوچ لیا کریں اور نیکی کواپنا کمال نہ بمجھیں اللہ کی عطا ہے عطا پر کیا اترانا کیونکہ مالک جب جاہے چھین لے اس لیے بجائے اترانے کہ ڈرنا جاہیے۔

کہ ڈرنا چاہیے۔

170 حال: متعلقین کی اصلاح میں حد کا تعین فرمادیں کیونکہ وہ اکثر اوقات اپنے ذاتی مسائل بھی پوچھے ہیں اور گھریلومسائل بھی رائے عالی سے نوازیں۔

جواب: ذاتی اور گھریلومسائل میں جو با تیں اصلاح اخلاق سے متعلق ہوں ہتادیں۔ فقہی مسائل میں مفتیان کرام سے رجوع کے لیے کہددیں۔

بتادیں۔ فقہی مسائل میں مفتیان کرام سے رجوع کے لیے کہددیں۔

ہوگی وہ کہتے ہیں کہ ساتھ برطانیہ جانا ہوگا۔ مہر بانی رائے گراں قدر سے نوازیں۔

جواب: برطانیہ کے قیام میں اپنے دین کا بھی اور آئندہ نسلوں کے دین کے نقصان کا قوی اندیشہ ہے۔

۱۲۷ حال: حضرت والا، آپ کی صحبت و معیت کی شدیدخواہش ہے چاہتا ہوں کہ کم از کم چنددن رمضان المبارک کے آپ کی معیت عالیہ میں گذر جائیں۔ جواب: چنددن کافی نہیں ایک چلد لگانا چاہیے۔

.....

۱۲۸ حال: میرے ذمہ قضا نمازیں ہیں۔ سوچتی ہوں دو دن کی پڑھوں۔
کھڑے ہوکر پڑھ لیتی ہوں مگر تھک جاتی ہوں۔ کیا بیٹھ کرنماز قضاادا کرلوں۔
جواب: نہیں قیام فرض ہے ہرنماز کے ساتھ ایک وقت کی قضا پڑھ لیا کریں۔
1۲۹ حال: حضرت والا ای کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے شوہر غصہ والے ہیں زیادہ جانا پسند نہیں کرتے اس وجہ سے اکثر لڑائی ہوجاتی ہے جبکہ خود بھی لے کرنہیں جاتے ہم اسکیے جاتے ہیں۔ میں ای کی کوئی خدمت بھی نہیں کرسکتی ہفتے میں ایک بار جانے کی کوشش کر کے جاتی ہوں، خود اتنا دور سفر کر کے تھک جاتی میں ایک بار جانے کی کوشش کر کے جاتی ہوں، خود اتنا دور سفر کر کے تھک جاتی

ہوں بھی رہنے کا کہوتو کہتے ہیں میراگھراکیلا ہے چوری ہوجائے گا،حضرت کیا
کروں میں بہت پریشان ہوں یہ فکر میری بھی صحت خراب کررہی ہے بھی تواتنا
غصہ کرتے ہیں کہ جاؤ وہیں رہومت آنا، مجھے بھی غصہ آتا ہے کہ چھوڑ کر چلی
جاؤں بھی کہیں لے کرنہیں جاتے خود سے ای کے پاس جاؤ تو لڑائی ہے جبکہ
شادی کو بیس سال ہوگئے پہلے صحت تھی امی کی مہینہ دومہینے میں آتے تھے مگراب تو
ہروقت بیارہتی ہیں حضرت اس کاحل نکال دیں میں بہت پریشان ہوں۔
ہروقت بیارہتی ہیں حضرت اس کاحل نکال دیں میں بہت پریشان ہوں۔
شوہر کی اجازت کے بغیر جانا ٹھیک نہیں شوہر کوراضی کر کے جائیں۔
شوہر سے لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں۔ نرمی سے بات کریں۔شوہر کی اطاعت اس
معاملہ میں ضروری ہے۔

.....

• ۱۳ هال: حضرت والا بندی کوآپ سے بیعت ہوئے تقریباً پانچ ماہ ہوئے ہیں۔حضرت بیعت ہونے تقریباً پانچ ماہ ہوئے ہیں۔حضرت بیعت ہونے کے بعد میں نے آپ کے وعظ سننا اور پڑھنا بند کردیے تھے جس کی وجہ سے میرے اندرا خلاق رذیلہ ( تکبر،حسد، بدگمانی) میں اضافہ ہوتا گیا، اور میری چھٹی حس کوبھی معلوم نہیں ہوا حضرت اب الحمدللہ آہستہ آپ کے وعظ پڑھنا شروع کردیا ہے۔

جواب: عورتوں کے لیے وعظ سننا ہی صحبتِ اہل اللہ کا قائم مقام ہے۔ جب اس کوچھوڑ وگی تو نقصان یقیناً ہوگا، اسی طرح وعظ پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے یہی دوذر بعہ ہیں دین حاصل کرنے کے۔

۱۳۱ هال: حضرت آپ کی بتائی ہوئی تشبیح سبحان اللہ کی پہلے تو تین سومر تبہ پوری پڑھا کرتی تھی اب دل نہ لگنے کے باعث اور ذہنی کمزوری کی وجہ سے کم کردی ہے۔

**جواب**: زہنی کمزوری کی وجہ ہے کم کرنا توضیح ہے کیکن دل نہ لگنے کی وجہ سے www.khanqah.org

ذ کرکم کرنایا حیور دینامناسب نہیں۔

۱۳۲ حال: حفرت آپ کے وعظ پڑھ کر مجھے شرعی پردہ کی اہمیت کا خوب اندازہ ہوا ہے لیکن حفرت والا اندازہ ہوا ہے لیکن حفرت پھر بھی ہمت کی کمی محسوں ہورہی ہے حضرت والا میرے لیے ہمت اور استفامت کی دعا فرما ئیں اللہ آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے، آمین ۔اور تھوڑی سی نصیحت سے بھی مجھ کونواز دیجیے۔حضرت آپ سے درخواست ہے کہ میرے والدین، بہن، بھائیوں اور میرے لیے دین و دنیا دونوں کے لیے دیا فرمائیں۔

جواب: دین کے کام ہمت سے ہوتے ہیں ہمت کرو گلوق کی پرواہ نہ کرو کہ وہ کیا سمجھے گی۔ بیسو چو کہ گناہ سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اور مرکران ہی کے پاس جانا ہے تو اللہ کوراضی کرنے میں فائدہ ہے یا ناراض کرنے میں؟ نفس و شیطان سے مت ڈرو ہمت کرکے کہددو کہ آج سے شرعی پردہ کروں گی۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل سے دعا ہے۔

.....

۱۳۳ حال: حضرت والا آپ نے مجھے ایسی دعوتوں میں شرکت سے منع فر مایا ہے جس میں اللہ کی نافر مانی ہوتی ہو، میرے نہ چا ہنے کے باوجود میر کی شادی سنت کے خلاف ہوئی دل بڑا اداس ہوا اور اب شادی کے بعد بھی ایسی دعوتوں میں جانا مجبوری ہے حضرت والا اللہ سے میرے لیے خاص طور پر استغفار فر مالیس کہ دعوتوں میں چہرے کا پر دہ تو ہوجا تا ہے لیکن ساس کے مجبور کرنے پر مجھے برقعہ اتار ناپڑتا ہے میں مجبوراً برقعہ اتار کر دو پٹہ سے چہرہ ڈھانپ لیتی ہوں مہر حال اپنے کیڑوں کا پر دہ نہیں ہوتا ۔ حضرت والا جب سے شادی ہوئی ہے مہر حال اپنے کیڑوں کا پر دہ نہیں ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا دار ہوگئی ہوں در ورنہ دیا جو جھے صوس ہوتا ہے کہ میں دنیا دار ہوگئی ہوں کیونکہ شادی کے بعد غیبت میں مبتلا ہوگئی ہوں اور ایمان کا درجہ نیچے محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا دار ہوگئی ہوں کیونکہ شادی کے بعد غیبت میں مبتلا ہوگئی ہوں اور ایمان کا درجہ نیچے محسوس ہوتا

ہے یوں لگتا ہے کہ میں اللہ سے بہت دور ہوگئ ہوں بہت دور، میں چاہتی ہوں کہ میری ہر دھڑکن میں اللہ سے کہ میری ہر سانس اللہ کے لیے ہوآ پ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائیں کہ صرف باتیں نہ ہوں عمل بھی ہو، عمل کی کوشش نہ ہوتو باتیں ہے کار ہیں۔

جواب: الیم مجلس میں ہی شرکت جائز نہیں جس میں نافر مانی ہورہی ہوخواہ برقعہ پہنا ہو۔ اس معاملہ میں ساس کی بات مانا صحیح نہیں۔ شوہر کو سمجھا ئیں کہ وہ اپنی والدہ کو منع کریں۔ تو بہر کر کے پھر قریب ہوجا ئیں اللہ تعالی سے قریب ہونا تو بہت آسان ہے کہ خطا پر فوراً معافی ما نگ لیس اور آئندہ کو اس خطا کو نہ کرنے کا عزم کریں۔ تدبیر کریں اور دعا کریں ان شاء اللہ پھر دوبارہ عمل ہونے لگے گا۔ عزم کریں۔ تدبیر کریں اور دعا کریں ان شاء اللہ پھر دوبارہ عمل ہونے لگے گا۔ معول میں چاہتی ہوں اللہ اس تو فجر کی نماز بھی بھی قضا ہوجاتی ہے بھی پڑھ لیتی موں میں چاہتی ہوں کہ مجھے خدا کا ایباخوف ہوکہ میری را توں کی نینداڑ جائے۔ حضرت والا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت تھک گئی ہوں اندر سے بہت توٹ گئی ہوں اندر سے بہت توٹ گئی ہوں دینی ہویا دنیاوی کوئی کام نہیں کرسکتی میرے لیے دعا فرما ئیں تا کہ میں پھر سے قرآن پڑھ سکوں ، تسبیحات کر سکوں اور اللہ کی نافر مانی سے بیخ تا کہ میں پورے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر سکوں۔

جواب: را توں کی نینداڑ نا مطلوب نہیں نماز ادا کرنا مطلوب ہے رات کوسونے میں زیادہ درینہ کریں ہوجائے تو ہوجائے کہ میں زیادہ درینہ کریں ہوجائے تو ہوجائے لیکن ہمت کرکے گنا ہول سے بچو، گناہ اللہ سے دور کرتا ہے۔

170 حال: ایک بات کی بے حدخوثی ہے کہ شادی کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے میر سے شوہر نے نمازیں پڑھنی شروع کردی ہیں، میوزک سننا تقریباً چھوڑ دیا ہے اور اپنی نظروں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں اور سنت کے مطابق ڈاڑھی بھی رکھ لی ہے۔ اللہ یاک استقامت عطافر مائیں، آمین۔

جواب: بہت دل خوش ہوا شوہر کو حکمت سے سمجھائیں کہ پردہ شریعت کا بہت اہم حکم ہے۔ حکمت سے وقاً فو قاً ان سے درخواست کریں کہ وہ شرعی پردہ کرنے میں آپ کی مدد کریں۔ جو شخص دین کے قریب ہور ہاہے دین کی بات کیوں نہیں مانے گا۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل سے دعا ہے۔

177 حال: عرض ہے کہ عمر عزیز کے ۳۹ سال بیت گئے ایک ماہ قبل تک صورت حال بیتی گئے ایک ماہ قبل تک صورت حال بیتی کہ نفس و شیطان کے جال میں مکمل طور پر پھنسا ہوا تھا اور ہر لمحہ غفلت کے ساتھ گذر رہا تھا اور گنا ہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا بالخصوص بدنگا ہی میں ہروقت مبتلا تھا اس بھی تو بہ بھی ہوتی رہتی تھی لیکن پھر ٹوٹ جایا کرتی تھی لیکن بہر حال مایوس نہیں تھا اور اس برعمل تھا۔

جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی جوسو بارٹوٹے تو سو بار جوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جوسو بارٹوٹے تو سو بار جوڑے نہ چیت کرسکے نفس کے پہلواں کو تویوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہڈالے ارے اس سے کشی تو ہے عمر بھر کی جمعی یہ دبالے بھی تو دبالے اور حضرت والا کی روح کی بیاریاں اوران کا علاج باربار پڑھتار ہتا تھا اور اللہ سے دعا بھی کرتا تھا بفضلہ تعالی آج کی صورت حال ماضی سے الگ ہے ذلِک کے فضُلُ اللہ یُوٹِیہ مَنُ یَّشَآءُ اب غفلت ختم ہو چکی ہے ہروقت فکررہتی ہے کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ ہوجائے بدنگاہی بھی ختم ہو چکی ہے تیکیوں کی طرف رغبت اور برائیوں سے نفرت ہونا ہے دنگاہی بھی ختم ہو چکی ہوتی ہوتا ہے وار براکام اگر ہوجا تا ہے تو طبیعت میں اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے حضرت والا دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ بقاء کے لیے دعا بھی کریں اور بقاء کے لیے دوا بھی بتادیں اس لیے شیطان برابرراستہ سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتا کے لیے کوشش کرتا کے دوا بھی بتادیں اس لیے شیطان برابرراستہ سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتا

رہتا ہے اور اس بیرونی وشمن کا معاون اندرونی وشمن نفس بھی ہے دونوں مل کر صراطِ متنقیم سے ہٹانے کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں تقریباً ایک عشرہ قبل برا درخورد مفتی .....صاحب کے توسط سے حضرت والا دامت برکاتهم کا ایک کتا بچہ ولی اللہ بنانے والے چارا عمال موصول ہوا ہے ان اعمال پرعمل کررہا ہوں ان اعمال پر استفامت کے لیے چار تسبیحات بھی حضرت والا دامت برکاتهم کی ہدایت کے مطابق پڑھ رہا ہوں ، اور مراقبہ بھی کررہا ہوں حضرت والا دامت برکاتهم کی ہدایت کے مطابق پڑھ رہا ہوں ، اور مراقبہ بھی کررہا ہوں حضرت والا دامت برکاتهم سے دعا اور دوا دونوں کی درخواست ہے۔

جواب: آپ کے حالات سے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالی استقامت عطا فرمائیں، لیکن نفس سے بھی مطمئن نہ ہوں، ہمیشہ ہوشیار رہیں۔مولانا رومی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں۔

گر بگرید ورہنالدزار زار ایں نخوامد شد مسلمال ہوش دار نفس کی مثال اژدھے کی سی ہے جوسردی سے شھر جاتا ہے مرتانہیں ہے نفس کا اژدھا دلا دیکھ ابھی مرانہیں غافل ادھر ہوانہیں اس نے ادھر ڈسانہیں

نفس بھی ذکر و طاعت وصحبت اہل اللہ سے مثل مردہ کے ہوجاتا ہے گناہ یا اسباب گناہ کے خوجاتا ہے گناہ یا اسباب گناہ کے قرب سے اس میں پھرزندگی آجاتی ہے لہذا اس کومفلوج رکھنے کے لیے تین با تیں ضروری ہیں۔(۱) اسباب گناہ سے دوری، (۲) ذکر اللہ کا التزام، (۳) صحبت اہل اللہ کا اہتمام اور صحبت میسر نہ ہوتو مکا تبت سے رابطہ و الطلاع حالات وا تباع تجویزات نے ض

اندریں رہ می تراش و می خراش تا دم آخر دمِ فارغ مباش اور الله تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہیں اس راہ میں نا کامی نہیں ہے، جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل وجان سے دعاہے۔

.....

> عبث فراق میں کیل ونہار بیت رہے ہیں بغیر شخ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے

> > پھریہ جملے زبان پرآئے۔

حضرت اگرچہ آپ غیر محرم کی آواز میں جادو بتاتے ہیں شکر ہے آپ اپنی آواز سے ہم غافلین کو مجنون بناتے ہیں شکر ہے آپ اپنی آواز سے ہم غافلین کو مجنون بناتے ہیں حضرت والا کیا عرض کروں تقریباً پچیس سال قبل آنجناب کی کتاب بنام معرف الہید کیا پڑھی تھی احقر کو آنجناب کی معرفت عطا ہوگئ تھی احقر حجموم حجموم کر کتاب پڑھتا تھا اور مزے لیتار ہتا تھا۔ بفضلہ تعالیٰ ببرکت حضرت والا، حضرت والا کیا عرض کروں اللہ یا کے حقیقت عطافر مادے ہے

دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے تھی جو ایک چوٹ برانی وہ ابھر آئی ہے

ناچیز مبتلا پر یہ کرم ہے حق تعالی کا نااہل ہوں مگر یہ فیض ہے حضرت والا کا

حضرت والا ایک روز مغرب پڑھنے کے بعد پڑھانے جاتے ہوئے آ بیا مبتلا بھی آ بیا بتلا بھی آ بیا بتلا بھی ہوئے سے آپ کی یادوں میں مبتلا۔ بتلا میں ہی نہیں لاکھوں ہیں آپ کے مبتلا حضرت والا کیا عرض کروں خدمت عالیہ میں حاضری کے لیے قلب بہت بہت ہے دعا فر ماد یجے کہ اصلاح نسبت سے بھی حاضری بہت ضروری ہے تی تعالی رکا وٹیں دور فر مادے اور ذرائع اسباب بھی عطا ہوجا کیں۔

جواب: آپ کا ہر لفظ آپ کی محبت کا آئینہ دار ہے بہت دل خوش ہوا فقیر بھی آپ کی ملاقات کا مشاق ہے۔

**۱۳۸ حال:** لکھنا بھی نہیں آتا آنجناب کے تصور میں کیا بتاؤں قلم بھی لرزتا ہے گویا کچھ سے کچھ لکھا جاتا ہے، حضرت والا بیاحقر کی جانب سے جو تکلیف پہنچتی رہتی ہے اس کے لیے معافی کا خواست گار ہوں امید ہے میرے شخ ومر بی مجھے معاف فرما کراحقر کی دلجوئی بھی فرمائیں گے۔

**جواب:** مطمئن رہیں محبت میں جو لکھا جاتا ہے اس میں محبت ہی ہوتی ہے۔اور محبت کی بات سے کہیں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کی محبت سے دل بہت خوش ہے۔

179 حال: احوال عرض میہ ہے کہ حضرت میں بجین ہی سے خودلذتی جیسے فتیج فعل میں ملوث رہی اور نہ صرف میہ بلکہ تقریباً تیرہ سال کی عمر سے پہلے تک اپنی ایک مہیلی کے ساتھ کیبل پر دکھائے گئے مناظر کو دھرانے اوراسی طرح کی حرکتیں www.khanqah.org کرنے کی عادی رہی۔جس کے نتیجے میں دل میں اور د ماغ میں خرا فات بھر کئیں ۔تقریباً تیرہ سال کی عمر کے بعد سہلی اور میں نے بوجہ خوف خداوہ خاص تعلق تو چھوڑ دیا مگرخودلذتی کرتی رہی۔ بھی پہ خیال ہی نہ آیا کہ پیجمی گناہ ہے۔ پھرسولہ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے شرعی پر دہ کرنے کی تو فیق عطا فر مائی ، مگر گناہ مسلسل کرتی رہی پھرتقریاً ڈیڑھ سال قبل حضرت کا پہلا وعظ پڑھا،جس کے نتیجے میںخو دلذتی حچیوڑ دی اور گو ہا زندگی بدل کررہ گئی۔خودلذتی تو شاید پھرجھی نہ کی ہومگر حضرت اس کے نقاضے مجھے بہت پریشان کرتے ہیںا کثر شیطانی خیالات گناہ پر آمادہ کرتے ہیں اور گناہ کے بہت قریب پہنچ جاتی ہوں خصوصاً جب کسی نخش تصویر پر بافخش لباس والے مرد باعورت برنظر پڑجائے پاکسی کی شادی میر ہے سامنے ہوبس اس وقت حالت خراب ہونے گئی ہے بھی بھی تو نیند تک اُڑ جاتی ہے، ماضی کے گنا ہوں کی کثرت کے خیال سے بھی پریثان ہوجاتی ہوں۔ **حواب**: ہمارے گناہ محدود ہیں اللہ کی رحمت غیر محدود ہے اور رحمت غیر محدود کے سامنے گنا ہوں کی محدودا کثریت اقلیت میں ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتی اس لے تو یہ سے سب گناہ بالکل معاف ہوجاتے ہیں اور بندہ ایسا ہوجا تا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس لیے ہرگز مایوں نہ ہوں، تو فیق تو یہ خود دلیل مقبولیت ہے۔اگرمعاف کرنا نہ ہوتا تو تو یہ کی تو فیق ہی نہ دیتے البتہ گنا ہوں کے تقاضے سے ہرگزیریشان نہ ہوں کیونکہ جس سے ایک مرتبہ بھی گناہ ہو گیااس کا وسوسہ زندگی بھرآئے گالیکن بس اس برعمل نہ کریں تو یہی تقاضے ذریعہ قرب ہیں ۔ سمجھلو کہان کی راہ میں بیرٹریناان کو پسند ہے کیونکہ و محبوب حقیقی ہیں ہے تمام عمر تڑینا ہے موج مضطر کو کہ اس کا رقص پیند آگیا سمندر کو

گناہ کے تقاضے پیدا ہونامصز نہیں ان تقاضوں پڑمل کرنامصر ہے۔ نگاہ کی تختی www.khanqah.org سے حفاظت کریں کسی عورت یا مردیا تصویر کو نہ دیکھیں تو تقاضوں کی شدت میں کمی ہوجائے گی۔ پھر بھی اختیاری یا غیراختیاری طور پر تقاضے پریشان کریں تو برداشت کریں۔ بیم طلوب نہیں کہ گناہ کے تقاضے پیدا ہی نہ ہوں بلکہ مطلوب یہ ہے کہ گناہ کے تقاضے پیدا ہوں اور پھران پڑمل نہ کرے۔ اسی پراللہ تعالیٰ کی دوستی اور قرب موقوف ہے، اس لیے گناہ سے نہ ڈریں اللہ سے ڈریں اور شیطان سے کہہ دیں کہ گناہ نہ کرنے میں جان کی بازی لگادوں گی لیکن اگر مغلوب ہوگئ تو پھر معافی ما نگ لوں گی ایک لاکھ بارا گر تو بٹوٹی تو ایک لاکھ بارا گر تو بٹوٹی تو ایک لاکھ بارا گر تو بٹوٹی تو ایک کرتے تھک سکتے ہیں پر ہمارا اللہ معاف کرتے کرتے تھک سکتے ہیں پر ہمارا اللہ معاف کرتے کرتے کہیں تھا کہ بار معافی ما نگوں گی ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں پر ہمارا اللہ معاف

مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے ارے اوگنہ کے بیج مجھے کیا ڈرا رہا ہے

• 14 حال: حضرت میں بہت پریشان ہوں ہروفت یہی ڈرسوارر ہتا ہے کہ کسی کومیرے گناہ کے متعلق معلوم ہو گیا تو شکل دکھانے کے بھی لائق نہیں رہوں گی۔حضرت رہنمائی فرمادیں اور دعا بھی فرمادیں۔

**جواب**: جس اللہ نے تو ہہ کی تو فیق دی ہے وہ ستاری بھی فر مائے گا۔ تو ہہ کرنے والے کواللہ تعالیٰ رسوانہیں کرتے ۔

111 هال : حضرت دوسری بات بیعرض کرنی تھی کہ متعدد باریبی والا خط لکھ چکی ہوں مگریا تو آپ تک پہنچانہیں یا جواب نہیں آتا۔ ہر بار بہت اُمید سے خط لکھتی ہوں کہ مجھے علاج مل جائے۔ مگر خط نہ آنے سے دل ٹوٹ ساجا تا ہے۔ محواب: جواب تو ہر خط کا دیا جاتا ہے البتہ بعض اوقات دیر ہوجاتی ہے پندرہ دن کے بعد یا دد ہانی کا خط لکھ دیا کریں ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ملاکہ دیا کریں ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہت اُکسایا کہ گناہ کر گذرو اصلاح تو

تمهاري ہونہيں رہي ،اور ڈاک پہنچ ہي نہيں رہي۔

**جواب**: شیطان کے چکر میں نہآ <sup>ک</sup>یں اگراصلاح نہ ہوتی تو نہ تو یہ کی تو فیق ہوتی نەاصلارح كىفكر ہوتى\_

158 هال: حضرت دل كى عجيب كيفيت ہے اس كا علاج تلقين فر ماديس كيونكه اب تو وعظ پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا ۔گر حضرت جب بھی نفس نے پیہ خیال دلایا كة تعلق تو ژ دوں اور گنا ہوں كى طرف لوٹ جاؤں تو اس پر بہت غصه آيا اور ہمیشہ بہدعادل سے نکلی کہ یہ

> اینے عاشق کا تو فرمانبردار بنا جو کہ بندہ ہے تیرا پُتا ہوا

**جواب**: بیغصہ بہت مبارک اور دلیل اخلاص ہے دل چا ہنا ضروری نہیں، نہ جا ہنے کے باو جو دوعظ پڑھیں یااحقر کے وعظ کے کیسٹ سنیں۔

125 حال: بعد سلام عرض ہے کہ بندہ نے اپنی مدرسہ کی دس دن کی چھٹیاں حضرت کی خدمت میں اورآ پ کی صحبت میں گذاریں مجھے جس قدر فائدہ ہوا بتا نہیں سکتا۔ بندے نے اپنے حالات آپ سے ذکر کیے تھے تحریری طور پرجس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ بندہ کلاس میں ایک لڑکے کی وجہ سے پریشان تھا مگر جب آپ کوخط کھھا تو ساری پریشانی دور ہوگئی اورایک تسلی دل کومل گئی جس کی وجہ سے بندہ یوری کوشش کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللّٰہ کونا راض نہ کروں میں پوری طرح سے اس لڑ کے سے اپنی نظریں بچا تا ہوں اور دل میں بھی اس کے خیال نہیں آنے دیتا۔اب مسکہ یہ ہے کہ میں تو اس کونہیں دیجھا مگر وہ مسلسل میری طرف اورمیرے ساتھ میرا دوست بیٹھتا ہےاس کی طرف دیکھار ہتا ہے۔ اس کوید بات معلوم ہے کہ ہم اس کور کھنا مناسب نہیں سمجھتے وہ پھر بھی دیکھتا ہے

جس کی وجہ سے دل متاثر ہوتا ہے۔آپ سے گذارش ہے کہ کوئی مفید مشورہ دیں۔
جواب: آپ کا بید کھنا کہ وہ آپ کود کھتا ہے دلیل ہے کہ آپ اس کی طرف
د کھتے ہیں اور یہ بدنظری میں شامل ہے۔آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نظروں کی
حفاظت کررہے ہیں حالانکہ فنس آپ کو بے وقوف بنار ہا ہے اور بدنظری میں مبتلا
کررہا ہے، حفاظت بیہ ہے کہ گوشئے پشم سے بھی نہ دیکھواور آپ کو خبر بھی نہ ہوکہ وہ
کہاں ہے کہاں نہیں۔

عدیث کا خال: اور دوسری بات بی عرض کرنی تھی کہ ہم نے حضرت والا سے بید حدیث کا نقل الله النّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ اِلَیْهِ کہ اللّه تعالیٰ لعنت فرمائے بدنظری کرنے والے اور جوخودکو بدنظری کے لیے پیش کرے۔ اب آپ سے بید پوچھنا تھا کہ ہم جب مدر سے جاتے توضیح تیار ہوکر جاتے ہیں، جرابیں پہن کر جاتے ہیں لیعنی خوب تیار ہوکر جاتے ہیں اور میرے دل میں بھی خیال بھی آ جا تا ہے کہ ہم اچھاد کھر ہا ہوں کیا ہم بھی دکھانے والوں میں شار ہوجا کیں گے کیا پیتہ وہ لڑکا میں ساور نے کی وجہ سے مجھے دیکھتا ہو۔ آپ سے گذارش ہے کہ میں ومسلوں پر میری رہنمائی فرما کیں۔

جواب: ایسے مواقع پر اہل اللہ نے اپنے کو بنایا سنوار انہیں بلکہ حلیہ کو بگاڑ کر رکھا یہاں آنے والے ایک ڈاکٹری کے طالب علم کالج میں بغیر استری کی ٹوپی اور معمولی لباس میں جاتے تھے فتنہ سے بچنے کے لیے، لہذا بنیا سنورنا چھوڑ دو، مور دلعنت نہ بنو۔

.....

**۱٤٦ هال:** حضرت والا كے دورہ كے ہمارے ہاں نہايت ہى مفيد بہتر نتائج برآ مدہوئے ہيں،الحمد لله و المنة۔

ہمارے علما وعوام نے اب اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ حضرت والا کا www.khanqah.org سال بہسال دورہ کرایا جائے حضرت والا کے سلسلہ و تعلیمات کو عام کرنے کے لیے میں اپنے مدرسہ کا مضبوط ہونا ضروری خیال کرتا ہوں۔حضرت دعا فرما ئیں اللہ تعالیٰ غیبی نصرت فرما ئیں۔ ذکر وشغل ناقص انداز میں ادا کر رہا ہوں۔ستی بہت ہوتی ہے۔

جواب: ذکر کا انداز ناقص نه ہو کیونکہ حیات ایمانی کا موقوف علیہ ہے اگر غذائے جسمانی میں عمدہ مرغ چاہتے ہوتو غذائے روح ناقص کیوں ہو مرغ خدائے میں ست نہ تصاللہ کا نام لینے سے جو خالق مرغ ہے ستی کرتے ہو۔ کھانے میں ست نہ تصاللہ کا نام لینے سے جو خالق مرغ ہے ستی کرتے ہو۔ ۱٤۷ حال: آ جکل دینی امور میں انتہائی کا ہلی محسوں کرتا ہوں اللہ تعالی میرے حال برحم فرمائیں۔

**جواب**: وہ جگہالی ہے کہ اگر بایزید بسطا می اور امام غزالی وہاں رہتے تو ان کی بھی خیر نہ تھی سستی سے وہ بھی نے نہیں سکتے تھے۔اسی لیے حدیث پاک میں ہے:

## ﴿ مَنُ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی النهی عن سب الریاح) ماحول بنایئے اورا حباب صالحین میں رہیے یہی علاج ہے ستی کا۔

**۱٤۸ هال**: حضرت کابتایا ہواذ کر کرتا ہوں کیکن بعض دفعہ ناغے ہوجاتے ہیں۔ **جواب**: جب ناغہ ذکر میں ہو کھانے میں بھی ناغہ کرو کیونکہ جسم کوغذا دواور روح کو بھوکا رکھویہ انصاف کے خلاف ہے۔

159 حال: یہاں کے ماحول کے سبب پردہ کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس لیے بسااوقات بدنظری ہوجاتی ہے۔

جواب: یہ بہت خطرناک بیاری ہے دین کی خدمت میں برکت نہیں رہے گی یہ آئکھوں کا زنا ہے کما ھو فی الحدیث جب بدنگاہی ہوجائے تو آٹھ رکعت

نفل ایک نظر پر جرمانه ادا کریں اور کچھ نقد بھی خیرات کریں۔

• 10 حال: رمضان المبارک میں حضرت والاکوایک عربے ارسال کیا گھراس کے جواب سے بھی مشرف ہوالیکن اس کے بعد باوجود شدید خواہش وارادہ کے جواب سے بھی مشرف ہوالیکن اس کے بعد باوجود شدید خواہش وارادہ کے تح تک حضرت والاسے بذر بعد خطش فی ملا قات حاصل نہ کر سکا ہے بھی جائے ہوئے کہ اطلاع احوال طالب آ داب شخ میں سے ہاس گتا خی کا عرصہ دراز سے مرتکب ہور ہا ہوں۔ گذشتہ کی معافی جا ہتا ہوں اور آئندہ کے لیے بتوفیق باری تعالی مصم ارادہ وعہد کرتا ہوں کہ اس قسم کی لا پرواہی وتساہل سے اجتناب کروں گا جب حضرت کی خصوصی دعا ئیں بندہ سیاہ کار کے شامل حال رہیں گی تو یقیناً میری نا و سمندر کی متلاطم موجوں سے نکل کرساطل مرادکو پہنچ جا ئیں گی۔ بھونا میں معاف ہے۔ حق تعالی ہم کوآپ کوا پنی رضا کی راہ پر استقامت اور ناراضگی کی راہ سے حفاظت نصیب فرما ئیں ، آئیں ۔

101 حال: افسوس کہ حضرت والا سے دوری نفس امارہ کی قربت کا موجب بن گئی حضرت کی با تیں ساتھ ہی بچھ ہلکی سے مسکر اہمیں جب مجھے یاد آتی ہیں تو گئی حضرت کی با تیں ساتھ ہی بچھ ہلکی سے مسکر اہمیں جب مجھے یاد آتی ہیں تو

**جواب**: ہزرگوں کاارشاد ہے کہ محبت دینی مشیر کی مفتاح سعادت ہے۔ **۱۵۲ هال**: یہی وجہ ہے کہ باوجود حضرت والاسے دور ہونے کےاس تعلق میں کوئی کمی نہیں محسوس کرتا البتہ معمولاتِ مجوزہ میں جوغفلت وسستی ہوئی ہےاس پر ضرور نادم ہوں۔

**جواب**: اب سے باہمت ہوکر کام شروع کردیں، جوانی کوجوانی عطا فر مانے www.khanqah.org

والے کی رضامیں صرف کردیں۔

**۱۵۳ هال: حضرت والاسے التجاء ہے کہ بندہ کے لیے اصلاح نفس اورساری** عمرحضرت کی جوتیوں میں زندگی گذارنے کا شرف نصیب ہونے کی دعافر مائیں اورالله تعالى مجھے علم نافع اورغمل صالح كى تو فيق تبخشيں۔

**جواب: آمین ۔ دل سے دعا کرتا ہوں ۔** 

**١٥٤ هـال:** كوئى قابل ذكراليى برائى وبرى عادت نہيں ہے جس كاميں خوگر نه ہوں مثلاً بدنظری، شہوت برستی، جھوٹ، غیبت، تکبر، مقصد سے عدم دلچیسی، محنت ومشقت سے فرار، قوت ارادی کا فقدان گویا ایک طویل فہرست ہے جس کوسیر د قلم کرنے کے لیے کاغذ کا یہ پرزہ قطعاً نا کافی ہےان جملہ امراض کا جوعلاج تجویز فرمائیں ان شاءالله عمیل کروں گا۔اس سال موقوف علیہ کی کتب پڑھ رہا ہوں ا گلے سال دور ہُ حدیث شریف ان شاءاللہ ہوگا۔

**جواب**: میرارساله دستورتز کیب<sup>نف</sup>س بار بارمعمول بنا کرچند صفحات پڑھا کریں اور۵منٹ قبروموت ودوزخ کامرا قبہ کریں۔

**۱۵۵ حال**: بعداز سلام مسنون عرض ہے کہ حضرت والا میری عاشق مزاجی میں شدت اور تیزی پیدا ہوگئی۔تھوڑا ساحسن دیکھ کرمیرے دل کو پریشانی محسوس ہوتی ہے۔اور مدرسہ میں حسین اور بے ریش لڑ کے زیادہ ہیں اگر ایک طرف ے نظر ہٹالوتو دوسر نظرلگ جاتا ہے اور الحمد للّٰدا کثر تو نظر بیجاتا ہوں کیکن ان کا ادھرا دھربیٹھنا یا گھومنا پھرنا میرے دل کو مائل کرتا ہے جس کی وجہ سے میرا دل یریشان ہوتا ہےاور بھی بھی تواجا نک نظریڑتے ہی دل پر چوٹ کئی ہے۔ **جواب**: اسی لیےاس زمانہ میں پہلی نظر بھی احتیاط سے اٹھا ئیں۔وہ کہاں ہیں کدھر ہیں گوشئہ چشم سے بھی ادھر نہ دیکھیں،ان کی جھلک سے بھی بچیں ور نہ www.khanqah.org

میلان بڑھتا جائے گا۔ان کے ادھر بیٹھنے اور گومنے پھرنے کا احساس ہونا دلیل ہے کہ اس میں بجس اور قصد شامل ہے اور گوشئے پشم سے قس صورت نہ سہی سراپا وقد وقامت کی جھلک دیکھتا ہے اس سے بھی احتیاط کریں۔ایسے مواقع پرنظر کو اچا نک کہنے میں کلام ہے جہاں حسینوں کا ججوم ہو وہاں بہت احتیاط سے نظر اٹھا ئیں، ایسی جگہ بے فکری سے نظر ڈال کرنفس دھو کہ دیتا ہے کہ بیا جا پانک نظر ہے جومعاف ہے اور اس طرح اندراندر حرام لذت لے لیتا ہے۔لہذا بہت احتیاط کریں۔

107 حال: بندہ کوا کثر ہنسی آتی ہے اور حدیث میں ہے کہ بیننے سے دل کا نور ضایع ہوتا ہے۔ کیا ہنسی مطلق منع ہے۔

جواب: بننے سے دل کا نورضا ئع نہیں ہوتا غفلت کی ہنسی سے زائل ہوتا ہے۔ ہلکاسا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالی میرے بننے سے خوش ہورہے ہیں۔ جیسے ابا اینے چھوٹے بچوں کو ہنستا ہواد کی کرخوش ہوتا ہے۔

•

10۷ حال: قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کی تڑپ دیکھ کر بندی کواللہ پاک نے ایک خاتون سے ملایا ان کے حوالے سے مدرسے میں جانا شروع کیا اور قواعد سیھے۔الحمد للہ تجوید بہتر ہوگئ۔اور جب اللہ پاک نے تڑپ دیکھی تو پھر اللہ پاک کے کرم سے گھر میں بچیوں کو پڑھانا شروع کیا۔

جواب: یہ عنوان مناسب نہیں، اس سے بیلازم آتا ہے کہ آپ کی تڑپ میں بید خوبی تھی جس پراللہ نے فضل کا سبب اپنے کو بی تھی جس پراللہ نے فضل کا سبب اللہ کا فضل کے کرم کا سبب ان کی رحمت ہے۔
ان کا کرم ہے ان کی رحمت کا سبب ان کی رحمت ہے۔

**۱۵۸ حال**: جن خاتون کے ذریعے مدرسہ جانا شروع کیا تھا انہیں کے www.khanqah.org

مشورے سے گھر میں تعلیم (فضائلِ اعمال اور فضائلِ صدقات) شروع کی محلے کی خوا تین کو بلاکر اور شام کے وقت عشاء کے بعد نورانی قاعدہ شروع کیا بچیوں کے لیے جمعہ کے روز ۳ بجے سے خوا تین کو قرآن پاک پڑھانا شروع کیا اور باقی دنوں میں بچیوں کی اس طرح مصروفیت بہت بڑھ گئے۔ شبح کالج شام کو مدرسہ اور گھرکے کام کاج ۔ تو شوہر ناراض رہنے لگے۔ بڑے جھگڑے ہوئے۔ معافی مانگیں ۔ شوہر کو جوآپ نے ناراض کیا آپ نے اللہ کو ناراض کیا۔ ان سے معافی مانگیں ۔ شرعاً آپ کے ذمہ کالج اور مدرسہ کی ذمہ داری فرض نہیں ہے شوہر کی خدمت اور اپنے بچوں کی تربیت فرض ہے۔ جب نفل روزہ اور نفل نماز شوہر کی خدمت اور اپنے بچوں کی تربیت فرض ہے۔ جب نفل روزہ اور نفل نماز شوہر کی اجازت کے بغیر پڑھنا جائز نہیں اگروہ منع کرتا ہے تو نہ پڑھنا ضرور ی شوہر کی رضا ہے و نہ پڑھنا خائز نہیں ۔ کے خدمت ہوگا۔ آپ کے ذمہ شوہر کی رضا ہے مدرسہ چلانائمیں۔

اللہ باک کے کہ سے اللہ باتوں میں آکر تعلیم شروع کی تھی یا اللہ پاک کے کہ سے پہتہیں۔ بہرحال جھڑے خوب ہوتے۔ اللہ پاک سے مدد مانگی استخارہ کیا تو اللہ پاک نے انہیں خاتون جن کے مشورے سے تعلیم شروع کی تھی اور ہماری استاد جو ہماری تجوید کیجے کرتی تھیں کو بھیج دیا انہوں نے بوچھا کیسے حالات ہیں تعلیم چل رہی ہے یا نہیں؟ قرآن پاک بچیاں پڑھر ہی ہیں یا نہیں؟ میں نے انہیں ساری تفصیل بیان کردی کہ حالات کس حد تک خراب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ تعلیم بند کریں اور مدرسہ بھی بند کریں گھر کواور شو ہرکوٹائم دیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ کہ میں تعلیم بند کروں اور مدرسہ بھی ۔ ان بچیوں کا کیا ہوگا جو تاعدہ پڑھر ہی ہیں یاان خوا تین کا کیا ہوگا جو بھی نہیں جانتیں ۔ بہر حال انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک کرائیں گے۔ بہر حال میں نے کہا کہ آپ نے پہلے نہیں فرمایا کہ اللہ پاک کرائیں گے۔ بہر حال میں نے کہا کہ آپ نے پہلے نہیں خوم میں تعلیم چھوڑ دی۔

**جواب**: غنیمت ہے کہ انہوں نے بہت صحیح مشورہ دیا ورنہ گھر برباد ہوجا تااس لیے صرف شیخ سے مشورہ کریں اسی کے مشورہ پرعمل کریں ہر ایک کو شیخ نہ بنائیں۔اپنی استاد کے کہنے سے جو مدرسہ شروع کر دیا یہی بنیادی غلطی تھی ، پہلے اینے شیخ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔اگر مشورہ کرتیں تو پیٹرا بی ہی نہ ہوتی۔ • **۱۶۰ هال**: اور مدرسه کے لیے تین دن مقرر کیے شوہر کے حکم سے اور رورو کر الله یاک سے فریاد کی کہ اللہ یاک آپ نے میری تجوید حیج کرائی ہے تو کام بھی لے لیں اگلے دن جب کالج گئی تو لیکچرارز کی لائن گلی ہوئی تھی قر آن یا ک صحیح کروانے کے لیے میں بڑی جیران کہ سجان اللہ اللہ یاک نے گھر میں مدرسہ بندكروايا تو كالج ميں شروع ہو گيا بہر حال كالج ميں بھي نوراني قاعدہ شروع كروا دیا۔اورگھر میں تین دن یعنی منگل جمعرات اور جمعہ مدرسہ چینا شروع ہوگیا۔ کالج میں کسی کا ۲۰۰۰واں یارہ چل رہاہے کسی کا دوسرااوراس طرح کسی کی نماز چل رہی ہے کوئی فقہ پڑھ رہا ہے۔ بہر حال وہاں ۹ سے ۱ ابجے تک اللہ یاک کے کرم سے مدرسہ چاتا ہے۔ اپنی ڈیوٹی کے بعد یعنی جب میری اپنی کلاس کا وقت ہوتا ہے تو میں سب کا م چھوڑ کر کلاس میں جاتی ہوں۔قرآن یاک اور نماز تو سب ٹھیک کرنا جا ہتی ہیں مگر باقی منکرات کوچھوڑ ناان کے لیے مشکل ہے۔ **جواب**: منکرات سے بچنادین کا اہم ترین جز ہے ولایت اس پر موقوف ہے۔ اس برخاص توجہ دیں اوران سے بیچنے کی تلقین کریں۔ **١٦١ هـال**: ميں پيرکهتي موں که آپ اپني نماز ٹھيک کرليں الله پاک کا ڪلام صحيح کرلیں باقی کام اللہ یاک خود کرائیں گےآپ لوگوں ہے۔ بہر حال وہ لوگ سب دل کی بہت اچھی ہیں دل میں منکرات سے نفرت ہے مگر دنیا کی محبت بھی بہت زیادہ ہےسب کو کتابوں کے تخفے وقتاً فو قتاً دیتی رہتی ہوں اور تہھی وہ خود بھی منگواتی ہیں۔تو بدعت سے کچھ لیکچرارز نکل آئی ہیں۔اب ہمارے کالج میں

میلادتھی توانہوں نے کہا کہ ہم کیسے یہ بدعت کریں میں نے کہاا پنی ڈیوٹی کا حص<sup>سمج</sup>ھ کردل میں نفرت کرواشعار پڑھتے رہو۔

**جواب**: بہت غلط مشورہ دیا تو بہ کریں بدعت میں شرکت کا گناہ اپنے سرلیا ،علماء سے کیوں نہیں یو حیصا کہ کیا کرنا چاہیے۔

177 حال: ویسے مخالف گروپ میرے لیے یہی رائے رکھتا ہے کہ یہ وہائی ہے۔ اور میلا دیے خلاف ہے کی بیہ وہائی میں شاگرد ہے۔ اور میلا دیمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں تو جوایک جنگ ہونے والی تھی وہ ٹھنڈی بڑگئی۔ کیا میں نے صحیح کیا۔

جواب: بالکل غلط کیا۔ کسی الزام سے بیخنے کے لیے بدعت میں شریک ہونا جائز نہیں۔ بہتر تھا کہ اُس دن چھٹی کرلیتیں۔ صحیح دین حکمت کے ساتھ پیش کرنے کی پورے سال محنت کرنی چاہیے تھی۔ اپنے بڑوں کے مشورہ کے بغیر جو کام کیا جاتا ہے وہ خود بھی ڈوبتا ہے دوسروں کو بھی ڈبوتا ہے۔

احقر کا وعظ عشق رسالت کا صحیح مفہوم اور عظمت رسالت صلی الله علیہ وسلم تقسیم کریں مفتی عبدالروف صاحب کا رسالہ عید میلا دالنبی پر ہے وہ پڑھنے کو دیں کوئی مانے یانہ مانے دوسروں کی خاطر کوئی گناہ کرنا جائز نہیں اور کسی منکر میں شریک ہونا جائز نہیں۔

177 حال: میں اپنشو ہرسے ناراض ہوتی تھی کہ آپ مجھ سے کالج کی نوکری
کرواتے ہیں مگر قرآن پاک پڑھانے اور تعلیم کرنے نہیں دیتے ۔ مگراب میں یہ
سوچتی ہوں کہ اگر نوکری نہ کرتی تو کالج میں قرآن پاک کیسے پڑھاتی ۔
جواب: بہر حال مسئلہ یہ ہے کہ نوکری کرنے سے آپ انکار کرسکتی ہیں کیونکہ
کمانا عورت کے ذمنہیں ۔ روٹی کپڑااور مکان بیوی کو مہیا کرنا شو ہر کے ذمہ
ہے لیکن اگر شو ہر کسی نفلی کام کومنع کرتا ہے خواہ وہ تعلیم تعلیم ہوتو شو ہر سے جھگڑنا اور

اس کی نافر مانی کرنا جائز نہیں۔

178 حال: اب آپ سے میرض ہے کہ اب مزید کیا کا کام کروں۔ جواب: جو کچھ بتایا گیا ہے اس پڑمل کریں اور گناہ سے بچیں اور کسی مصلحت کی خاطر کسی گناہ میں شرکت نہ کریں کیونکہ ولایت گناہوں کے جھوڑنے پر موقوف ہے، اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں:

.....

170 عال: عرض یہ ہے کہ آپ سے تعلق جوڑ نے تقریباً ڈیڑھ سال ہورہا ہے لیکن یہ میرا پہلا خط ہے۔ شروع میں میں آپ کے بتائے ہوئے وظائف پابندی سے کرتی رہی ٹی وی دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھالیکن ایک سال سے اس کی پابندی نہیں کرپارہی اس کی وجہ میرالے پالک بیٹا ہے جواب ایک سال کا ہے۔ ہماری شادی کو آٹھ سال ہور ہے ہیں اور ہماری اپنی کوئی اولا دنہیں ہے اس لیے ہم نے یہ بحد گود لے لہا تھا۔

جواب: یہی سب سے بڑی غلطی ہے کیونکہ گود لینے سے کوئی بیٹانہیں ہوجا تا، نہ
اس کا میراث میں کوئی حصہ ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ نامحرم ہی رہے گا اور
اس وقت اس سے نامحرموں کا سابرتا و کرنا تقریباً ناممکن ہے لہٰذااپنے کومصیبت
میں ڈالنا نہ عقل کا تقاضا ہے نہ شریعت کا گوطبیعت کا تقاضا ہولیکن اہل اللّٰہ کا
ارشاد ہے کہ طبیعت پر عقل کو غالب رکھوا ور عقل پر شریعت کو غالب رکھو۔ پس
شریعت نے اس کو جا ئر نہیں کیا لہٰذا ابھی کچھ نہیں بگڑا اس بچہ کو واپس کردیں۔ یہ
مجمی تجربہ ہے کہ جن بچوں کو گودلیا گیا وہ نفسیاتی مریض ہو گئے اور اپنے ماں باپ

سے انہیں نفرت ہوگئ کہ ہم میں کیا کمی تھی کہ ماں باپ کو ہماری محبت نہیں معلوم ہوئی اور ہمیں دوسروں کود بے دیا۔

177 حال: دوسرایه که انسان کی زندگی کا مقصدالله کی بندگی ہے جس میں نماز، روزہ اور قرآن وغیرہ تو اس پر فرض ہیں جو کسی حالت میں نہیں چھوڑ نااس کے علاوہ انسان کواپنی زندگی میں کیا نیک کام کرنے چاہئیں جس کااس کومرنے کے بعد بھی ثواب ملے اور جواللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں۔ میں ڈھائی سال سے گھر پر بچوں کوقر آن پڑھارہی ہوں پہلے تنہائی کی وجہ سے پڑھاتی تھی۔ میری خواہش ہے کہ میں کسی بچے کوقر آن ختم کرادوں اور اللہ اسے قبول کر لے جس کا جمھے مرنے کے بعد بھی ثواب ملے۔

**جواب**: سب سے زیادہ نیک کام یہ ہے کہ شریعت پر چلیں اور گناہوں سے بچیں قرآن پاک پڑھانا صدقۂ جاریہ ہے بشرطیکہ شوہر کی اجازت ہواور حقوق واجہ فوت نہ ہوں۔

174 حال: گراب بچی کی مصروفیات اور رات کی نیندنہ پوری ہونے کی وجہ سے بھی پڑھایا ہیں جا تا اور آرام ہیں کر پاتی تو کیا میں بچوں کو پڑھانا چھوڑ دوں۔
جواب: بچوں کو پڑھانا نہ چھوڑیں بچہ کواس کے والدین کو واپس کر دیں کیونکہ ایک غیر ضروری مصروفیت جس کو شریعت نے آپ پر واجب نہیں کیا اس کی وجہ سے فرض نماز میں خلل واقع ہور ہا ہے اور ایک تواب کا کام تعلیم قرآن بھی چھوٹ رہا ہے۔

۱٦٨ حال: میں بیسوچ کرنہیں چھوڑتی کہ جب میں تنہاتھی تواس وقت تواپی وجہ سے پڑھاتی تھی تراب جب اللہ نے میری گود بھر دی مجھے ہر نعت دے دی تو میں اس کی ناشکری کروں اور بچہ کی وجہ سے بیانی بھی چھوڑ دوں۔

جواب: یه گودتو آپ نے خود بھری ہے اللہ تعالی کی طرف اس کی نسبت کرنا

مناسب نہیں۔

179 حال: دنیا کے لیے بھی تو دوسر بے لوگوں کوخوش کرنے کے لیے ہم بے آرام ہوتے ہیں اور تکلیف نہیں اٹھا سکتی ، آپ میری رہنمائی کریں کیا میں غلط کر رہی ہوں۔

جواب: دوسرے کے بچہ کو گود لینا اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا نہیں ہے۔ قرآنِ پاک میں حضرت زیدرضی اللہ عنہ کا قصہ اسی بارے میں ہے جس سے معلوم ہوا کہ بیٹا بنانے سے یا گود لینے سے کوئی اپنی اولا دنہیں ہوجا تا اور جبکہ نماز کی پابندی بھی نہیں ہورہی ہے قرآن پاک پڑھانے میں دفت ہورہی ہے اورٹی وی بھی دیکھنے لگی ہولہذا اگررہنمائی چاہتی ہوتواس بچہ کوواپس کردو۔ موجودہ اورآئندہ پریشانیوں سے نجات مل جائے گی ور نہ حدود شریعت پرقائم نہیں رہ سکتی خودا پنی دل سے پوچھو کہ جب ہے بچہ جوان ہوجائے گاس وقت اس سے پردہ کرسکوگی؟ دل سے پوچھو کہ جب ہے بچہ جوان ہوجائے گاس وقت اس سے پردہ کرسکوگی؟ محصے بھی اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل کرلے۔ مجھے بائمل مسلمان بنادے علی میرا بھی اللہ سے دعا کی درخواست ہے۔ حالانکہ میرے اعمال ایسے نہیں۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ حالانکہ میرے اعمال ایسے نہیں۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ حوالہ: جو مشورہ دیا ہے اس پڑمل کریں اور ہرگناہ سے بچیں کے ونکہ گنا ہوں کیرا صرار سے اللہ تعالی سے تو ی تعلق نہیں ہوسکتا۔

.....

الا حال: حضرت اقدس میں نے آخری خط میں اپنی ساس صاحبہ کی طبیعت کی شخت مزاجی اور ان کے تعلقات کا ذکر کیا تھا، یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ پنجاب میں ہیں میرے دل میں ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ شاید میں ان عورتوں میں شامل ہوں جو بوڑھے والدین کو بڑھا پے میں تنہا چھوڑ کر جہنم کماتے ہیں وہ سال میں ایک دفعہ دوم ہینہ کے لیے آتی ہیں کیکن اس عرصے میں میں دفعہ دوم ہینہ کے لیے آتی ہیں کیکن اس عرصے میں میں دفعہ دوم ہینہ کے لیے آتی ہیں کیکن اس عرصے میں میں دفعہ دوم ہینہ کے لیے آتی ہیں کیکن اس عرصے میں میں دفعہ دوم ہیں دفعہ دوم ہیں دفعہ دوم ہیں کی سال میں ایک دفعہ دوم ہیں دوم ہیں دوم ہیں دوم ہیں دوم ہیں دوم ہیں ہیں دوم ہیں دوم ہیں دوم ہیں دوم ہیں دوم ہیں دوم ہیں دورہ ہیں دوم ہیں ہیں دوم ہ

گھر کی فضا بہت کشیدہ ہوتی ہے اور اب بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ وہ یہاں آنے کی فرمائش بھی نہیں کرتیں، میں خود ہی ان کو بلاتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ جس کام کا تخل نہ ہواس کو اپنے ذمہ لینا نا دانی ہے اور شوہر سے مشورہ کر کے آپ کو مطلع کروں۔ آپ کے حکم کے مطابق ان سے مشورہ کیا ہے۔ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پنجاب کے کھلے اور صاف سقرے ماحول سے جب بھی کوئی رشتہ دار یہاں آیا ہے تو فلیٹ ہونے کی وجہ سے دس دن کے اندراندرا کتا کر دوڑ جا تا ہے۔ یہی حال میری بوڑھی ساس صاحبہ کا ہے۔ ان کو جب دوماہ یہاں رہنا پڑتا ہے تو وہ اکتا کر لڑائی جھڑے کہ چاہے وہ سال میں دو، تین مرتبہ آئیں لیکن پندرہ بیس دنوں کے لیے تا کہ وہ بھی خوش سال میں دو، تین مرتبہ آئیں لیکن پندرہ بیس دنوں کے لیے تا کہ وہ بھی خوش رہیں اور جھے بھی سہولت ہو۔ ان کی ضرورت کی ہر چیز وہاں مہیا کی جائیں۔

جواب: حيح

الا حال: وه اپنی وہمی طبیعت کی وجہ سے کسی ماسی کوکام کے لیے نہیں رکھتی۔ ادھروہ اپنے سب ہے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں پہلے تو وہ کچھ نہیں کرتا تھا اب کچھ عرصے سے انہوں نے اس کو کاروبار بنا کر دیا ہے۔ اب دوچار ماہ میں اس کی شادی بھی ہوجائے گی، رشتہ وغیرہ ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اب تھوڑی بہتی ہے کہ کوئی اور عورت گھر میں آجائے گی تو ساس صاحبہ کی کوئی مدد ہوجائے گی لیکن ان کی عادت یہ ہے کہ وہ سارے ہی کام بہوسے لیتی ہے ماسی رکھنا بھی پینے جاتی ہیں۔ پیند نہیں کرتی اور خود چاریائی پہیٹے جاتی ہیں۔

**جواب**: بالكل غلط كرتى ہيں بہونو كرانی نہيں ہوتی۔

۱**۷۳ ھال**: ابان حالات میں کل کوکیا ہوگا کیا،نگ بہو کے ساتھ سکون سے رسکیں گی یانہیں پچھانمہیں۔

**جواب**: اگر بہوتنگ ہواوران کے ساتھ نہر ہنا چاہے تو شوہر کواس کوالگ www.khanqah.org .....

۱۷۶ حال : حضرت اقدس میراایک ہی بھائی ہے جو میر ہے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوا میری امی نے بڑی محنت اور محبت ہے ہمیں پالا ہے۔ میرا بھائی ایک باعزت نوکری کرتا ہے۔ امی اور میری نانی کے ساتھ وہ اور اس کی بیوی بڑے سلوک اور عزت واحترام کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اب اس کو سعودی عرب میں خوب پیسوں کی نوکری مل گئی ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جارہا ہے کہتا ہے کہ فی الحال ہم آتے جاتے رہیں گے امی اور نانی کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا لیکن فی الحال ہم آتے جاتے رہیں گے امی اور نانی کو بھی ساتھ ہی اور نانی بڑی خوشی سے اس کو بھوار ہی ہیں۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں ان کی تنہائی بڑی خوشی سے اس کو بھوار ہی ہیں۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں ان کی تنہائی علاوہ کوئی اور مرد بھی نہیں ان کی شامیں ان کی را تیں کیسے گذریں گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور مرد بھی نہیں ان کی آئے کھیں اس کے انتظار میں گئی رہیں گی۔ اس کے جواب: تعجب ہے کہ امی اور نانی تو خوشی سے اس کو بھوار ہی ہیں اور آپ کوئم ہور ہا ہے، مدعی سے اور گواہ چست والا معاملہ ہے۔

140 حال: حضرت اقدس آپ ہے درخواست ہے کہ دعا کریں اس کو پیسے کی جگہ ماں باپ کے حقوق کی عقل آئے ، اللہ تعالیٰ اس کوعقل سلیم دے۔ اللہ پاک تو ایک منٹ میں لوگوں کو اپنا جذب عطا کر دیتے ہیں ان کے آگے تو پھی مشکل نہیں۔

**جواب**: افسوس ہے کہ ہم لوگوں کا عجب حال ہے کہ مال کمانے کے پیچھے جائز ناجائز کا سوچتے بھی نہیں حالانکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ دنیا کے لیے سمندر پار کاسفر کرناجائز نہیں لیکن افسوس کہ آج اس میں عام ابتلاہے۔

۱۷۶ هال: حضرت اقدس الله پاک سے دعا کریں کہامی اور نانی کوایک مہینے www.khanqah.org

کی تنهائی کاعذاب بھی نہ ملے، آمین ثم آمین۔

**جواب**: آپ پرتعجب ہے کہ ماں اور نانی تو خوش ہیں اور آپ پریشان ہیں اگر بیان کے لیےعذاب ہوتا تو خوش کیوں ہوتیں۔

۱۷۷ حال: حضرت اقدس میں اس بات سے بھی پریشان ہوں کہ اب ان دونوں میاں بیوی سے میرابات کرنے کا دل نہیں چا ہتا۔ کہیں میرا بیغصہ نا جائز تو نہیں کہیں بیننداور بھائی بھا بھی کی روائتی جلن تو نہیں۔ جواب: بہ تکلف ان سے بات کریں البتہ نرمی سے تمجھادیں کہ تمہارے جانے سے والدہ کوغم ہوگا۔

.....

۱۷۸ حال: دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد ہی سے بندہ بفضلہ تعالی حضرت والا مدخلہ کی تو جہات اور دعاؤں کی ببرکت جامعہ عربیہ میں تقریباً آٹھ سال سے خدمات انجام دے رہا ہے جہاں دورہ حدیث شریف تک تعلیم ہوتی ہے۔ امسال مؤطا ئین، شائل، ترجمہ قرآن کریم، بخاری شریف جلد ثانی بندہ کے ذمہ ہیں۔ اب دل میں ایک خوف یا ڈرسامحسوں ہورہا ہے، کہ ہم سے پڑھائی کاحق ادانہیں ہوسکا موت کے بعد مولی (جل جلالہ) یو چھے تو بندہ کیا جواب دے گا؟ میں عصیاں کے سمندر میں غرق ہوں، بھارآ دمی ہوں ان ذمہ داری کے بارے میں ڈرہوتا ہے رہنمائی فرمائیں۔

جواب: یہ خوف مبارک ہے جو یہاں ڈرتا ہے انہی کے لیے بشارت لاخوف ہے البتہ اس کی فکر کریں کہ کسی گناہ میں ابتلاء نہ ہو۔ اگر گنا ہوں سے بچنے کی کماھة فکراورا ہتما منہیں تو محض درس و قدریس وعظ و تبلیغ کافی نہیں حقیقی خوف خدا گنا ہوں سے بچنا ہے جس کا اہتمام ماشاء اللہ کر ہی رہے ہیں، گناہ سے بچنا مطلوب نہیں۔ مطلوب ہیں۔

www.khanqah.org

149 حال: خدمت عالیہ میں مؤد باندا یک عریضہ لکھنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں آج کل بندہ کے دل میں گھبراہٹ رہتی ہے اور ایک تو موت کی فکر ہوتی ہوں آج موت سے ڈرنا جھی ہوں ،حالانکہ انسان کوموت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جواب: موت سے ڈرنا کوئی نقص کی بات نہیں بعض کاملین کو بھی موت کا خوف ہوا ہے۔

• ۱۸۰ حال: رات کوتہجد کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، آج تو پڑھ لیا ہے نیند نہ آنے کی وجہ سے رات کو اٹھتے وقت بھی گھبرا ہٹ رہتی ہے ایک خوف سا طاری ہوتا ہے رہنمائی فرمائیں۔

جواب: اتناخوف مطلوب نہیں کہ آدمی بیار پڑجائے اتناخوف مطلوب ہے جو گناہوں سے روک دے اَللّٰهُمَّ اَفْسِمُ لَنَا مِنْ خَشُیَتِکَ مَا تَحُولُ بَینی گناہوں سے روک دے اَللّٰهُمَّ اَفْسِمُ لَنَا مِنْ خَشُیتِکَ مَا تَحُولُ بَینی وَبَینَ مَعَاصِیْکَ تہجد کے لیے اٹھنا آپ کے لیے اس شرط سے جائز ہے کہ نیند آٹھ گھنٹے ہوور نہ عشاء کے بعدوتر سے پہلے چندر کعات تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔خوب سوئیں تنہا نہ رہیں لوگوں سے ہنسیں بولیں موت کا مراقبہ وغیرہ نہ کریں اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار رہیں۔خمیرہ آبریشم حکیم ارشد والا چھ ماشہ شام کھائیں۔ فی الحال رات کو تہجد میں نہ اٹھیں ورنہ اعصا بی تناؤ فی رقبہ یہ ہے۔

الملا حال: خادم کے مدرسہ کے ناظم اعلی مہتم وقت الحدیث حضرت اقد س مولا نا الحاج الحافظ مفتی .....رحمة الله علیه کا بدھ کوا تنقال ہوا ہے۔ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَعَافِر مَا كَيْنِ كَهُ مِينَ آخرت کے لیے تیاری کرسکوں، اور گنا ہوں کوچھوڑ سکوں میں پڑھانے کے لیے پھر مدرسہ جاتا ہوں مگر جی نہیں گئا، پھر بھی یا بندی سے جاتا ہوں۔ جواب: تاثر ہونا ہی چا ہے لیکن راضی برضا بھی رہیں اور گناہوں سے بچیں لیکن خوف حداعتدال سے زیادہ نہ ہواللہ کی رحمت کا استحضار رکھیں۔اللہ تعالیٰ نے کارحم الراحمین ہونے کا مراقبہ کریں اور تین منٹ میسوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آغوش رحمت میں لے رکھا ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید وار رہیں۔ آپ کے خط سے محسوں ہوتا ہے کہ آپ پر خوف کا غلبہ حد سے زیادہ ہور ہا ہے لہذا فہ کورہ وہدایات برعمل کریں۔

۱۸۲ حال: بنده کی ایک کیفیت بیہ ہے کہ بنده جب مجمع میں کسی دین مجلس میں دعا کرتا ہے تو ایسااحساس ہوتا ہے کہ بندہ کے ہاتھ کے ساتھ حضرت کا ہاتھ یا بندہ کا ہاتھ ہیں بڑا ہوکر حضرت والا مدخلہ کا مبارک دست ہوجاتا ہے مگر بیر کیفیت انفرادی دعامین نہیں ہوتی۔

**جواب**: کوئی مضا نقه نهیں کیفیات محمود میں مطلوب نہیں۔

۱۸۳ حال: اباجان نے گھر میں کیبل بھی لگوائی ہوئی ہےان کا کہنا ہے کہاں کے بغیر ہندے کو یہ نہیں چاتا کہ دنیا میں کیا ہور ہاہے۔

جواب: دنیا میں کیا ہور ہاہے بید کیھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوناراض کرنا کیا جائز ہے؟ آپ ہرگز نہ دیکھیں اگر وہ کہیں بھی۔اللہ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

**۱۸۶ هال: میں ان کے سامنے تو کم ہی کوئی غلط چیز دیکھیا ہوں مگر جب اکیلا** ہوتا ہوں قلط غلط سے چینل دیکھیا ہوں اور الله معاف کرے بھی بھی تو بات مشت زنی تک بھی پہنچتی ہے۔

**جواب**: تعجب ہے، کیبل، ٹی وی دیکھنا خود غلط اور گناہ کبیرہ ہے، کیبل پر غلط چیز دیکھنا یا اچھی چیز دیکھنا سب غلط ہے اور گناہ کا ارتکاب ہے۔اور آ گے جس گناہ تک نوبت پینچی بیسب ٹی وی اور کیبل کا وبال ہے،اگراس کوترک نہ کیا تو جو گناہ ہوجائے بعیرنہیں۔

140 ← الله: مگر گھر سے یہاں کراچی آکر پھر جڑنا شروع کرتا ہوں اور سہ روز بے لگا تا ہوں اور شب جمعہ جاتا ہوں تو پھر چچج ہوجاتا ہوں بلکہ اور وں کو بھی T.V سے منع کرتا ہوں ۔ حضرت مجھے لگتا ہے میں بہت بڑا منافق ہوں جولوگوں کے سامنے تو بڑا نیک پر ہیزگار بنار ہتا ہے اور خود جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو اسنے بڑے بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں۔

جواب: احساس گناه ہونااچھی علامت ہے اور اصلاح کا ذریعہ ہے اگر گناہ کا احساس نہ ہوتا اور ندامت نہ ہوتی تو ہیری بات تھی۔ بس ہمت سے کام لیجے اور فی وی وغیرہ دیکھنا کیدم ترک کرد ہے کئے گئے کو با قاعدہ اطلاع حال کرتے رہیں اور اس کی تجاویز کی اتباع کریں بھی طریق اصلاح ہے۔ اگر اس طریقہ پڑمل نہیں کرو گے تو محض اپنی محنقوں اور مجاہدہ نوافل اذکار سہ روزوں اور چلوں سے تو اب تو ملے گالیکن نفس کی اصلاح نہ ہوگی۔

۲۸۲ **حال**: حضرت اب تک جتنی دفعہ بھی ٹی وی وغیرہ پرالٹی سیدھی چیزیں دیکھی ہیں بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کرنہیں دیکھیں ہمیشہ تنہائی میں دیکھی ہیں اور دوست وغیرہ کو جب وہ لوگ ل کرکوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو منع کرنے کی کوشش کرتا ہوں ۔

جواب: آپ دوسروں کومنع کرنے کے بجائے خود کومنع کریں یعنی ٹی وی نہ دیکھیں، اورسوچیں کہ تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا اللہ اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے۔ مخلوق سے ڈرتے ہواللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ اور آئندہ اگر خدانخواستہ ٹی وی کیبل دیکھنے کی غلطی ہوتو ہیس رکعات نفل پڑھیں اورسورو بےصدقہ کریں۔ مفرت پیتنہیں جب اکیلا ہوتا ہوں تو عجیب عجیب خیالات آنے www.khangah.org

لگتے ہیں اوراگر ٹی وی کیبل یا انٹرنیٹ لگا ہواور میں اکیلا ہوں ورنہ خود ہی کوئی صورت اسلے بین کی بنالیتا ہوں اور غلط غلط چیزیں دیکھنے بیٹھ جاتا ہوں۔

**جواب**: آپ کے لیے تنہائی سخت مصر ہے، تنہا ندر ہیں اور سوچیں کہاں وقت جواب: آپ کوئنہیں ہوتا اللہ اس وقت بھی دیکھ رہاہے ہے

جو کرتا ہے تو حجیب کے اہل جہاں سے
کوئی دیکھتا ہے تخجے آساں سے
اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات ترے ساتھ
جس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا
روزانہ تین منٹ مراقہ کریں کواللہ تعالی مجھے دیکھر سے ہیں۔

۱۸۸ حال: حضرت بڑی بارروروکرمعافی بھی اللہ سے مانگی کہ ابنہیں کروں گامگر پھر جب گھر جاتا ہوں تو بھٹک جاتا ہوں اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ نے ان لوگوں میں شامل تو نہیں کر دیا جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگادی ہے۔

جواب: جن کے دل پر مہرلگادی گئی ان کوتو فیق تو بنہیں ہوتی ۔ تو بہ کی تو فیق ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تو بہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔لیکن تو بہ کے سہارے پر گناہ نہ کریں، بہ شرافت بندگی کے خلاف ہے۔

144 حال: حضرت اسی طرح ڈاڑھی تو رکھی ہوئی ہے مگر اس میں بھی تراش خراش کرتا رہتا ہوں اور اس کا بڑی دفعہ ارادہ کیا کہ اب نہ کروں گا مگر بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس طرح تھوڑی بہت سیٹ کرانے سے بچھنہیں ہوتا، ڈاڑھی اچھی بھی گئی جا ہیے مگر حضرت کا اس دن بیان سنا جس میں آپ نے کہا کہ چاول کے برابر بھی ایک مشت سے کم ہوتو صحیح نہیں اس لیے ان شاء اللہ اب

ارادہ کیا ہے کہ بھی نہ کاٹوں گا۔

جواب: ایک مشت سے تھوڑا سابھی کم کرنا منڈانے کے برابر ہے۔ منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پر کتر انا دونوں حرام ہیں لہذا شیطان کے کہنے سے حرام کام نہ کرو اور آئندہ ہر گز ہر گز ڈاڑھی نہ کا ٹیس۔ ڈاڑھی سنت کے مطابق ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ شیطان کا دھو کہ ہے کہ کٹانے سے ڈاڑھی اچھی لگے گی، کٹی ہوئی ڈاڑھی سے شکل مکروہ معلوم ہوتی ہے۔ ڈاڑھی نہ کاٹنے کے ارادہ سے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی استقامت عطافر مائیں، آئین۔

• 19 حال: پہلے نظروں کی حفاظت صحیح ہوتی تھی مگرآج کل پھر بداحتیاطی ہوجاتی ہے۔ ہمراب پھر پچھ دنوں سے کوشش کرر ہا ہوں اور الحمد للد فائدہ ہور ہاہے۔ جواب: دوبارہ جو بداحتیاطی ہوئی ہے ٹی وی کیبل کا وبال ہے لہذا اس کو بالکل ترک کردیں، پرچہ حفاظت نظر خانقاہ سے لے کر روز انہ ایک بار پڑھیں اور حالات کی با قاعدہ یندرہ دن کے بعد اطلاع کریں۔

191 حال: اور حضرت ایک اور بری عادت بیہ کہ جب سونے لگتا ہوں تو بڑے گندے خیالات آنے لگتے ہیں اور ان کوسوچ سوچ کر مزے لیتار ہتا ہوں ۔ بڑے گندے خیالات آنے لگتے ہیں اور ان کوسوچ سوچ کر مزے لیتار ہتا ہوں۔ جواب: اس وقت دومنٹ موت کا مراقبہ کریں کہ نزع طاری ہے سانس رک رہی ہے آئکھیں پھر اگئیں کا نوں سے سنائی نہیں دے رہا اس وقت خیالوں سے مزے لے سکتے ہو؟

19**۲ هال**: مگروہی بات کہ جب اعمال میں صحیح طرح جڑ رہا ہوں تو پھر نہیں آتے ،مگر پھر جب ڈھیلا ہوتا ہوں تو شروع ہوجاتے ہیں اور بعض اوقات خود جان کرسوچنے لگتا ہوں یعنی دین پراستقامت نہیں۔

جواب: صرف اعمال میں جڑنے سے اصلاح نہیں ہوگی اصلاح شخ کے مشوروں پڑمل سے ہوتی ہے۔ دین کا ہر شعبدالگ ہے حافظ عالم بنتا ہے تو مدارس

جانا پڑے گا ،امت کودین پہنچا کے کے لیے تبلیغ ہے نفس کے تزکیہ واصلاح کے لیے اہل اللہ کی خانقا ہیں ہیں۔ لیے اہل اللہ کی خانقا ہیں ہیں۔

197 حال: حضرت جب اس طرح کی غلط سوچیں دل میں آتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک دولیس دار قطرے بھی آجاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی اور ناپا کی کی وجہ سے بھی پریشان ہوجا تا ہوں ان تمام کا موں کی وجہ سے اب سروزے پر بھی نکاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔

جواب: اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، قطرے آنا کوئی غیر معمولی بات ہے؟

گڑے بدل لویا پاک کرلو، البتہ گندے خیالات دل میں نہ لاؤ، یہ گناہ ہے جس سے بیخے کا ایک طریقہ او پر فہ کور ہے۔

194 حال: بھی دل میں خیال آتا ہے کہ توباہر سے کیا بنا ہوا ہے اور اندر سے
کتنا گندا ہے تو بہت بڑا منافق ہے اس لیے تجھے ہدایت نہیں مل سکتی۔
جواب: یہ شیطانی خیال ہے جو کوشش میں لگار ہتا ہے ضرور ایک دن کا میاب
ہوتا ہے۔ دنیا کے کا موں میں ناکا می ہوسکتی ہے اللہ کے راستہ میں ناکا می نہیں
ہے، اطمینان رکھیں۔

190 حال: حضرت میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا جا ہتی ہوں۔حضرت میں کا حال: حضرت بہت ابتر ہے چھ سال شخت ترین اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں گذار بے ہیں اس دوران حرام وحلال کا فرق بھی ندر ہاتھا۔اب تو بہ کی ہے تہجد میں اور بھی ہروت کی تو یہ کی مگر دل کوسکون نہیں۔

جواب: مطمئن رہیں توبہ سے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں اللہ تعالی ارحم الراحمین ہیں جیسے ہی بندہ دل میں نادم ہوااورابھی توبہ کا لفظ بھی زبان پرنہیں آیا اس حیت اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف کردیتے ہیں اور صرف معاف ہی نہیں فرماتے اپنا محبوب بنالیتے ہیں۔ بالکل مطمئن رہیں توبہ کی توفیق اللہ تعالی میں توبہ کی توب

کے یہاں محبوبیت کی دلیل ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشادہ:
﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّ ابِيْنَ ﴾
(سورةُ البقرة، آیت:۲۲۲)

اللّٰدتعالٰی توبه کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔

194 حال: شیطان وسوسہ ڈالٹار ہتا ہے کہ پہتہیں ہدایت ملی بھی ہے کہ ہیں؟ جواب: اگر ہدایت نمای تو آپ کوتو بہ کی توفیق ہی نہ ہوتی شیطان کے چکر میں نہ آئیں وہ آپ کواللہ تعالیٰ سے مایوس کرنا جا ہتا ہے۔

194 هال : دنیا سے دل اٹھ گیا ہے نہ نینڈ ڈھنگ سے آتی ہے نہ کچھا چھا لگتا ہے، شدید خوف کے عالم میں ہوں اگر چہ شرعی پر دہ شروع کر دیا ہے اور میں ڈاکٹر ہوں، حضرت اللہ کے لیے میرے دل کی بے چینی کے خاتمہ کے لیے دعا فرمائیں اور رہنمائی فرمائیں کہ کیسے دل کو یقین دلاؤں کے اللہ نے مجھے ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔

توفیق اللہ تعالی نے آپ کودے دی ہے۔ شکر کریں، شکر سے نعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہ اور شرعی پردہ کی توفیق کے بعد پریشان ہونا الیا ہے جیسے سی کو غربت میں ایک لا کھرو پیدل جائے اور پھروہ پریشان ہو کہ نہ معلوم مجھے رو پیدملا ہے یا نہیں؟ بتا ہے ایسی پریشانی نا دانی ہے یا نہیں؟ اس خط کو بار بار پڑھیں اور مطمئن ہوجا ئیں اور خوب اطمینان سے سوئیں۔ احقر قر آن وحدیث کی روشن میں آپ کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالی کا آپ پرخاص فضل ہے اور اس نے آپ کو ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔

.....

199 حال: شہوت پرتی کا گناہ شدید ہورہا ہے کہ ہرطرح کے گندے خیالات ہر وقت دل و د ماغ پر چھائے رہتے ہیں لڑکیوں اورلڑکوں کے خیالات طرح طرح کے روپ بدل کرآتے ہیں، اس طرف کچھ توجہ نہیں کر تا نظر بھی خوب بچاتا ہوں اس قدر نازکی بڑھ چکی ہے کہ ایک جھلک ہی سے وہ سارا مزہ چوس لیتا ہوں حالانکہ انتہائی اچا نک ہوتی ہے۔

**جواب**: گناہ کے برے سے برے وسوسے آنا انتہائی شہوت کا غلبہ ہونا گناہ نہیں ہے۔ ہونسل بڑمل کرنا اور خیالات پکانا گناہ ہے۔ جب نظر بچار ہے ہوجسم کو بچا رہے ہوجسم کو بچا رہے ہوجسم کو بچا رہے ہوجا ہدہ کررہے ہواسی کا نام تقوی ہے اور یہی ذریعہ قرب الہی ہے۔ محض گنا ہوں کا میلان ہونامصر نہیں بس اس میلان پڑمل نہ کرے۔

• • • • • • • • اورنوبت یہاں تک آگئ ہے کہ ہمشیرہ کے بارے میں بھی نعوذ باللہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ خاک ہوجانا آسان معلوم ہوتا ہے اور اپنے کو انتہائی ذکیل تصور کرتا ہوں ..... آہ! ایسا گندا حال شاید ہی کسی مرید نے حضرت کو لکھا ہوگا، کیا کہوں کیسا کمینہ ہوگیا ہوں میں! کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہورہی ہے محض اس بیاری سے خلاصی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ والدین

اورگھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔بس ایسے ایسے وسوسے آئے کہ جانور بھی شایداییانہ سوچتا ہو۔فوراً نظر بچالی اوراٹھ کروضوکیا اور نیچے کمرے میں بھاگ آیا۔ **جواب**: بهت اچھا کیا۔ قیامت کا قرب ہے اس لیے اب ان رشتوں کی طرف بھی میلان ہور ہاہے جن سے طبعاً نفرت ہوتی ہے۔بس اس کا علاج عیناً قلباً اور قالبًا دور رہنا ہے۔ الیمی ہی احتیاط کریں جیسی نامحرموں سے کرتے ہیں، نہ دیکھیں، نہ تنہائی میں ساتھ رہیں، نہ بے ضرورت بات کریں، آپ کوجلد شادی کرلینا جا ہے اس کے بعد طبیعت معتدل ہوجائے گی ان شاءاللہ تعالیٰ۔ **۲۰۱ هال**: الحمدللد با هرخوب نظر بچاتا هون، برسون سے ایک نظر بھی خراب نہیں ہونے دیتالیکن آ ہ مے کل شہوانی جذبات اتنابڑھے ہوئے ہیں۔ جواب: تقوى سے طبیعت میں تقاضے بڑھ جاتے ہیں اس لیے مقی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

۲۰۲ حال: ہمشیرہ کو میں بڑھا تا بھی ہوں سبق بھی سنتا ہوں اگر چہ نظر نہیں ڈ التا، درمیان میں مناسب فاصلہ ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی حضرت والا سے کوئی بات نہیں چھیاؤں گا کہ کئی باراس موقع پر خبیث خیالات ذہن میں آجاتے ہیں۔ **جواب**: آپ ہرگزنہ بڑھائیں، نہ بق سنی نہ سنائیں، آپ نہ وہاں بیٹھیں۔ دوسروں کے جوتوں کی حفاظت میں اپنادوشالہ نہیں گنوا ناچا ہیے۔ایسی ہی احتیاط کریں جیسی نامحرموں سے کرتے ہیں۔

**۲۰۳ هال**: حضرت بس اب اس سے زیادہ کیا رہ گیا .....کتنا کمپینہ ہو چکا میں .....اوگ مجھتے ہیں ہڑے نیک ہیں! خاک نیک ہوں! بالکل شیطان ہوں! اپنی خياثت پرروتا ہوں۔

**جواب**: خبیث سے خبیث تقاضے ہونے سے آ دمی خبیث نہیں ہوجا تا ان پر عمل کرنے سے خبیث ہوتا ہے لہٰ زاان بیمل نہ کری تو وہ متقی ہے۔

٤ · ٢ حال: ميں دُ انجسٹ براهتی ہوں جس میں غلطتم کے افسانے بھی ہوتے ہیں عشق مجازی کے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ان ڈائجسٹ سے تو بہ کرنا جا ہتی ہوں لیکن کرتی نہیں ہوں۔جب آپ کے بیان میں تو بہ کامضمون سنتی ہوں تو مجھے فوراً ڈ ائجسٹوں کا خیال آتا ہے۔لیکن میں اتنی گنہگارا ور نالائق ہوں کہ تو بنہیں کرتی ۔ اورسوچتی ہوں کہ جب میراارادہ مجھےمعلوم ہےتو میں کس طرح تو بہ کروں۔ **جواب**: توبه کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہوتو وہ توبہ قبول ہے خواہ وسوسہ آئے کہ یہ تو یہ پھر تو ڑ دوں گی اس وسوسہ کا اعتبار نہیں اس لیے کہ یہ ارا دہ نہیں ، محض وسوسه ہے۔ لہذا توبه میں دیرینہ کروخواہ بار بارٹوٹے تو بار بارتو بیمندرجہ بالا شرط ہے کرتی رہوان شاءاللہ ایک دن تو بہٹوٹنا بند ہوجائے گی ، ہمت سے کام لیں اوران رسالوں کو جمع کر کے آگ لگا دیں اور پھرکوئی نیار سالہ نہ خریدیں۔ **٠٠٧ هـال**: حضرت كى مجلس ميں آنے والى عورتيں بھى بہت ہى اچھى اور نيك ہیں۔ مجھ سے بھی بہت یہاراور محبت سے پیش آتی ہیں لیکن بھی جب مجھ سے کو کی کسی کی غیبت کرنے لگتی ہے تو میں اس کی احیصائی بتاتی ہوں۔ **جواب**: بہت اچھا کرتی ہیں،ایہائی کرناچا ہے،حدیث یاک میں ہے کہ جس کی غیبت کی جائے تو جواس کا د فاع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور جو د فاع نه کرے گا اللہ تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ **٢٠٦ هال**: اورجيسے ميں کسي کي بھاوج سے نند کي تعريف کرتی ہوں توانہيں اچھا محسوس نہیں ہوتا تو وہ مجھے سے ان کی برائی بیان کرتی ہیں میرا دل حیا ہتا ہے کہان ہے کہوں اچھائی دیکھو برائی نہ دیکھولیکن ہمت نہیں ہوتی کیونکہ وہ عالمہ بھی ہیں اورخود بھی بہت اچھی خاتون ہیں۔حضرت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ **جواب**: یا توان کوروک دیں یا وہاں سے اٹھ جا<sup>ئ</sup>یں۔ ۲۰۷ حال: حضرت بیعت ہونے سے پہلے ایک خاتون نے کہا تھا کہ آپ کی

www.khanqah.org

اصلاح کی غرض سے شخ کووہ بات بھی بتاسکتی ہیں جوخود سے بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے یاا بنی ماں کو بھی نہ بتاسکیں۔

**جواب**:اصلاح کی غرض سے بقدر ضرورت مخضر اطلاع کافی ہے تفصیل کی ضرورت نہیں۔

\* • • • حال: حضرت والا خانقاه کی مجلس میں بیان سننے آتی ہوں تو عورتیں اتن عزت اور اکرام کے ساتھ ملتی ہیں اور میرے بارے میں اتنا نیک گمان رکھتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ بے چاریاں خود اتنی اچھی ہیں جو مجھے اچھا ہجھتی ہیں حالانکہ میرے نہ تو کوئی ایسے اعمال ہیں اور نہ ہی کیفیات۔

**جواب**: ایساہی سو چنا چاہیے اس سے مجب پیدائہیں ہوگا اور اللہ کاشکر کیا کریں کہ اللہ نے میرے عیوب کو چھپإلیا اور ان کے دل میں حسن طن ڈال دیا۔

 ۲۰۹ حال: گناہوں سے توبہ کرتی ہوں لیکن مجھے رونانہیں آتا نہ ہی کیفیت پیداہوتی ہے ہاں شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے۔

جواب: کیفیت پیدا ہونا ضروری نہیں رونے کا منہ بنالینا کافی ہے۔

• ۲۱ حال: اورجب بیشعریادا تاہے۔

چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز

تو فکر بھی پیدا ہوتی ہے۔اور میں سوچتی ہوں کہ میرے اتنے جاہنے والے شوہر ہیں اگران کو معلوم ہوجائے کہ میرے دماغ میں کیا تھچڑی پکتی ہے تو یہ مجھ سے ایک فیصد بھی محبت نہ کریں حالانکہ مجھے خود بھی اپنے شوہر سے بہت محبت ہے پھر بھی مجھے بہت الٹے سید ھے خیالات آتے ہیں۔

**جواب**: جب الله تعالى نے وساوس كومعاف كيا ہے توان كا آنام صرنہيں لانام صر ہالبتہ شوہر پر كبھى ظاہر نه كريں۔ ڈائجسٹ پڑھنا چھوڑ ديں تو خيالات نہيں www.khanqah.org .....

الا الحال: لمب خط کے لیے معذرت چاہتا ہوں، حضرت میرا مسکلہ بہت عجیب ساہے، میں آپ کے ایک خلیفہ کا مرید اور پچھلے چھسال سے ان کے ساتھ ہوں، الجمد للدوہ مجھے اپنے قریبی متعلقین میں سب سے زیادہ قریب رکھتے ہیں ان کی غیر موجود گی میں میرے پیر بھائیوں کو مجھے سے مشورہ کرنے کو کہا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کے تمام بیانات کی ریکارڈ نگ اور مریدین کے خطوط میرے ہی پاس ہوتے ہیں محض اللہ کے نصل سے اتنی عزت اور مریدین میں میرے ہی پاس ہوتے ہیں محض اللہ کے نصل سے اتنی عزت اور مریدین میں الگ مقام کے باوجود میں یہ بات جانتا ہوں کہ میری اصلاح بالکل نہیں ہوئی ہے میں دیکھنے میں توسب گنا ہوں سے بچاہوا ہوں لیکن میر ادل نہیں بنا ہوا۔ ہوا ہوں کے میں اللہ کے حصلے: دل نہین بنا ہیں اس کے علا عبار ان کی تھے لین سال سے سلسل مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں غلط جگہ بیعت ہوگیا ہوں اس کی تجھوجو ہات ہیں۔

(الف): میں نے یہاں بہت سے ایسے معاملات دیکھے جو حضرت والا کے مزاج کے خلاف ہیں۔

## جواب: مثلًا؟

(ب): جہاں میں بیعت ہوں حضرت کے وہ خلیفہ بہت ہی باتوں میں حضرت کی بات یہ کہہ کرنہیں مانتے کہ حضرت تقویٰ کے بہت او نچے مقام پر ہیں اور ہم تو فتویٰ یک بہت او نچے مقام پر ہیں اور ہم تو فتویٰ یرعمل کریں گے۔

**جواب**: ان کا یہ تول بظاہر اعتراف بحز ہے جو خلاف کمال تو ہوسکتا ہے کیکن قابل کیرنہیں بشرطیکہ واقعتاً وہ فتو کی کے مطابق ہے۔

(ح): عام حالات میں ان کے گھر میں اور رشتے داروں وغیرہ میں مجھے اکثر ایسا www.khanqah.org لگا کہ غیبت ہور ہی ہےاوروہ بھی اس میں شامل رہے۔

جواب: جب آپ نے گناہ کا ارتکاب نہیں دیکھا تو یہ کہنا کہ مجھے ایسالگا بد گمانی ہے۔ تو بہ کریں۔ دوسرے یہ بھی سمجھ لیس کہ شخ معصوم نہیں ہوتا اس سے بھی گناہ میں مبتلا نہیں رہ بھی ہوسکتا ہے لیکن اگر وہ صاحب نسبت ہے تو عادةً کسی گناہ میں مبتلا نہیں رہ سکتا تو بہ کرےگا۔ ہاں اگر کوئی عادةً مبتلار ہتا ہے اور تو بنہیں کرتا تو وہ شخ بنانے کے قابل نہیں۔

۲۱۳ هالى: شخ اور مريد كاجوتعلق ادب كا اور عظمت كا موتا ہے وہ وہاں بالكل نہيں بلكہ بالكل ايسالگتا ہے كہ كوئى دودوست بيٹھے ہيں يہاں تك كہ بعض مريد تو ان سے مذاق كرنے كے بعد تالى تك مارد بيتے ہيں۔

**جواب**:اس میں بھی ان کی فنائیت کا دخل ہوسکتا ہے کیکن مرید سے حد سے زیادہ بے تکلف نہ ہونا جا ہیے۔

۱۹۲ حال: بظاہریہ باتیں ان کے اور مریز ہیں جانے کہ میراان کے ساتھ ہر وقت کا رہتا ہے اور بیاللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ان پر وقف کرنے کا عہد کیا تھا لیکن میسب معاملات قریب سے دیکھنے کے بعد بہت ہی پریشان ہوں میری زندگی کے چوسال جو میں نے ان پر لگائے ایسا لگتا ہے کہ ضائع ہوگئے میں تو اللہ کو پانا چاہتا ہوں اور بس مجھے میسب عہد نہیں چاہیے اس ساری صور تحال میں اب میرا مزید یہاں رہنا صحیح نہیں لیکن مسئلہ میہ کہ ان کی ساری صور تحال میں اب میرا مزید یہاں رہنا صحیح نہیں لیکن مسئلہ میہ کہ ان کی ساری ریکارڈ نگ، ہزاروں رو پے کا سامان جو مختلف دینی کا موں میں استعال ہوتا ہے، سب میرے پاس ہے، میں اگر میسی کو دوں گا تو حضرت کو پہتے چل جو تا کہ میں کہیں جارہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ نہیں کوئی میں آنا جانا کم کر رہا ہوں تا کہ انہیں میں خاموشی سے آہتہ آہتہ ان جو میرے پاس ہے میہ میں کی کودوں گا نہیں پتا چل میں خاموشی سے آہتہ آہتہ اس جارہا ہوں تا کہ انہیں بیا چل تکلیف نہ ہولیکن میں مامان جو میرے پاس ہے میہ میں کی کودوں گا انہیں بیا چل تکلیف نہ ہولیکن میں مامان جو میرے پاس ہے میہ میں کی کودوں گا انہیں بیا چل تکلیف نہ ہولیکن میں مامان جو میرے پاس ہے میہ میں کی کودوں گا انہیں بیا چل تکلیف نہ ہولیکن میں مامان جو میرے پاس ہے میہ میں کی کودوں گا انہیں بیا چل

جائے گا کہ میں کہیں اور جار ہاہوں میں پریشان ہوں مجھے بتائیں کہ کیا میرا ہے طریقہ سے بے پاپھرمیں کچھاورکروں؟

جواب: یہ بتایئے کہ ان چھسال میں آپ کوان سے دین کا فائدہ ہوایا نہیں گناہ چھوٹے یا نہیں تعلق مع اللہ میں ترقی ہوئی یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو چھوٹے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ان کو کیوں چھوٹر نا چاہتے ہیں، اس میں نفس کی شمولیت تو نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو مشورہ دوسرا ہوگا۔ اطلاع دیں۔

.....

۲۱۵ حال: عرض ہے کہ بندہ نے حضرت مولانا .....صاحب مدظلہ کی بیعت کی ہوئی ہے تو حضرت کے دور ہونے اور بندہ کے فی الحال دارالعلوم کراچی میں زیر تعلیم ہونے کی وجہ سے بندہ نے باجازت حضرت .....صاحب مدظلۂ حضرت والا مدظلۂ آپ سے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے درج ذیل امور کے بارے میں حکم فرمائے کہ کیا کیا جائے۔

حضرت .....صاحب نے بیعت کے وقت بیفر مایا تھا کہ پنج وقتہ نماز باجماعت، سوتے وقت سومر تبہاستغفار اور ہروقت بیر خیال کرنا ہے کہ دل اللہ، اللہ، اللہ کہدر ہاہے، کی یا بندی کرنی ہے۔

جواب: نماز باجماعت تو واجب ہے بغیر عذر کے ہرگز نہ چھوڑ نا چاہیے۔البتہ ہروقت ذکر قلبی اللہ،اللہ بوجہ ضعف کے ابنہیں بتایا جاتا بس ہروقت بید دھیان رکھو کہ کوئی سانس اللہ کی نا فرمانی میں نہ گذر ہے اصل قلبی ذکریہ ہے۔

.....

نجات مل گئی، حضرت والا سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطافر مائیں وہ یہ ہے کہ احقر جن درجات میں اسباق بڑھا تا ہے ان میں عموماً بڑے طلبہ ہوتے ہیں یعنی درجہ سا دسہ، خامسہ اور رابعہ کے طلبہ لیکن ان میں بعض نمکین چروں والے ہوتے ہیں، ان کی طرف میلان کا خطرہ رہتا ہے، الحمد للہ حضرت والاکی توجہ کی برکت سے اس میں کافی حد تک پریشانی ختم ہوگئی ہے اور بہت زیادہ فرق آیا ہے، الحمد للہ۔

جواب: میلان ہونابرانہیں البتہ اس پڑمل نہ کریں تخت احتیاط کریں غیر حسین کو سامنے بیٹھا کیں اور حسینوں کو دا کیں با کیں بیٹھا کیں غیر حسین متن بن جا کیں گے اور حسین حاشیہ اور حسین حاشیہ پرنظر کم جاتی ہے۔ اور حسین حاشیہ پرنظر کم جاتی ہے۔ کوئی طالب علم اگر بات نہ مانے یا غیراخلاتی حرکات میں مبتلا نظر آجائے یا غیر تغلیمی سرگرمیوں میں وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آجائے تو دل میں ان کی وقعت کم ہوجاتی ہے، قدر واکرام میں کمی آجاتی ہے، نیجنًا ان کی طرف سے توجہ ختم ہوجاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ ایسے طلبہ احقر سے دور ہوجاتے ہیں دوسری طرف احقر کوشدت سے احساس رہتا ہے کہ یہ میری کمزوری ہے کہ یہ طلبہ مجھ سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، حضرت والا سے اس حوالہ سے ارشاد فرمانے کی التماس ہے۔

جواب: بیار پرشفقت کی جاتی ہے نفرت نہیں شفقت سے کام لیں اور اصلاح کی کوشش کریں۔ جن کے بارے میں گمان اقرب الی الیقین ہو کہ ان کے حالات درست نہیں ہوں گے جیسے بعض کا مقصد حصولِ علم ہوتا ہی نہیں تو ان پر نسبتاً توجہ کم کردیں تا کہ وقت ضائع نہ ہو۔

.....

ہے کیکن نماز میں دھیان اور خشوع وخضوع نہیں ہوتا، بے دھیانی اور بے تو جہی سے نماز ادا کرتا ہوں۔ شروع سے اخیر تک یہی حال ہوتا ہے۔ اُمید ہے کہ حضرت والاعلاج تجویز فرمائیں گے۔

جواب: بار باردل کواللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے رہیں، جب دل ادھرادھر چلا جائے پھر پکڑ کراس کواللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کردیں، یا ہر لفظ کوسوچ سوچ کرادا کریں یا بیسوچیں کہ بیمیری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے دوسری نماز نہیں سلے گی یا نماز کے ہر رکن میں بیخیال کریں کہ مجھے اب اس رکن میں رہنا ہے مثلاً قیام میں سوچیں کہ مجھے قیام ہی میں رہنا ہے رکوع میں سوچیں کہ رکوع ہی میں رہنا ہے رکوع میں سوچیں کہ رکوع میں سوچیں کہ تجدہ ہی میں رہنا ہے، وعلیٰ ہذا القیاس، ان طریقوں میں جوطریقہ آپ کو پہند آئے اس پڑل کریں۔

.....

۲۱۹ حال: گذارش ہے کہ عرصہ سے ایک بات بہت پریشان کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت میری عمر جالیں سال سے متجاوز ہے تقریباً ۲۲ سال سے بعنی درجہ اولی کے سال سے تصوف سے وابستگی ہے (الحمد لللہ) شروع میں حضرت مولانا ..... سے بیعت تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت والا سے بیعت ہوا۔ اس کے علاوہ اکا برعاماء سے با قاعدہ علمی استفادہ کا تعلق رہا ہے۔

اورالحمد للدنم الحمد للداب تک دس کتابوں کی تالیف کی سعادت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی جومنظر عام پرآ چکی ہیں جبکہ کئی کتابیں زیر طباعت اور کئی کتابیں زیر تالیف ہیں۔ یہ سب کچھ صرف معاملہ فہمی کے لیے بیان کیا ہے تا کہ حضرت والا کو پریشانی نہ ہو، اب ہمیشہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ میں انتہائی کمزور ہوں اعمال کے اعتبار سے بھی ، اخلاق کے اعتبار سے بھی ، خاص کر جس میدان کو حضرت والا نے اختیار کیا ہے میں اس میں صفر ہوں بھی ، خاص کر جس میدان کو حضرت والا نے اختیار کیا ہے میں اس میں صفر ہوں

کہ میرےاسا تذہ کرام اورمشانخ اس عمر میں ولی اللہ بن گئے ،لوگ ان سے کس قدر فائدہ حاصل کررہے تھے اوروہ کتنے عالی مرتبہ میں پہنچ گئے اور میں کتنا پیچھے ره گیا، مجھےاس عمر میں کیا بننا چاہیے اور کہاں رہ گیا، اینے اندر بہت زیادہ خامیاں اور نقائص نظر آ رہے ہیں اپنی طرف سے حسب استطاعت کوشش بھی کرتا ہوں کہ حضرت والا کی جعرات کی شام کی مجلس میں اور بعض دوسرے مشایخ کی مجلس میں حاضری دوں اور معمولات کی پابندی کی حتی الا مکان کوشش كرتا ہول كيكن بيراحساس دامن گيرر ہتاہے، ايسے ميں مجھے كيا كرنا جاہيے، حضرت والاسےخصوصی دعاؤں سےالتماس ہے کہ ہمارے لئے دعافر مائیں کہ الله تعالیٰ ہمیں الله والا بنادیں، نافع بنادیں، تقویٰ کی زندگی ہےنواز دیں۔ **جواب**: بیاحساس که میں بسماندہ رہ گیا ہوں مبارک ہے بشرطیکہ کہ مایوسی نہ ہو اورطریقہ سے کام میں لگے رہیں جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ سی ایک مصلح کا ا بتخاب کریں اوراسی کے ہوجا ئیں اوراینااحوال اسی سے کہیں اوراسی کے مشور ہ یر عمل کریں البتہ عظمت تمام مثانخ کی ہواس کی مثال بالکل مریض اور ڈاکٹر کی ہے کہ مریض کسی ایک ڈاکٹر سے علاج کرا تا ہےالبتہ جانتا ہے کہ اور بھی ڈاکٹر ہیں،جس طرح بیک وفت مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرانا بجائے نافع ہونے کےمصر ہوجا تا ہےاسی پرروحانی معالجہ کو قیاس کرلیں۔اسی لئےصوفیاء ومشائخ کا اجماع ہے کہ یک در گیرومحکم گیر۔ پھرجس قدر ہوسکے وقت نکال کراس کی صحبت میں آئیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ کم از کم ایک چلدین کی خانقاہ میں لگانا چاہیے حصول نسبت کے لیے۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل سے دعا ہے۔

.....

نہیں نکلی ہے، ان پرنظر ڈالنانہیں جا ہتا ہوں حضرت والا مظلہم جبیہا فر مائیں گےوییا کروں گا،ان شاءاللہ تعالیٰ۔

**جواب**: ان پرنظرنه ڈالیں بغیرنظر ڈالے پڑھایا کریں۔

الا ۲۲ هالى: ميں کسى آدمى سے مكنانہيں جا ہتا ہوں اور ميرا جی نہيں جا ہتا ہے کہ ہنسوں حضرت والا مظلم جوعلاج بتا ئيں گے اس پڑمل کروں گا انشاء اللہ تعالى ۔ جواب: بالكل لوگوں سے نہ ملنا اور بالكل نہ ہنسنا مناسب نہيں اعتدال ہونا جا ہيے نيك لوگوں سے ملنا اور خوش طبعی سے رہنا بھی عبادت ہے، زيادہ تنہا رہنا نفسياتی بياری كا پيش خيمہ ہے اور تكبر پيدا ہونے كا بھی ڈر ہے۔ نہ بہت زيادہ اختلاط ہونہ بہت زيادہ اجتناب، اعتدال مطلوب ہے۔

.....

حضرت والا کی ایک ایک باریممل کروں گا۔ان شاءاللہ۔

جواب: پریشان ہونا صبر کے خلاف نہیں یہ تو بعض کے اندر طبعی کمزوری ہوتی ہے جس کا ہمت سے بار بار مقابلہ کر کے قابو پایا جاسکتا ہے یعنی یہ سوچیں کہ یہ جو پریشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اسی میں ہمارا نفع ہے کیونکہ وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں البتہ اس کے رفع ہونے کی دعا بھی کریں کہ یا اللہ یہ نم اور پریشانی بھی نعمت ہے لیکن ہم ضعیف ہیں لہندا اس پریشانی کی نعمت کوراحت کی نعمت کوراحت کی نعمت سے تبدیل فرماد ہجے۔ تکلیف اور مصیبت میں پریشان ہونا یہ صبر اور تو کل اور تفویض کے خلاف نہیں ۔ صبر کے خلاف سے ہے کہ اللہ تعالی سے شکایت یا اعتراض پیدا ہوجائے۔

۲۲۳ حال: حفرت والا میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے اس کی وجہ سے فجر اور عشاء کی نماز بھی مسجد میں پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہاں انگلینڈ میں رہتے ہوئے جہاں کہیں لفنگ شم کے گورے کھڑے ہوں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی خوف محسوں ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت ضروری کام بھی اسپنے اسی ڈرکی وجہ سے کرنے سے رہ جاتے ہیں۔

جواب: یہ بھی طبعی کمزوری ہے غنڈوں اور لفنگوں سے تو ہرایک کوڈرلگتا ہے ان سے بچنا ہی چاہیے البتہ اتنا زیادہ وہم بھی نہ کریں کہ محض وہم پر نماز باجماعت چھوڑ دیں اگر خطرہ نہیں ہے تواس ڈرکوم خلوب کر کے مسجد جائیں۔

۲۲٤ ←ال: اور آخری بات آپ سے اجازت جاہتا ہوں کہ کیا بھی کھار میں کیسٹر والے حضرت مولانا محمد ایوب سورتی صاحب سے بھی رہنمائی لے سکتا ہوں؟ کیونکہ جب میں لیسٹر میں گیا تو انہوں نے مجھے آپ حضرت والاکی بہت سی کتا بیں تحفۃ دیں اور ان کی مسجد' دعوۃ الحق'' میں میں نے حضرت والاکی تصانف ہر جگہ دیکھی ہیں؟

جواب: قریب کامسلح زیادہ نافع ہوتا ہے اس لئے مولا نا ایوب صاحب سے رجوع کرنا آپ کے لیے زیادہ سہل اور نافع ہوگا۔ آپ کی اہلیہ کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ کہ گھر میں ٹی وی ہے اوروہ اس سے چھٹکا راجا ہتی ہیں چرآپ ٹی وی کو گھرسے کیوں نہیں نکالتے ٹی وی رکھنا سخت گناہ ہے۔

۲۲۵ حال: چونکہ یہ پہلا خط ہے لہذا ڈاک کے لیے ہدیہ پانچ پونڈر کھر ہا ہوں ان شاء اللہ اگلی دفعہ سے پوری پوری کوشش ہوگی کہ ڈاک کی پاکستانی ٹکٹیس ساتھ روانہ کروں، کسی بھی کوتا ہی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

جواب: خط کے لفافہ میں رو پیہر کھ کر بھیجنا جائز نہیں۔ پانچ پونڈ تو یہاں کے پانچ سوسے بھی زیادہ ہوں گے۔ لہذا مطلع کریں کہ ٹکٹ لگانے کے بعد جورقم پانچ سوسے بھی زیادہ ہوں گے۔لہذا مطلع کریں کہ ٹکٹ لگانے کے بعد جورقم یجے گی اس کا کیا کیا جائے۔

.....

۲۲۲ هال : عرض بیہ کہ بعض مرتبہ بندہ کسی عبادت مثلاً نماز ذکر وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے اور قریب میں کوئی اور شخص آکر بیٹھ جاتا ہے تو عبادت کی کیفیت بلا اِختیار اچھی ہوجاتی ہے مثلاً نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی آجاتا ہے تو نماز کے حسن اور خشوع میں اضافہ ہوجاتا ہے اسی طرح ذکر وغیرہ میں بھی یہی حالت ہوجاتی ہے لیکن یہ قصداً نہیں ہوتا بلکہ ذہن اس شخص کی طرف مشغول ہوجاتا ہے اور عبادت کی کیفیت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

جواب: مخلوق کی وجہ سے عبادت کی کیفیت کا اچھا ہوجانا اور جوارح سے حسن اور خشوع ظاہر ہونے گئا بلاا ختیار نہیں ، اختیار سے ہے ، جس میں نفس کی سازش اور ریا کا اندیشہ ہے لہذا دوران ذکر وعبادت کسی کے آنے کے بعد جوارح سے خشوع میں اضافہ کا اظہار نہ ہونے دیں یعنی ذکر وعبادت کو اس وقت زیادہ نہ سنواریں بلکہ عبادت کو اسی سطح پر رہنے دیں جو اس کے آنے سے قبل تھی۔

۲۲۷ حال: عرض يه بے كه ميں اين اندراستقلال اور استقامت نہيں يا تاكه ایک دو تین دن تو خوب وقت اچھی طریقہ سے گذرتا ہے عبادات، نماز ، ذکر تلاوت میں خوب دل لگتا ہے، اور خوب الله تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کا جی حیاہتا ہے لیکن دوتین دن کے بعد بالکل طبیعت منعکس ہوجاتی ہےاورایک دودن اس طرح گذرتا ہے کہ اعمال میں دل لگتا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کا دھیان بھی مفقود بلکہ ایک غفلت سی حالت رہتی ہے معمولات بھی مشکل سے یوں ہی غفلت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں بالکل اعمال کی طرف مشکل سے طبیعت جاتی ہے خصوصاً پہلے عبادت کی جو کیفیت تھی حسن اور خشوع کے اعتبار سے وہ چلی جاتی ہے اور بغیرحسن اورخشوع سے اعمال ادا ہوتے ہیں، غرض کیفیات میں بہت بڑا فرق ہوجا تا ہے اور یہ بات معلوم ہے كه كيفيات مقصودنهيس بلكه اعمال مقصود هونا حايي كيفيت هويانه هوليكن بنده جا ہتا ہے کہ اعمال میں حسن اور خشوع اور اللہ کے دھیان کے اعتبار سے استقامت اوراستقلال حاصل ہو۔امید ہے کہ حضرت والاارشادفر مائیں گے۔ **جواب**: بلا کیفیت به تکلف اعمال کرنا زیادہ موجب قرب ہے، تو اس میں کیا نقصان ہے؟ ہزارخشوع وخضوع اس پر قربان ہیں۔اعمال میں استقامت اور استقلال اسی کا نام ہے کہ بہ تکلف وہ اعمال کئے جائیں بہ تکلف دل کواللہ تعالیٰ ہے لگایا جائے، بہ تکلف غفلت کودور کیا جائے، بہ تکلف اللہ تعالی کا دھیان رکھا جائے۔ کیفیت میں استقلال ہونا محال ہے۔ لہذااس کی تمنا بھی نہ کریں۔

ایک عالم مجازبیعت کا خط اور جواب

کا کا کا دہ بھی ہے کہ ایک لڑی جو کہ بندہ کی شاگردہ بھی ہے ( کیونکہ کسی وفت بندہ ایک مدرسۃ البنات میں پڑھا تا تھا مگراب نہیں پڑھار ہا) اور وہ www.khanqah.org

لڑ کی مریدہ بھی ہوگئی تھی۔اس کے گھر والوں کی طرف سے بار باریہ تقاضا آ رہا تھا کہ کسی عالم سے ہمارا رشتہ کرادیں تو بندہ نے دوتین جگہ پر بات بھی کرائی مگر رشتہ نہ بن سکا۔البتہ اس لڑکی کے دنیا دارر شتے بھی آ رہے تھے مگروہ رشتہ دینے کو تیارنہیں ہوتے تھے۔لڑ کی کے دو بھائی بھی میر ہے مرید ہیں ایک ان میں سے شاگر دبھی ہے۔ تو میں نے ان کے دینی جذبات کوسا منے رکھتے ہوئے اور لڑی کے بظاہرا چھے حالات کوسامنے رکھتے ہوئے میں نے لڑی کے بھائی کو نکاح کا پیغام اینے لئے بھجوایا توانہوں نے اپنے طور پراستخارے بھی کئے تواجھے نتائج وثمرات سامنےآئے۔میری غرض اس رشتہ سے بیٹھی کہ باصلاحیت لڑ کی ہےاس کے ذریعہ مستورات میں خانقاہ کا نظام یا اگر مدرسہ کی ترتیب بنی تو ہیہ سنھال لیں گی اور میں خوداس کے ذریعہ فتنۂ نساء سے اسباباً محفوظ رہسکوں۔ تو رشتے کی بات جب چلی تو میں نے اپنی پہلی گھروالی سے اجازت لی تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی (بندہ کی جھوٹی سی تین بچیاں بھی ہیں ) البتہ بندہ کے سرالی قدرے ناراض ہوئے ہیں۔اب حضرت خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے دوسرے رشتہ کی بات ہوئی ہے وہ ذہنی طور پر شدت سے تیار ہیں خاص کروہ شاگردہ، مریدہ لڑکی ڈبنی طور پرشدت سے تیار ہے اس کا بھائی بتارہا تھاوہ وظا کف بھی کررہے ہیں اورروروکراللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہے کہ ''اےاللہ میں آپ کو یانے کے لیے سی کو یا ناچاہتی ہوں، اگر مقدر میں نہیں تو مقدر فرمادے۔'' اور زہنی طور پر کافی درجہ تک میں بھی رشتہ لینے کے لیے تیار ہوں پہلے اطلاع نہ کر سکا معافی چاہتا ہوں اب اگر رشتہ نہیں لیتا تو خطرہ ہے کہ ان لوگوں کو خاص کرلڑ کی کو کوئی د ماغی اثر نہ ہوجائے ، اگر نہ لوں تو ساری صورتحال کے پیش نظر کیا کروں،اگرلوں تو کس طرح کروں،معافی جاہتا ہوں معاف فرمادیں جواب کا شدت سے منتظر ہوں تا کہ پریشانی دور ہو۔

جواب: جب بیوی موجود ہے تو کیا یہ فتنہ نساء سے اسباب حفاظت میں سے نہیں ہے؟ اس زمانے میں دو بیویوں میں عدل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اکثر دکھنے میں آیا کہ زندگی تلخ ہوگی اور آخرت کے مواخذہ کا اندیشہ الگ۔ اس زمانے میں ایک ہی بیوی کا حق ادا ہوجائے تو غنیمت ہے، مستورات میں خانقاہی کام اور مدرسہ کی ترتیب بھی نفس کا بہانہ معلوم ہوتا ہے۔ تجب ہے کہ مشورہ بھی نہیں کیا شائداس لئے کہ مشورہ میں احمال تھا کہ آپ کی رائے کے خلاف ہوتا۔ مشانخ کا کام دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اللہ والا بنانے میں اپنے اوقات کو صرف کرنا ہے نہ کہ شادیاں کرنا۔ مشورہ تو پہلے کیا جاتا ہے، موجودہ صورت میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ابھی کے ختمیں بگڑا، خود کو فتنہ میں نہ ڈالیں یعنی دوسری شادی ہرگز نہ کریں۔

.....

۲۲۹ حال: گئی سال پہلے ایک صاحب نے ملکی حالات پر پریشانی و تشویش کا اظہار کیا۔ حضرت والا نے مندرجہ ذیل جواب ان کوتح برفر مایا۔ جواب: آپ کا خط ملا ہمارا آپ کا کام بندگی ہے اور خواجہ کا کام خواجگی ہے، پالنے والا نظام کا نئات کو چلانے والا اپنا اسرار نظام کوجانتا ہے ہم آپ بس حق تعالی کوراضی رکھیں۔ اور بس بے فکر رہیے چئم، بچد اباسے بے فکر ہم سب اپنے ربا کے کرم کے آسرے پر بے فکر رہیں۔ دعا خوب عافیت فسی وخاندانی وضلعی و بلدیاتی وصوبائی و ملکی و بین الاقوامی کی کرتے رہیں۔

۰ ۲۳ هال : حضرت بدنظری کے حوالہ سے عرض کرنا تھا کہ اب الحمد للداللہ تعالی کے فضل سے اور حضرت والا کی برکت سے بہت بہت نفع ہوا ہے۔ مگر ابھی بھی کچھ با تیں معلوم کرنا جا ہتا ہوں مثلاً سڑک پہراستہ ڈھونڈ تے ہوئے جارہا تھا www.khanqah.org

کہ مجھے اندازہ ہوگیا کہ کچھ فاصلے پر کوئی عورت کھڑی ہے۔ چونکہ میں راستہ ڈھونڈر ہاتھ الہٰذااس طرف دیکھا تو نفس نے اسی طرف نگاہ ڈلوائی مگر مجھے دور برقعہ کے سوا کچھ نظرنہ آیا پھرنظر کچھ لمجے تاخیر سے ہٹالی۔اسی طرح پاس ایک ڈائری آئی جس میں حرمین شریفین کی تصویریں تھیں۔ کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی سی۔وہاں پیجھی ایک برقعہ والی عورت پرنفس نے نظر ڈلوائی مگر پچھ نظرنہ آیا سرسے پیر تک ستر ڈھکا ہوا تھا۔ پھر میں نے نظراٹھالی ان سب صورتوں میں میں نے جرمانہ اوانہ کیا لیحن فل وغیرہ نہیں بڑھے۔

**جواب**: صیح کیکن چونکه اراده کیا که د مکیرلوں پھرخواہ نظر نه آئے اس جرأت پر اللّٰہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ میں نے ارادہ کیوں کیا۔

۲۳۱ حال: حضرت امردوں سے احتیاط کر رہا ہوں اور فائدہ بھی ہورہا ہے۔
مگر بھی دل میں کسی کے بارے میں خیال آتا ہے کہ اس میں نمک بالکل تھوڑا
محسوس ہورہا ہے اور نماز برابر کھڑا ہوکر پڑھ لیتا ہوں اورا کثر آخر تک اندازہ ہوتا
ہے کہ یہ Chance نہیں لینا چاہیے تھا۔ اگر اہتمام کے ساتھ برابر میں کوئی
امر دنہ ہو مگر تھوڑا دور ہوتو بھی تھوڑا تھوڑا نقصان اور پریشانی محسوس ہوتی ہے۔
جواب: ایک ذرہ نمک محسوس ہوتو اس سے بھی احتیاط کریں ایسے کے برابر
کھڑے ہوکر نمازنہ پڑھیں۔ جتناممکن ہوا حتیاط کریں۔

۲۳۲ حال: حضرت میں اپنی نالائقی ہے بھے خونہیں سکا کہ سی دوست ہے جلن محسوس ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک بار پھر فرمادیں تو بہت عنایت ہوگ۔ جواب: اس کوسلام میں پہل کریں اپنے دوستوں میں اس کی تعریف کریں اس کی نعمت میں اضافہ کی دعا کریں۔ بھی کھاراس کو ہدید یں خواہ بالکل معمولی ساہو۔ کا خمت مصرت آج کل میر اعجیب حال ہے۔ میرے بعض دوستوں کو خلافت لگئ ہے شروع میں کچھ عجیب محسوس ہوا کہ سب کول گئ اور مجھے نہیں ملی خلافت لگئ ہے شروع میں کچھ عجیب محسوس ہوا کہ سب کول گئ اور مجھے نہیں ملی

پھرکسی وقت تھوڑی تھوڑی جلن محسوس بھی ہوئی پھرکسی سے سنا کہ شخ سے خلافت مانگنا شخ کی سخت ہے او بی ہے تو تھوڑ اپر بشان ہوا کہ یہ کیا سوچ رہا تھا یہاں تک سنا کہ خلافت من جانب اللہ ہوتی ہے تب سے احساس کمتری اور ڈ بیریش بھی محسوس کررہا ہوں ۔ غرض یہ کہ عجیب حال ہے پچھ بچھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں جیسا کہ سب بھائیوں کوٹافی مل گئی اور مجھے نہیں ملی ۔ دل چھوٹا ہورہا ہے۔ حالانکہ خلافت کی چاہت بھی جانتا ہوں کہ درست نہیں بہت سوچ رہا تھا کہ کھوں نہ لکھوں یہ الکھوں یہ کھوں یہاں تک کہ کھود یا اور دل کا بوجھ ملکا محسوس کررہا ہوں حضرت اس کے بارے میں پچھٹر ماد تجے۔

جواب: خلافت کی تمنا کرناشہوت نفس کی ایک سم ہے، اللہ والوں نے بے نام و نشان رہنا پہند کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ دار آخرت ان کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی اور نام ونمو دنہیں جا ہتے۔ جب نفس خلافت کی تمنا کر بے تو سوچ لو کہ میں اس کا اہل نہیں جس کوشنے نے خلافت دی ہے ان کو مجھو کہ وہ اس کے اہل تھے اور احساس کمتری کی اس لئے ضرورت نہیں کہ خلافت مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اللہ کا پیار خلافت پہنیں تقوی پر ہے جو جتنا زیادہ تقی ہوگا اتناہی اللہ کا پیاراہوگا لہذا تقوی کا اہتمام کریں جس کو اللہ مل گیا اس کے سامنے خلافت کیا بیجتی ہے۔ اللہ کا بیاراہوگا لہذا تقوی کی اور سے جو جالکہ ال نصیب فرمائے۔ کیا بیجتی ہے۔ اللہ تعالی ممری کامل اصلاح فرمادے اور دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی دعاکی درخواست ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی دعاکی درخواست ہے۔

جواب: دل سے دعا ہے۔

۲۳۵ حال: حضرت خط لکھے بچھ دن ہو چکے ہیں، یہ سب احساسات وقتی تھے لیکن اب بھی اکثر میمحسوس کرتا ہوں کہ سب دوست بہت آ گے نکل گئے اور میں ان کے جوڑ کانہیں رہا۔

**جواب**: کون آگے ہے اور کون پیچھے میتو قیامت کے دن معلوم ہوگا جوزیادہ تقویٰ والا ہوگا وہ زیادہ آگے ہوگا میہ خلافت پر موقوف نہیں اس لئے تقویٰ کا اہتمام کریں۔

۲۳۱ حال: حضرت والا آج کل ہر طرف سے شادی کی دعوتیں آرہی ہیں جن میں میرے قریبی رشتہ داروں جیسے میرے تایا زاد کی شادی کا بلاوا بھی ہے۔ رسومات کے اس دور میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ نکاح سے پہلے کی دعوتوں میں شرکت کی کہاں تک گنجائش ہے۔

**جواب**: ولیمہ توسنت ہے لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ وہاں بھی کوئی نافر مانی نہ ہو ور نہ اس میں بھی شرکت جائز نہیں۔ نکاح کی دعو تیں خصوصاً لڑکی والوں کی طرف سے سب رسم ہے اور رسموں سے اجتناب مطلوب ہے۔

۲۳۷ هال: ایک بی بھی کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے کھانے کی دعوت کرتے ہیں اس دعوت میں لڑکی والوں کے لیے کیا تھم ہے۔ ہیں اس دعوت میں لڑکی والوں کے لیے اور لڑکے والوں کے لیے کیا تھم ہے۔ جواب: بالکل رسم ہے، خلاف شریعت خلاف سنت ہے۔

۲۳۸ هال : حضرت دیگراعتراضات کے علاوہ بعض لوگ بیبھی کہتے ہیں کہ اگر چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عوتیں نہیں کیسلیکن ان سے منع کرنے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتالہذا بیدعوتیں ناجائز نہیں ہیں۔

جواب: کیایہ کہنے والے مفتی اور عالم ہیں کیایہ خود فتویٰ دینے کے مجاز ہیں یا ان کوعلاء سے بوچھ بوچھ کرمل کرنا چاہئے؟

۲۳۹ حال: حضرت لوگ اب مجھ پر بہت با تیں بنانے گئے ہیں کہ تم بالکل کٹتی جارہی ہواورخود مجھ کو بھی یہی احساس بڑھتا جارہا ہے اور جب بھی میں ایسی دعوت میں نہیں جاتی تو میری طبیعت میں اداسی بہت ہوجاتی ہے۔

جواب: ان سے جڑ کراللہ سے کٹنا کیا پیند کروگی؟ اگر ساری دنیا خلاف ہواور www.khangah.org

بادشاہ ساتھ ہوتو کیا اداس ہوگی؟ تو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا ساتھ ہوتواداس کیسی ۔

• **۲۶ هال**: حضرت میری سمجھ میں بینہیں آتا کہ میں اپنے رشتہ داروں خصوصاً والدین کو کیسے مطمئن کروں۔

جواب: ان کومطمئن کرنا آپ کے ذمہ نہیں آپ کے ذمہ اللہ کے کہم پر چلنا ہے آپ دوٹوک بات کہد دیں کہ دین کے معاملہ میں علماء دین کے ارشاد پرعمل کروں گی آپ کے قول پرعمل سے معذور ہوں۔ جب تک صاف صاف کہد کر ان کو مایوس نہیں کروگی وہ آپ کو پریشان کرتے رہیں گے کیونکہ جھیں گے کہ یہ ابھی کچی ہے جس دن صاف صاف کہد دوگی اور وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ پکی ہوچکی ہے اس دن آپ کو کہنا چھوڑ دیں گے۔

**۲۶۱ هال**: جبکه اکثر دعوتوں میں تو ویسے ہی ہم بے پردگی اور کیمرے کی وجہ سے جاتے ہی نہیں اور جولوگ ان گناہ کی چیز وں سے اجتناب کرتے ہیں تو دعوت کے جائزیانا جائز ہونے کا مسلم آجا تاہے۔

جواب: اپنے احباب کی بھی دعوت کرنے کو کون ناجائز کہتا ہے لیکن جن موقعوں پر دعوت سے منع کیا گیا ہے وہاں کیسے جائز ہوگا یا جہاں منع تو نہیں کیا لیکن حکم بھی نہیں دیا وہاں اس کا اہتمام کرنار سم کوا یجاد کرنا ہے اور رسم جائز نہیں۔ اگر دعوت کرنا ہے تو شادی بیاہ کے موقعوں پر ہی کیوں کرتے ہیں۔خصوصاً لڑکی والوں کا دعوت کرنا ہری رسم ہے۔

۲**۶۲ هال**: حضرت بھی بھی بیسب کچھ بہت مشکل لگنے لگتا ہے اور میں ہمت ہارنے لگتی ہوں۔

**جواب**: الله کی رضا کوسا منے رکھولوگوں نے تو الله کی راہ میں جانیں دے دیں آپٹلوق کواللہ کے لیے ناراض کرتے ہوئے ڈرتی ہو۔

#### انهى صاحبه كا دوسرا خط

**۲٤٣ هال**: حضرت آپ کے خط سے نم دور ہو گیا اور ایسی ہمت پیدا ہو گئ کہ ان دعوتوں میں جانے کے خیال سے وحشت ہونے لگی اور دل میں عجیب کیف محسوس کرتی ہوں۔

**جواب**: الحمدللاتعالی به ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے۔

#### برماسے ایک اجازت یافتہ کا خط

عاقب دامت برکاتهم السلام علیم و رحمة الله و برکانهٔ ـالله تبارک تعالی فضل ما حجد دامت برکاتهم السلام علیم و رحمة الله و برکانهٔ ـالله تبارک تعالی فضل فرما کرجلد سے جلد حضرت والا کو کلمل شفاء عطا فرما کیس - خدمت اقدس میس عرض ہے کہ حضرت والا کے طرف سے خلافت نعمت عظمی عطا فرمانے کے خبر موتے ہوئے بہت رونا آیا اور خوف طاری ہو گئے کہ اس نعمت عطا ہونے پر کہیں اپنے آپ کو اچھا سیجھنے اور خوف طاری ہو گئے کہ اس نعمت عطا ہونے پر کہیں اپنے آپ کو اچھا سیجھنے کے الله تعالی سے بہت ہی دعا کرتا ہوں بہت ہی شکرادا کرتا ہوں کہ نیعمت عظمی صرف اور صرف حضرت والا کے شفقت و عنایت فرمانا ایک نالائق انسان پر عبت بڑا احسان فرمایا اس احسان کی زبان سے شکر کرنے کو عاجز ہوں صرف در بارا الهی میں بہت دعا کرتا ہوں ہمارے شفق مرشد کے لیے صحت عافیت سارا دنیا میں فیض جاری فرمادے، پھر سے بیرونِ ملک سفر فرمانے کی طاقت عطا فرماد دنیا میں فیض جاری فرمادے، پھر سے بیرونِ ملک سفر فرمانے کی طاقت عافیت سارا دنیا میں فیض جاری فرمادے، ماری درارے شفق مرشد کے لیے صحت عافیت سارا دنیا میں فیض جاری فرمادے۔

مؤد بانہ گذارش ہے مبارک مہینے میں بندہ اور اہل وعیال کے لیے نیک صالح بننے گنا ہوں سے بیچنے کی تو فیق عطا ہونے کے لیےنفس کی شرارت www.khanqah.org سے محفوظ رہنے کے لیے خاص دعا فر مایئے۔

**جواب**: عزيز مَرم سلمه الله تعالى السلام عليم ورحمة الله و بركانة - آپ كي حالت سے بہت دل خوش ہوا نعمت ملنے براینی نااہلیت کا استحضار ہونا اوراین حالت پر رونا شیوہُ مقبولین ہےاورعجب ونازشیوہُ مردودین وفاسقین ہے۔اینے کونااہل مسجھتے ہوئے نعمت پرشکر کرنا بھی تقاضائے بندگی ہےاورتر قی فی النعمة کا ذریعہ ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے خوب کام لے مخلوق کواستفادہ کی تو فیق دےاور قبول فرمائے۔

میرصاحب سے بیمعلوم ہوکر کہ آپ علم دین بھی حاصل کررہے ہیں بہت خوشی ہوئی ۔صوفی عالم ہوتو نورٌ علی نور ہوتا ہے۔

**٧٤٥ هـال**: ٢ رمضان المبارك شب خواب مي*ن حضرت ش*اه ابرارالحق صاحب دامت برکاتہم برماتشریف لائے بندہ کے مہمان ہوئے بندہ مہمان داری کرنے کی سعادت حاصل کی بندہ نے شاہ صاحب دامت برکاتہم سے روکرعرض کیا کہ حضرت والاشاه حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتهم نے اجازت بیعت عطافر مایا حضرت شاہ ابرار الحق صاحب مسکرائے پھر بندہ کے جسم پر دونوں ہاتھ پھیرے۔حضرت اقدس مولا نا مظہر صاحب دامت برکاتہم اور حضرت اقدس مولوی میرصا حب دامت بر کاتہم سے بھی دعا کی درخواست ہے۔

**جواب**: مبارک خواب ہے۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل وجان سے دعاہے۔

**۲٤٦ هال:** خدمت اقدس میں عرض ہے الحمد لله علاج الغیب کی کتا بچہ سے بہت فائدہ ہونا شروع ہواان شاءاللہ حضرت والا کے دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ غصہ کی مرض کواعتدال پر ر کھے زیادہ تر غصہ شریعت کےخلاف شادی منگنی کی وجیہ سے شرکت دعوت دیتے تھ شرکت نہ کرنے پر بہت برا سجھتے ہیں۔اسی پر پھر بہت

غصہ ہوجا تا ہے پھرکھی کبھی نازیبا کلام منہ سے نکل جا تا ہے ان طعن و شنیع کرنے والوں پراسی طرح بہت سے معاملات میں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں لوگوں سے بات کرنے سے غصہ آ جا تا ہے اسی طرح ہونا بندہ کے لیے برا تو نہیں ہیں۔ جوا ب : خلاف شریعت کا موں میں شرکت تو ہرگز نہ کریں گین نازیبا کلام منہ سے نہ نکالیں ان کے طعن و تشنیع کو برداشت کریں۔اللہ تعالی کے لیے غصہ آ نا ور ہے لیکن خود کو برا کہنے پر غصہ آ نا اور ہے اس غصہ میں نفس کی آ میزش ہوجاتی ہے۔گنا ہوں پر نگیر بھی کریں مگر گئر گئر کریں بلکہ خود کوسب سے تقیر ہمجھیں۔ ہے۔گنا ہوں پر پلیر بھی کریں مگر گئر گئر کرتی بلکہ خود کوسب سے تقیر ہمجھیں۔ سے دل میں بہتمنا پیدا ہوتی ہے کہ سب اہل وعیال کو لے کر مدینہ منورہ یا مکہ شریف چلے جانے کودل چا ہتا ہے اس طرح کی تمنا کرنا بہتر ہے؟
جوا ب: حرمین شریفین کے حقوق کی رعایت کرنا آ سان نہیں اس لیے بار بار زیارت کے لیے آتے جاتے رہنا بہتر ہے اپنے ملک میں ہی دین پر چلیں اور زیارت کے لیے آتے جاتے رہنا بہتر ہے اپنے ملک میں ہی دین پر چلیں اور لوگوں کی اذیوں کو برداشت کریں۔

.....

۲**٤٨ هال**: مير به حالات اتنے برے بيں كه حضرت والا كى مجلس ميں حاضر ہوتے ہوئے بھى شرم آتى ہے۔حضرت والا كى خدمت ميں خط لكھنے كى بھى ہمت نہيں ہورہى مگرية سوچ كر خط لكھ رہا ہوں كه اگرا پنى بياريوں كا حال عرض نہيں كروں گا تو علاج كسيے ہوگا۔

**جواب**: بیشرم شیطان کی چال ہے مر بی سے دور کرنے کی ۔ کتنا ہی براحال ہو شخ کے پاس آنااوراطلاع حال کرنانہ چھوڑو۔

**۲٤٩ حال: دینداروں سے حسد:** اپنی دینی حالت اتنی بری ہے کہ اب دوسروں کے دین پر حسد کا خیال ہی نہیں آتا بس خانقاہ میں یہی تصور کے www.khanqah.org

ساتھ حاضری ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کے مجمع میں ایک گنا ہگارآ گیا ہو جوخانقاہ میں تو صوفی بنا رہتا ہے لیکن باہر اور خاص کر ہسپتال میں اپنے شخ کی ساری تعلیمات بھلادیتا ہے۔

**جواب**: اپنی حقارت کا استحضار تو مبارک حال ہے جس کی وجہ سے حسد سے خوات اللّٰ کی اللّٰہ من د فرد۔

• ۲۵ حال: غیبت: اس کا علاج حضرت والا نے یہ بتایا تھا کہ اگر غیبت ہوجائے تو جس کے سامنے کی اسی کے سامنے جس کی غیبت کی ہے۔ اس اس علاج پر بھی تعریف کرواور یہ اقرار کرو کہ میں نے غیبت کی ہے۔ اب اس علاج پر بھی با قاعد گی سے عمل نہیں ہے۔ بھی بھار لا پرواہی سے غیبت ہوجاتی ہے اور غیبت ہونے کے بعدا حساس ہوتا ہے کہ میں نے غیبت کردی۔

**جواب**: احساس ہونے کے بعد تلافی کریں۔

**۲۵۱ هال: تكبر اور حب جاه**: اس كاجوعلاج حضرت والانے ارشاد فرمایا تھاوہ بھی اب شاذونا درہی كرپاتا ہوں۔حضرت والانے پچھمراقبے تعلیم فرمایا تھاوہ بھی اب شاذونا درہی كرپاتا ہوں۔حضرت والانے پچھمراقبے تعلیم فرمائے تھے۔

- (١).....مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ .....لْغِ
- (٢)..... میں تمام مسلمانوں ہے کم تر ہوں فی الحال..... (لنح
  - (٣)..... آيت: تِلُكَ الدَّارُ الْأَخِرَةِ .....للْغِ
- (٤) ..... حدیث: دو بھو کے بھیڑیوں کوا گر بکریوں کے رپوڑ میں .....(لغ
  - (٥)....ايغ عيوب كااستحضار

**جواب**: مریض دوانہ بے تواس کا کیا علاج۔اگر شفاء چاہتے ہو مجوزہ علاج کی پابندی کروجس طرح جسمانی بیاری میں دواکی پابندی کرتے ہو۔

۲۵۲ حال: دل کی حفاظت: اپنی ایک بیاری کا حال حضرت والاکی www.khanqah.org

خدمت عالیه میں عرض کرتا ہوں ۔ ہیپتال میں ہمارا ہروفت عورت ڈاکٹر نیوں اور نرسوں سے واسطہ پڑتار ہتا ہے۔میری عادت ہے کہا بینے دوستوں سے ہر وقت خوش طبعی کی با تیں کرتار ہتا ہوں ۔اسی عادت کی وجہ سے بھی بھارنرسوں کو کسی بات کا حکم دیتے ہوئے پاکسی عورت ڈاکٹر نی کوکسی مریض کے بارے میں کوئی ضروری بات بتاتے ہوئے کوئی ایسی ہنسانے والی بات کہہ جاتا ہوں جس کا بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ بیرتو غیر ضرور ی بات تھی اور نامحرم سے بلاضرورت بات کرنا تو حرام ہے۔ دوسرےاس منسانے والی بات کو کہتے وقت دل میں ایک لذت ہی بھی پیدا ہوتی ہے جو یقیناً نامحرموں کے سامنے اپنی اہمیت اور Value بڑھ جانے کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ جب سے مجھے اپنی اس بیاری کا احساس ہوا ہے میں نے احتیاط تو شروع کردی ہے اور جب بھی کسی نامحرم ہے کوئی ضروری بات کرتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی الیی بات نہ کروں جس سے سامنے والی کوہنسی آئے لیکن اب بھی اکثر ایبا کر بیٹھتا ہوں ۔ حضرت والااینی مهربانی سے اس بیاری کاعلاج بیان فرمادیں اور جب میں ایسی ہنسانے والی بات کسی نامحرم ہے کہتا ہوں تو فوراً آس پاس جھا نک کردیکھتا ہوں کہ سی پیر بھائی نے یاکسی دیندار شخص نے مجھے پیکام کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا۔اس سے معلوم ہوا کہ ضرور میرے دل میں کوئی چورہے۔ **جواب**: خوب مجھلوکہ یہ بیاری اتنی خطرناک ہے جودین کا ستیاناس کردے گی اوراس کے نقصانات احاطہ تحریر سے خارج ہیں۔اگراس پر قابونہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے دین کی قیت پراعلی تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں کیا۔نفس کو ڈراؤ کہ شخ نے ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم کی اجازت تقویٰ کی شرط پر دی ہےا گراس میں کوتاہی کی تو آخرت کی تناہی اور دنیا کی رسوائی ہے بیخنے کے لیے شیخ اجازت منسوخ کرد ہے گا اورتعلیم حچھوڑ نا پڑے گی۔اگر آئندہ پیر کت کی تو ہرغلطی پرسورو بےصدقہ

کریں اوراطلاع کریں۔

۲۵۳ حال: نظر کی حفاظت: اگرچہ سپتال میں نظر کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام رہتا ہے کین بعض اوقات کسی ضروری کام سے نظرا ٹھا تا ہوں تو اکثر کسی نامحرم پر نظر پڑجاتی ہے جو سامنے موجود ہوتی ہے۔ اگرچہ فوراً نظر ہٹالیتا ہوں لیکن دل میں عارضی طور پر اس کی تصویر تو آہی جاتی ہے جو تھوڑ ہے عرصے بعد دل سے نکل بھی جاتی ہے اور اس میں مشغول بھی نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں میں کیا کروں کہ اتفاقاً بھی نظر کسی نامحرم پر لمھے بھر کے لیے بھی نہ پڑے کیونکہ ہمارے ساتھ ہروقت کوئی نہ کوئی نامحرم ڈاکٹر نی یا نرس یا مریض کی رشتے دارموجود ہی ہوتی ہیں۔

جواب: ایسے مواقع پرانتهائی احتیاط سے نظراٹھائیں دیکھنے سے پہلے غور کریں کہ آس پاس تو کوئی نہیں ہے اگر ہے تو احتیاط سے نظر اٹھائیں کہ اس پر نہ پڑے۔اور گھرسے نکلتے وقت بیزیت کر کے نکلیں کہ کسی نامحرم کوئییں دیکھنا ہے اور نظر بے کا بانہیں اٹھانی ہے۔

۲۵۶ حال: ہپتال میں میرا نامحرموں سے اتنازیادہ واسطہ رہتا ہے کہ ہروقت بیخیال رہتا ہے کہ شاید میں حضرت والای تعلیمات پرضیح عمل نہیں کررہا ہوں۔
جواب: جب بیا حساس ہے اور مبارک احساس ہے تو مایوسی کی کیا بات ہے دوبارہ سے تقویٰ کا اہتمام شروع کردیں۔ اگر وضوٹوٹ جائے تو کیا کوئی مایوس ہوتا ہے یا دوبارہ وضوکر کے سرگرم ہوجا تا ہے۔ تقویٰ اگرٹوٹ جائے تو دل سے تو بہکر کے دوبارہ متنی ہوجائے ۔ اسی طرح منزل طے ہوجائے گی۔
ہم نے طے کیں اس طرح سے منزلیں ہم نے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے کہ دکر اور حضرت والا کے ارشاد کے ارشاد

www.khanqah.org

فرمائے ہوئے علاج جو مراقبوں کی صورت میں ہیں مہینوں مہینوں گزرجاتے ہیں اور پورانہیں کر پاتا۔ بیاحساس اب اکثر دل میں رہتا ہے کہ میں نے اپنے شخ کی قدر نہ کی اور جو کچھ پایا تھا سب کا سب اپنی غفلت سے حضرت والا کے ارشاد فرمائے ہوئے علاج کو نہ کرنے سے اورا پنی ستی اور کا ہلی سے گنوا دیا۔ جواب: ارب بھائی کم از کم ذکر میں ناغہ نہ کروخواہ تعداد ایک چوتھائی کردو، جب مصروفیت زیادہ ہو۔ چلتے پھرتے ہی کچھ پڑھاو۔

## انهی ڈاکٹر صاحب کا دوسرا خط

۲۵۲ حال: مجموعی طور پرمیرے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں کافی عرصے تو خط کھنے میں ہی تامل ہوا کہ حضرت والا نے جوعلاج بیان فرمایا تھا وہ تو اب تک دوبارہ شروع نہیں کیا اور حضرت والا کو خط کھا تو حضرت والا کو کتنی تکلیف ہوگی کہ جب شخص علاج ہی نہیں کررہا تو اصلاح کیسے ہوگی۔

**جواب**: کیچیجی حال ہوا طلاع کرنی جا ہیے، اطلاع نہ کرنا اور مضرہ۔

۲۵۷ هال: غیبت: اگر چه شاذ و نا در بی ایسا بوتا ہے کہ سی کی غیبت بھولے سے بہوجاتی ہے جس پر فوراً تو بہ کر لیتا بول مگر حضرت والا نے غیبت کرنے پر جو علاج ارشاد فرمایا تھا کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے سامنے اس بات کا اقرار کرو کہ میں نے فلائے تخص کی غیبت کی تھی اور یہ میری غلطی تھی۔ اب اپنی غفلت سے بیعلاج بھی نہیں کر رہا۔

**جواب**: کیول نہیں کیا؟ کیا آخرت کے مواخذہ کے لیے تیار ہو۔

۲۵۸ حال: دل کی حفاظت: پچھلے خط میں حضرت والا کی خدمت میں جودل کی بیاری عرض کی تھی کہ کسی نرس یا ڈاکٹر نی سے بات کرتے ہوئے ہنسانے والی کوئی بات کہہ جاتا ہوں اور حضرت والا نے دوبارہ الی غلطی کرنے پر سورو پیہ جرمانہ جمع کروانے کوفر مایا تھا پچھلے تقریباً ایک ماہ میں تین سے چارد فعہ

مجھ سے پینلطی ہوئی اوراس کا جرمانہ بھی میں نے مدرسے میں جمع کروادیا۔
اگر چہ اب براہ راست کسی نرس یا ڈاکٹر نی سے کوئی ہنسانے والا جملہ نہیں کہتا لیکن جب کسی مرد ڈاکٹر سے گفتگو کررہا ہوتا ہوں اور ساتھ میں ہنسی مذاق کی بات کررہا ہوتا ہوں اور آس پاس کوئی نرس یا ڈاکٹر نی کھڑی ہوتی ہے تو دل میں بید خیال آتار ہتا ہے کہ میر ہے اس ہنسی مذاق کی بات سے سامنے والی نرس یا ڈاکٹر نی بھی خوب محظوظ ہورہی ہوگی۔اور اس کے دل میں میری خوب کو کا بات سے سامنے والی نرس یا ڈاکٹر نی بھی خوب محظوظ ہورہی ہوگی۔اور اس کے دل میں میری خوب کو کا بات کے کہ میری خوب کو کا کھی ہوگی۔

**جواب**: اس ونت مرد ڈاکٹر سے بھی ہنسی **نداق نہ** کریں یہ بھی بالواسط حسینوں کو خوش کرنا اور حرام لذت کشید کرنا ہے،نفس کا کید بہت خفی ہوتا ہے اوراس کا نقصان احاطہ تحریر میں نہیں آسکتا۔ سخت احتیاط کریں ور نہ دل کاستیاناس ہوجائے گا۔ ہروہ حرکت وسکون جس کی مرادغیراللہ ہواللہ سے دوری کا سبب ہے۔ **۲۵۹ هال: نظو کی حفاظت: الحمدللها الله عضرت والا کی برکت** ےنظر کی حفاظت کا خوب اہتمام رہتا ہے لیکن ہپتال میں اکثر اوقات اتنی دفعہ نظراٹھانی پڑتی ہے کہ ضرور بالضرور کسی نامحرم پرنظر پڑ جاتی ہے۔اگر چہ فوراً اپنی نظر جھکالیتا ہوں اوراس نامحرم کے خیال میں لمحہ بھر کے لیے بھی مشغول نہیں ہوتا لیکن دل میں جوظلمت پیدا ہوتی ہےاس کا احساس ہوجا تا ہے۔ **جواب**: نظریرُ جانا اور ہے اور بے احتیاطی سے نظرا ٹھانا اور ہے، بے احتیاطی میں نفس شامل ہوتا ہے کہاس طرح غیرشعوری طور پر مزہ بھی اڑ الے اورمعصوم کا معصوم بنار ہے کہ نظر بڑگئی لہٰ ذااس ما حول میں دیکھے بھال کرنظرا ٹھا ئیں۔ ٠ ٢٦٠ حال: يهلي مجھ سے ذكر كى يابندى نہيں ہور ہى تھى كيكن جب سے حضرت والا نے بیارشادفر مایا تھا کہ چلتے پھرتے معمولات یورے کرلیا کروتو صبح ہسپتال

نے بیارشاد فرمایا تھا کہ چلتے پھرتے معمولات بورے کرلیا کروتو ہی ہسپتال جاتے ہوئے کرلیتا ہوں۔گوکہ جاتے ہوئے کہ ا جاتے ہوئے بس میں سفر کے دوران اپنے معمولات بورے کرلیتا ہوں۔گوکہ وہ کیفیت پیدانہیں ہوتی جوخلوت میں گھر میں بیٹھ کر ذکر کے وقت پیدا ہوتی ہے لیکن میسوچتا ہوں اگراس طرح بس میں سفر کے دوران معمولات پورے نہ کیے اور خلوت کا انتظار کرتار ہاتو پہلے کی طرح ذکر کا ناغہ ہوتار ہے گا۔

جواب: صحح۔

۲۲۱ حال: حضرت والا کی خدمت میں جاردن میں ایک دفعہ حاضری نصیب ہوتی ہے۔ کیکن دل جا ہتا ہے زیادہ حاضری ہولیکن نوکری کے سخت نظام الا وقات اور ساتھ میں پڑھائی کا بے انتہا ہو جھاس میں مانع ہے۔

**جواب**: موقع نکال کرآتے رہیں ہے بھی ضروری ہے جس طرح لا ک*ھ م*صروفیت میں کھانا کھاتے ہو۔

۲۲۲ حال: الحمد للد حضرت والا کے تصور ہی سے ایمان تازہ ہوجاتا ہے۔ حضرت والا کے سواکسی اور کی تقریر پڑھنے یا سننے کا تصور کرنے سے بھی وحشت ہوتی ہے۔ حضرت والا کی مجلس میں حاضری کے وقت بس بیر خیال ہوتا ہے کہ حضرت والا کی ایک نظر مبارک پڑجائے تو میرا کا م بن جائے۔

**جواب**: دلیل مناسبت و محبت ہے، مبارک ہو۔ شیخ سے مناسبت نفع ظاہر و باطن کی ضامن ہے۔

**۲۶۳ هال**: مجموعی طور پر دین کے معاملات میں غفلت اور لا پرواہی برت رہا ہوں۔ ہروفت میدا حساس رہتا ہے کہ میں دین میں آگے بڑھنے کے بجائے تنزلی کا شکار ہوں۔

**جواب**: جب تک بیاحساس ہےان شاءاللہ تنز لی نہیں ہوگی ، غفلت کا احساس غفلت سے نکال دے گاان شاءاللہ تعالی ہے

> محبت تو اے دل بڑی چیز ہے بید کیا کم ہے جواس کی حسرت ملے www.khanqah.org

جمله مقاصدِ حسنہ کے لیے دل وجان سے دعاہے۔

### انهی ڈاکٹر صاحب کا تیسرا خط

۲۶۶ها : تکبراورحب جاه کی بیاریاں اب بھی موجود ہیں ہروقت مستقبل کے پروگرام بناتا رہتا ہوں کہ میں اتنا بڑا ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ بڑے بڑے بروے ہیں ہیں بڑے ہیں بڑی بڑی تخواہیں مل رہی ہیں بڑے ہیں بڑے ڈاکٹرعزت سے پیش آرہے ہیں۔

جواب: دنیا کی فنائیت کا مراقبہ کریں کہ مثلاً ساری دنیاعزت کررہی ہے کہ اچا تک موت کا فرشتہ آ دھمکا اور گردن دبادی اب وہ عزت وشہرت کس کام کی جس کی طلب میں آخرت کو تباہ کیا۔ آیت تِلُکَ الدَّارُ الْاحِرَةُ کے معانی میں غور کریں۔

۲۲۵ حال: تکبر کے سلسلے میں ایک بات عرض کرنی تھی کہ پچھلے چند دنوں سے بار باریہ خیال دل میں آتا ہے اور اس میں مشغول بھی ہوجاتا تھا کہ پچھالوگ حضرت والا کے قریب تو بہت ہیں لیکن انہوں نے اپنی اصلاح سیجے طرح سے نہیں کروائی جبھی تو اپنی زبان سے سامنے والے کی سُبکی کردیتے ہیں اور اس طرح ایک مسلمان کو ایذا دے کر گناہ کبیرہ میں مشغول ہوتے رہتے ہیں کئی گئی منٹ میں ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتار ہتا ہوں۔

جواب: یہ اغیار سے دل کا لگانا ہے حالا نکہ صوفی کا مسلک یہ ہوتا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی۔ کیا دوسروں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، البتہ یہ سوال ہوسکتا ہے کہ تم نے فلال کے بارے میں کیوں برگمانی کی اور کیوں اس کو تقیر سمجھا یہ کیوں نہیں سوچا کہ ممکن ہے وہ ہمارا مقبول بندہ ہو۔ جتنی دیراس میں مشغول بہریں۔

۲۲۲ حال: دنیا کی محبت کی بیاری کے علاج کے لیے حضرت والا نے درج www.khangah.org

ذيل مراقبة عليم فرمائے تھے:

(۱)..... یه گاڑیاں اور بنگلے فانی ہیں ایک دن ختم ہوجا ئیں گے۔

(۲) ..... بیگاڑیاں اور بنگلے ہمیں چھوڑ کر جانے ہیں۔

(٣)..... موت كامراقبه

(٤).....اہل اللہ نے اپنی زندگی کس طرح گزاری کہ دنیا کومنہ نہ لگایا۔

درج بالا مراقبے کرنے میں مجھ سے بہت غفلت ہورہی ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں دنیا کی محبت اور خاص طور پرنئ گاڑیوں کی محبت اب بھی موجود ہے۔ بچ میں میں نے نئ نئ گاڑیوں کو دیکھنا اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا جیسے سی نامحرم سے نظر کی حفاظت کرتا ہوں کیکن اب پنی غفلت اور بے ہمتی سے مجھی بڑی گاڑیوں کو حاصل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔

جواب: موت کا مراقبہ تین منٹ اس طرح کریں کہ مجھ پر نزع طاری ہوگیا سانس رک رہا ہے آنھوں سے نظر نہیں آ رہا کانوں سے سائی نہیں دے رہا کپڑے قینچی سے کاڑکرا تارے جارہے ہیں تختہ پر نہلایا جارہا ہوں وغیرہ ۔

اللہ ۲۶۷ حال: ہماری مسجد میں ۲۷ رمضان کوختم قرآن کے موقع پر ایک اہل حق عالم تشریف لاتے ہیں لیکن ان کے بیان میں اصلاحی با تیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اسی لیے دل جا ہتا ہے کہ بجائے ان عالم صاحب کے اگر میں محضرت والا کی باتیں سنادیتا تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا۔ کیا اس طرح کی بات سو چنا ہری بات تو نہیں ہے کہ نفس اپنے آپ کو صلح بھی سمجھ رہا ہے اور ایک عالم سے زیادہ یا کمال بھی سمجھ رہا ہے۔

**جواب**: دین کی صحیح اور مفیر بات لوگوں تک پہنچانے کی نیت کی وجہسے یہ سوچنا مذموم نہیں۔

.....

# ایک طالب اصلاح کے دو خط

۲۲۸ حال: گذارش ہے کہ بندہ آنجناب سے اس وقت بیعت ہوااور آنحضور کی زیارت سے مشرف ہوا تھا جب اپنے اعمالِ قبیحہ کی پاداش میں زندگی وموت کی زیارت سے مشرف ہوا تھا جب اپنے اعمالِ قبیحہ کی پاداش میں بنتلا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آنجناب کی خدمت میں کراچی خانقاہ پہنچادیا۔ مگر بدشمتی کہ جو تمنااور امید لے کرحاضر ہواوہ پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک دوروز گذار نے کے بعد آنجناب کے مزاج گرامی ناساز ہو گئے اور بندہ کو چنددن گذار نے کے بعد واپس ہونا پڑا۔

**جواب**: جب صحبت میسرنه ہوتو اصلاحی مکا تبت کرنا جا ہیں۔ مکا تبت سے بھی اصلاح ہوتی ہے۔

**۲۲۹ حال**: مگرالحمد للاثم الحمد للدآ تخضرت کی دوروز کی محبت نے بہت کام دکھایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکنئ زندگی عطافر مائی اور احسانات کی بارش کردی۔ **جواب**: الحمد للدیہ کیا معمولی نفع ہے شکر کریں۔

م ۲۷ ← ال : والپس آکر چند خطوط کیھے مگر بعد میں سستی وغفلت کی بھی وجہ ہوئی کہ نہ لکھ سکا۔اب الحمد للدا یک سال سے آپ کے خلیفہ کی خدمت میں روزانہ حاضری ہوتی ہے اوران سے مشورہ کرتا رہتا ہوں۔ مگر چونکہ بندہ کی طبیعت کا میلان آنخضرت کی طرف زیادہ ہے اور سمجھتا ہوں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ آنجناب کے بغیر اللہ کے فضل کے بغیر میری اصلاح نہیں ہوسکتی۔اس لیے بندہ حضرت کے خلیفہ صاحب مد ظلہ کے مشورہ سے آنجناب کوعریضہ نامہ ارسال کررہا ہوں کہ بندہ کواصلاحی خط کھنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔

# **جواب**: اجازت ہے۔

۲۷۱ حال: تا کہ میری الله ورسول صلی الله علیه وسلم کی بغاوت کی جوزندگی ہے وہ سو فیصد بندگی اور فرمال برداری کی بن جائے وغیرہ آمین ۔واضح رہے کہ بندہ

اپ پہلے خطوط جن کا جواب آج تک ڈھائی تین سال کا عرصہ گذر نے کے بعد بھی نہیں ملااپ حالات واضح کر چکا ہے۔ باقی حضرت کے خلیفہ صاحب مدظلۂ نے بندہ کو آگاہ فر مادیا ہے کہ آنحضور جواب خود نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔

جواب: بوجہ ناسازی طبع غالبًا جواب نہ دیا جاسکا ہولیکن جن کے خطوط ڈاک لفافہ کے ساتھ ہوتے ہیں اگر کسی وجہ سے جواب نہ دیا گیا تو وہ واپس کردیئے جاتے ہیں۔ اگر خط کا جواب نہ ملے تو پندرہ دن بعد یا دد ہائی کا خط لکھنا چا ہیے۔ جاتے ہیں۔ اگر خط کا جواب نہ میا ہوتا ہے تا میں ایک دوسرے کا۔

کھنے سے معذور ہوں اس لیے مضمون میرا ہوتا ہے تم دوسرے کا۔

گناہ میری عادت تا نیا در طبیعت بن چکی ہے وغیرہ ۔۔۔۔۔۔ وگر نہ میں کبھی ہرگز ہرگز گناہ میری عادت نا نیاہ در طبیعت بن چکی ہے وغیرہ ۔۔۔۔۔ وگر خہیں کبھی ہرگز ہرگز اپنے شخ کو زحمت نہ دیتا۔

جواب: کون سا گناه؟ اجمالاً لکھیں، ہر گناه کا علاج الگ ہے۔ جواب دینے میں زحمت نہیں ہوتی ۔اصلاحی مکا تبت تو زندگی بھر کرنا ہے۔

#### دوسرا خط

۲۷۳ هالی: پہلا اورسب سے بڑا مرض ہے کہ بچین سے ہی فعلِ قوم لوط علیہ السلام کا چسکالگا ہوا ہے۔ مگر اب چندسالوں سے جب سے آنجناب کی صرف دو چار روز کی صحبت اور جناب والا کے مواعظ حسنہ کے مطالعہ کی برکت سے اصل فعل سے تو محفوظ ہوں اور الحمد لله نظر کی بھی حفاظت ہوجاتی ہے مگر چونکہ بچین کا مریض ہوں اس لیے تقاضے بہت پریشان کرتے ہیں۔ مریض ہوں اس لیے تقاضے بہت پریشان کرتے ہیں۔ جواب: لڑکوں سے بالکل نملیس نہ پڑھائیں نہ دیکھیں نہ بات کریں نہ قریب رہیں ان سے شرق وغرب کی دوری رکھیں۔ تقاضوں سے پریشان نہ ہوں جس نے ایک دوری رکھیں۔ تقاضوں سے پریشان نہ ہوں جس نے ایک دوری رکھیں۔ تقاضوں کو برداشت کرنا پڑے گا اسی برداشت براجرہے، ان تقاضوں کو دبانے سے ہی خدا ماتا ہے اور اسباب گناہ سے دور ہیں۔ پریجرہے، ان تقاضوں کو دبانے سے ہی خدا ماتا ہے اور اسباب گناہ سے دور ہیں۔ مسید سے بریشادہ کیا کہ سے دور ہیں۔ سے سے بریشادہ کیا کہ سے دور ہیں۔ سے بریشادہ کیا کہ سے دور ہیں۔ سے بریشادہ کیا کہ سے دور ہیں۔ سے بریشادہ کیا کہ کو دبانے سے ہی خدا ماتا ہے اور اسباب گناہ سے دور رہیں۔ سے بریشادہ کیا کہ کیا کہ کو بریشان کیا کہ کو دبانے سے ہی خدا ماتا ہے اور اسباب گناہ سے دور رہیں۔ سے بریشادہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کو کہ کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کیا کہ کو کے کہ کو کر کیا کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کو کو کو کو کو کے کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر

۲۷۲ حال: اوردوسرایی بهجونهین آتا که بیالله تعالی کی طرف سے عذاب ہے۔
جواب: حاشاء وکلا ایسا گمان نہ کریں اگر وہ عذاب دیں تو بندہ کا کہاں ٹھکانہ
ہوہ ارحم الراحمین ہیں تو بہ کرتے ہی سب گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔
عوہ ارحم الراحمین ہی نظر جو غیر اختیاری ہے پڑ جانے سے چاہے وہ بچہ ہویا ڈاڑھی مو نچھ والا کالا ہویا گورا بالخصوص کیے کے حسن والے وغیرہ تو فوراً ان کے چرہ کے نمک سمیت پورے جسم کے نشیب وفراز دل ود ماغ پر نقش ہوجاتے ہیں جبکہ دوسری نظر نہیں ڈالنا۔ مگر پھر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے خصوصی تو حدفر مائیں۔

جواب: اس کا سبب ماضی میں گنا ہوں کا کثرت سے ارتکاب ہے لہذا اب نظر بہت احتیاط سے الہذا اب نظر بہت احتیاط سے اٹھا ئیں کوشش کریں کہ پہلی نظر بھی نہ پڑے خصوصاً جہاں امکان ہوکہ یہاں ایسی شکل ہوگی۔ نظر اٹھانے سے پہلے جائزہ لیں۔ پھر بھی اگر نظر پڑجائے اور مذکورہ کیفیت پیدا ہوتو اپنے اختیار سے مشغول نہ ہوں ،کسی مباح کام میں لگ جائیں یا ایک منٹ کے لیے موت قبر اور قیامت کے منظر کو یا دکر لیں۔ میں لگ جائیں یا ایک منٹ کے لیے موت قبر اور قیامت کے منظر کو یا دکر لیں۔ بیں اور کوئی نیک عمل کرنے کو جی نہیں جا ہتا۔

جواب: ایک بارخوب توبہ کر کے گنا ہوں کو بھول جائیں توبسب گنا ہوں کو مٹا دیتی ہے ہم گناہ کو یاد کرنے کے لیے ہیدا ہوئے ہیں۔ دیتی ہے ہم گناہ کو یاد کرنے کے لیے ہیدا ہوئے ہیں۔ 

۲۷۷ حال: خلاصہ بیہ کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم اور حضورِ والا کے تعلق کی بناء پر ہی بچا ہوا ہوں ورنہ بقسم عرض کرتا ہوں کہ میرے ہی جیسے نالا کقوں کی الیمی الیمی ذلتیں ہو چکی ہیں کہ اللہ کی پناہ ۔ مگر کیا عرض کروں حضرت کہ میرے آتا و مولی نے آج تک مجھے پردے میں رکھا ہوا ہے جبکہ میں اپنی سیاہ کاریاں دائر ہ تحریر میں نہیں لاسکتا۔

جواب: یہاللہ کی ستاری ہے جوعلامت ہے آپ کی ندامت پر رحمت باری کی۔
جس کواللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں اس کے عیبوں کی ستاری بھی فرماتے ہیں۔

\* ۲۷۸ حال: اس لئے ہروفت فکر رہتی ہے کہا گر خدانخواستہ میری شامت آگئ تو بجھ سے براحشر کسی کا نہیں ہوا ہوگا۔ صحت و جوانی تو برباد ہو چکی ہے مگر قوت برداشت بھی ختم ہو چکی ہے۔ بعض اوقات تو بیٹے بیٹے ایسائفس و شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی محفوظ فرماتے ہیں ورنہ میرا حال بیان کرنے کے قابل نہیں حضور والا آپ تو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں اللہ کے لیے میرے ت میں خصوصی دعا و توجہ فرمادیں کہ خصوح کی طرح اس سیاہ کا رکو بھی تھی تو ہی تو فیق میں خصوصی دعا و توجہ فرمادیں کہ خصوح کی طرح اس سیاہ کا رکو بھی تھی تو ہی تو فیق

جواب: پوری ہمت کر کے گناہوں سے بچتے رہیں لڑکوں کے قریب بھی نہ جائیں ان شاء اللہ ان کی رحمت دامن ستاری میں چھپائے رہے گی۔ تقاضے کے وقت پوری ہمت کر کے نفس کا مقابلہ کریں اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں اور ملی کی لذت نہیں اٹھاؤں گا۔ گناہوں کا تقاضا ہونا گناہ نہیں ان تقاضوں پر عمل کرنا گناہ ہے۔

۲۷۹ حال: اوردل ود ماغ میں صرف الله بهی الله مود وسری طرف توجه بی نه جائے۔ جواب: یہ طلوب نہیں کہ گناہ کا خیال ہی نه آئے۔خیال آنے کے بعد گناہ سے بچنا مطلوب ہے لاکھ خیال آئے لاکھ گناہ کا تقاضا ہو جب تک گناہ نہیں کرے گاتقا کی سلامت ہے بلکہ اس مجاہدہ سے اور زیادہ ثواب ملے گااللہ کا قرب عطا ہوگا۔

.....

• ۲۸ هال: اخبار ہو یا کسی شخص ہے الیی خبر جس میں شہوت کی کوئی بات ہو سننے کے لیے فوراً متوجہ ہوجاتا ہوں مثلاً اخبار میں اگر خبر چیسی کہ فلاں لڑکی جسم فروشی کرتی تھی یاعزت کسی لڑکی کی لوٹی گئی تو الیسی خبر پورے اخبار میں سب سے

پہلے پڑھتا ہوں۔

**جواب**: الیی خبریں نہ پڑھیں اور دل کوحرام لذت کشی سے بچائیں۔ گناہ کی بات پرخوش ہونااللہ تعالیٰ سے بے وفائی ہے۔

ایک نورمحسوس ہوا جو قلب میں داخل ہوااس کے بعد سے بجیب مست حالت رہتی ایک نورمحسوس ہوا جو قلب میں داخل ہوااس کے بعد سے بجیب مست حالت رہتی ہے لینی ایسا سکون قلب میں رہتا ہے کہ آج تک اتنا سکون پہلے بھی نہیں ملاتھا مگر بیخوف محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو قال نے مارااور کسی کو حال نے مارا… (لخوسی خوف محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو قال نے مارااور کسی کو حال نے مارا سرچہ مطلوب نہیں لیکن محمود ہیں اس لیے شکر کریں۔ دین کے لذیذ ہونے کا ادراک نعمت ہے لیکن قال اور حال موجب قرب نہیں موجب قرب ایس ہیں۔

۲۸۲ حال: تقریباً دس دن تک قبض کی کیفیت رہی به تکلف اعمال کی پابندی کرتار ہا۔

**جواب**: ماشاءالله يهي حاسي-

**۲۸۳ هال**: چلتے پھرتے شکر کرنے کی عادت ہوگئی ہے جاہے بس میں سیٹ ہی کیوں ن**ڈ**ل جائے۔

**جواب**: مبارک حال ہے شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

۲۸۶ حال: مزاج مین شفقت کاغلبہیں ہے۔

**جواب**: بة تكلف محبت وشفقت كامعامله كرين، بيتكلف بهرعادت بن جائے گا۔

.....

د کا دال : حضرت والامعلوم ہے کہ ہر چیز کوفنا ہے کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا مگر پھر بھی بعض رشتوں کے بغیرا پنی زندگی محال نظرآتی ہے دل میں آتا ہے کہ ان سے پہلے اللہ میاں مجھے اٹھالیں کہ ان کی جدائی پر صبر مجھ سے نہ ہو سکے گا حفرت والا پتانہیں یہ جذبتا بع شریعت ہے یانہیں؟ اصلاح کی محتاج ہوں۔

جواب: اس میں تو کوئی مضا کھنہیں البتہ دنیا کی مصیبت سے نگ آ کرموت
کی تمنا کرنایا مصیبت پر بے صبر ہوکر شکایت کرنے گنامنع ہے۔
کی تمنا کرنایا مصیبت پر بے صبر ہوکر شکایت کرنے گنامنع ہے۔
فرض نماز بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھی جارہی ۔ لوگوں سے سنا کہ پون گھنٹہ عشاء کی فرض نماز بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھی جارہی ۔ لوگوں سے سنا کہ پون گھنٹہ عشاء کی نماز میں لگ جاتا ہے اور میں 10/۲۰ منٹ میں فارغ ہوجاتی ہوں اور اس میں بھی نہ کیف ہے اور نہ سرور خیالات ہی خیالات اور غضب یہ کہ احساس نہیں ہوتا۔ حضرت والا ذکر کا بھی بہی حال ہے بھی ہے جو توجہ نصیب ہوجائے بس ہوتا۔ حضرت والا ذکر کا بھی کہی حال ہے بھی ہے کہ آ کھل جاتی ہو مگر تہجد نہیں چاروں تسبیحات پڑھیں اور ختم ۔ حضرت والا پہلے تہجد کے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ میاں آ نکھ کل جائے گراب الی ستی ہے کہ آ کھل جاتی ہے مگر تہجد نصیب نہیں ہوتی بھی نیند کا غلبہ ہوتا کہ دوبارا سوجاتی ہوں بھی و سے ہی ستی ہوتی ہے گھر کر ندامت بھی ہوتی ہے گر پھر وہی حال ہے۔ حضرت والا دعاؤں کی درخواست ہے۔

جواب: یہ بے ڈھنگی عبادت بھی نعمت ہے شکر کریں شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل نہ گئے کے باوجود بہ تکلف عبادت کرنا زیادہ موجب قرب ہے۔ جس کوہم معمولی جمحدر ہے ہیں ممکن ہے جاہدہ کی برکت سے وہی اللہ کو پہندہ ہوبس دعا کرلیا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمالیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادت بھی ناقص ہے لیکن آب اس کو قبول اپنی شان رحمت ہم ناقص ہیں ہماری عبادت بھی ناقص ہے لیکن آپ اس کو قبول اپنی شان رحمت کے مطابق فرمالیں۔ نماز میں بون گھنٹہ یا ایک گھنٹہ لگنا مطلوب نہیں خشوع مطلوب ہے۔ بہ تکلف عبادت کرنا خشوع میں داخل ہے۔ وتر سے پہلے چندنوافل تہجد کی نیت سے بڑھ لیا کریں یہ خشوع میں داخل ہے۔ وتر سے پہلے چندنوافل تہجد کی نیت سے بڑھ لیا کریں یہ آسان تہجد ہے، تہجد گذاروں میں ان شاء اللہ تعالی شار ہوگا۔

۲۸۷ ←ال: حضرت والا ایک بیاری اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ جب کہیں جانا ہوتو فوراً کیڑوں کا خیال آتا ہے کہ کون سا پہنوں؟ حضرت والا پھرا گرایک بار وہاں پہن کر نہیں جاتی۔ عضرت والا اصلاح کی درخواست ہے۔

**جواب**: اس کودوباره پهن کرجایا کریں۔

میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا کہیں دیکھتی ہوں تو مجھے فوراً آپ والا کا خیال آتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا کہیں دیکھتی ہوں تو مجھے فوراً آپ والا کا خیال آتا ہے حضرت والا اس طرح نہیں کہ نعوذ باللہ بالکل اللہ جیسا آتا ہو بلکہ فوراً ابس دھیان جاتا ہے اور اسی طرح برعکس جب آپ والا کا نام لکھا ہوتو فوراً اللہ رب العزت لاشریک لۂ کا دھیان ہوتا ہے اس خیال نے مجھے پریشان ساکر دیا ہے جب آتا ہے تو فوراً ہٹانے کا کرتی ہوں۔

جواب: دونوں باتوں میں کوئی مضا نقنہیں جس سے اللہ ملتا ہے اس کا خیال آنا اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے ہے۔

۲۸۹ حال: حضرت والاميرا ہر عمل اور خيال اصلاح کامختاج ہے حضرت والا مجمل کی طرف سے پچھاليا ہوجائے کہ مير بے مجمع کی مار دل جاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھاليا ہوجائے کہ مير بے متمام حالات حضرت والا پر انکشاف ہوجائیں اور آپ والا اصلاح فرماتے جائیں ہیں عمل کرتی جاؤں۔

**جواب**: اس کی تمنا بھی نہ کریں اطلاع حالات اہل اللہ کا طریقہ ہے اس پڑمل کرنا جاہیے۔

• ۲۹ حال: حضرت والامير ےاخلاق بہت برے ہيں اپنی بات پر جے رہنے کی عادت ہے (حضرت والا اکثر ٹھیک ہوتی ہے ) مگر دوسرے کوتو برا لگتا ہے۔ **جواب**: حق بات پرجمی رہواور ناحق ہوتو فوراً رجوع کرو، حق کوقبول نہ کرنا کبرہے۔ ۲۹۱ حال: حضرت والا کچھ دنوں سے بہت غمز دہ ہوں وجہ یہ کہ ابونے پیر
کے بیان میں جانے سے منع کر دیا ہے حضرت والا کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ بھائی
کے بیان میں جانے سے منع کر دیا ہے حضرت والا کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ بھائی
ہے ابوکو پہلے بھی اچھا نہیں لگتا تھا جانا مگر اب تو صاف طور پر منع کر دیا ہے
حضرت والا دل میں بہت شکو ہے شکا بیتی آ رہی ہیں کہ میں نے بھی کہیں جانے
کی ضد نہیں کی ، حضرت والا آپ والا نے جب سے منع فر مایا ہے بازار جانے کو
تب سے تقریباً سال ہوا ہے کہ بھی بازار نہیں گئی الجمد للہ حضرت والا پھر بھی ابو
نے منع کر دیا ہے۔

**جواب**: بغیراجازت نه آئیں کچھ عرصہ بعد خودیا امی کے ذریعہ پھراجازت حاصل کریں۔

۲۹۲ حال: حضرت والا میں سارے کام مثلاً کھانا وغیرہ پکا کرآتی ہوں شام تک تمام کام نمٹا دیتی ہوں تا کہ فراغت ہوجائے۔حضرت والا پوراہفتہ پیر کے دن کا انتظار کرتی ہوں حضرت والا گھر میں ہوتے ہوئے بیان کم ہی سناجا تا ہے ایک تو گھر کے کاموں میں فرصت کم ملتی ہے اورا گر کاموں کے دوران کیسٹ لگاؤں تو اگر ابوموجود ہوں یا آجا کیں تو بھی برامناتے ہیں۔ دو پہر میں جب فرصت ہوتی ہے تو اکثر میری یہی کوشش ہوتی ہے کوئی بیان سن لوں یا کوئی کتاب مطول ۔

خاص دعا فرمادیں کہ مجھےاور میرے گھر والوں کواولیاءصدیقین کی آخری سرحد پر پہنچائے ،آمین ثم آمین ۔

جواب: دینی فضا ہویا نہ ہوآپ دین پرعمل کریں جائز و ناجائز کا خود خیال رکھیں،سنتوں پرچلیں گناہوں سے بچیں تو یہی آپ کی دینی فضا ہے۔تقویٰ کی برکت سے اولیاءاللہ میں شار ہوگا ان شاءاللہ تعالی ۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل سے دعا ہے۔

۲۹۶ هالی: حضرت والا بھی بھی دل میں بہت ہے چینی ہوتی ہے کہ پتا نہیں اللہ رب العزت میر ے دل میں بھی آئیں گے کہ نہیں؟ پھر خود ہی دل کو کہتی ہوں کہ جھے میں تو ابھی بہت سارے گناہ ہیں دل میں، جاہ کے مال کی محبت کے، اور جانے کتنے غیر اللہ کے پہاڑیں اور پھر نیکیوں میں اس قدر کی ہے ایسے میں اللہ رب العزت کیسے آئیں گے۔ پھر نیکیوں میں اس قدر کی ہے ایسے میں اللہ رب العزت کیسے آئیں گے۔ جواب: اگر نہ آنا ہوتا یعنی اپنا تعلق خاص نہ دینا ہوتا تو آپ کو بیا حساس ہی نہ ہوتا اور دل میں بیطلب بی نہ ہوتی ۔ بیطلب علامت سعادت ہے۔ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے وہی ڈھونڈ تے ہیں جو ہیں پانے والے

اور میری کا اور میری اور میری دندگی انہی گناہوں میں گذرگی اور میری کا اور میری کا اور میری کا اور میری کا الله اور ستی سے میری اصلاح نہ ہوسکی تو کیا میں اللہ رب العزت کے قرب خاص سے محروم اس دنیا سے جاؤں گی۔ حضرت والا آپ خاص خاص دعا فرمادیں اللہ میاں سے میرے لیے دعا کردیں کہ صرف ایک باراللہ رب العزت مجھے اپنا قرب عطافر مادیں ایک باروہ مزہ تو مل جائے جس پرلوگ اپنے سرتک کٹادیتے ہیں بغیر دیکھے ایسے جان دیتے ہیں کہ جیسے دیکھتے ہوں حضرت والا میراوجو داللہ رب العزت کے بغیر بے کا رہے۔

جواب: ہمارے سلسلہ کی برکت ہے کہ یہاں کوئی محروم نہیں رہتا حضرت کھیم الامت تھا نوی فرماتے ہیں کہ جولوگ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ محروم نہیں رہتے آخر میں اللہ تعالی ان کے قلب میں اپنی محبت کوغالب کر کے اور تمام تعلقات ماسوی اللہ کو مغلوب کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اس راہ میں ناکامی نہیں ہے۔ مطمئن رہیں۔

.....

۲۹۲ هال: دیور دبئ سے آنے والے ہیں اور عید پاکستان میں کریں گے۔ اس سلسلے میں شرعی پردے کے حوالے سے باتیں پوچھنی ہیں۔گھر میں کیسے شرعی پردہ کیا جائے کیونکہ گھر کے کام وغیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں۔

**جواب**: جسم کو چا در سے چھپا کر اور چپرہ کو گھونگھٹ سے ڈھانپ کر کہ چپرہ بالکل دکھائی نہ دے گھر کا کا م کرسکتی ہیں۔

۲۹۷ حال: کھانا وغیرہ چونکہ ایک ساتھ کھاتے ہیں تو دیور کے آنے کے بعد اس کی کیا صورت ہوگی؟ رمضان میں سحری اورا فطاری میں کس طرح میں شرعی پردے کا خیال رکھوں، کیوں کہ سحری اورا فطاری ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بات ضروری بتانی ہے کہ گھر میں میرے شوہرمیری ساس اور میں ہوتی ہوں اس لئے اس قسم کی کوئی مشکل پہلے پیش نہیں آئی۔ اس لیے حضرت رمضان میں سحری اور افطاری کے سلسلے میں رہنمائی۔

جواب: ایک دسترخوان پرجس پرنامحرم بھی ہوں کھانا جائز نہیں اس لیے عور تیں ایک جگہ کھائیں اور مرد دوسری جگہ الگ کھائیں یا آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھائیں اور ساس دیور کے ساتھ کھالیں۔ اگر شوہر اپنے بھائی کے ساتھ کھانا چاہیں تو آپ الگ کھائیں۔

**۲۹۸ حال**: گھر کے کام چونکہ میرے ذمے ہیں اس لیے دیور کے ہوتے www.khanqah.org

ہوئے گھر کی صفائی وغیرہ کرنا اورخصوصاً کھانا وغیرہ دسترخوان پررکھنا اس سلسلے میں حضرت ارشا دفر مائییں۔

**جواب**: دیورکی موجودگی میں جبکہ شوہر پاساس وغیرہ ہوں جسم اور چہرہ چھپا کر صفائی بھی کرسکتی ہیں اور کھانا دستر خوان پر رکھ سکتی ہیں مگر چہرہ اچھی طرح چھپا ئیں کہ دکھائی نہ دے۔

۲۹۹ ←ال: حضرت اس سلسلے میں پہلے میری ساس بہت ناراض ہوگئ تھیں کہ جب ان کوعلم ہوا تھا ہوا تھا کہ گھر میں دیور کی موجود گی میں میں پردہ کروں گی اور خصوصاً ایک دستر خوان پر کھا نانہیں کھا وُں گی۔اب بھی امید ہے کہ ضرور ناراض ہوں گی۔ حضرت ان کو کیسے سمجھا وُں؟ شوہر کے بارے میں تو امید ہے کہ وہ بچھ نہیں بولیں گے اور دیور بھی الحمد لللہ دینی ذہن رکھتے ہیں اور تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہیں، شاید برا نہ منا ئیں لیکن میری ساس کی ناراضگی کو وہ شاید برداشت نہ کرسکیں ان کو میں اپنی بات کیسے سمجھا وُں؟

جواب: ساس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں۔شوہرکوسمجھادیں۔ دین کے معاملہ میں لوگوں کی یاساس کی باتیں خاموثی سے سن لیں لیکن کریں وہی جواللہ کا حکم ہے۔ سننے سے نہ گھبرائیں۔

• ٣٠٠ هال: حضرت اگر دبور سے بات چیت ضروری کرنی پڑجائے تو کیا کر سکتے ہیں۔

**جواب**: آواز کوسخت کرکے کہہ سکتی ہیں۔

1 • 7 هال: حضرت اگرساس بی کہیں (اور کہہ بھی چکی ہیں) کہ میں نے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے تم تینوں ایک کمرے میں آ جاؤ تو میں اس صورت میں سر پرچا در ڈال کراور گھونگھٹ نکال کر دیور سے دور ہوکرا یک کمرے میں بیٹھ سکتی ہوں؟ جواب: بیٹھ سکتی ہیں جبکہ محرم ساتھ ہو۔

www.khanqah.org

۲۰۲ها ن جفرت میں کیا اسی طرح ایک دسترخوان پر بڑی سی چا در لے کر گھونگھٹ نکال کر کھانانہیں کھاسکتی جبکہ دیور دور بیٹھے ہوں؟

**جواب**: نہیں! ایک ساتھ کھانا ضرورت میں داخل نہیں اس لیے اس کی اجازت نہیں۔

٣٠٣ هال: اوراسی طرح اگرساس صاحبه دیور کے سامنے کسی کام سے بلائیں تو کیا میں گھونگھٹ نکال کرجاؤں یا چیرہ بھی چھیاؤں؟

**جواب**: چېره کو گھونگھٹ سے اور جسم کو چا در سے چھپا کر جاسکتی ہیں جبکہ ساس موجود ہو۔

**۲۰۶هال**: اگر حضرت د پورسلام کریں تو میں جواب کیسے دوں؟

**جواب**: جواب دے سکتی ہیں آواز میں نرمی نہ ہو۔

۰۰ حال: حضرت تمام احتیاط کے باوجود میری ان پریا ان کی مجھ پر نظر پڑ جائے تو میں گناہ گارتو نہیں ہوں گی۔اوریہ بدنظری میں تو شار نہ ہوگا؟ **جواب**: نظرفوراً ہٹالیں ایک لمحہ کو بھی نہ ٹھہرائیں۔

.....

٣٠٦ها : تواضع اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے حقیقت بتلا کر ممنون فرمائیں تا کہ اس پڑمل کیا جائے اور ان دونوں لیعنی تواضع اور احساس کمتری کی علامات کیا ہے۔

**جواب**: تواضع کے معنی ہیں کہ خود کوسب سے کمتر اور سب کوخود سے بہتر سمجھنا اور طلب گاررحت رہنا اور کمتر سمجھتے ہوئے مایوس ہوجانا احساس کمتری ہے جو پیندیدہ نہیں۔

۷۰ ۲ حال: بزرگانِ دین کے ہاں بیا صطلاح ہے کہ شخ جس پر توجہ فرماتے ہیں اس کواللہ تعالیٰ کی راہ میں ترقی مل جاتی ہے اس توجہ کی کیا حقیقت ہے مہر بانی www.khanqah.org

فرما کراصلاح فرمادیجئے۔

جواب: جوبزرگوں کوخوش رکھتا ہے عادت اللہ ہے کہ اس پرفضل ہوہی جاتا ہے اللہ تعالی اس کومحروم نہیں رکھتے۔ توجہ کی اس سے زیادہ حقیقت نہیں کہ اہل اللہ کی خوشی سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں ان کی توجہ دراصل اللہ تعالی کے فضل کا ذریعہ ہے ورنہ کسی بندہ میں بی قدرت نہیں کہ اپنی توجہ سے کسی کوتر قی دے دے۔

.....

۸۰ ۳ حال: بعداز سلام عرض ہے کہ بھی کھار بدگمانی ہوجاتی ہے اور دل میں بڑائی بھی پیدا ہوجاتی ہے اور دل میں بڑائی بھی پیدا ہوجاتی ہے اور بھی کھار نفس بہانے بنا کر نظراول کے بدنگاہی میں مبتلا کردیتا ہے۔ مہر بانی فرما کر بندہ کوان میں تین مرضوں کی علاج تجویز فرما ئیں۔ جواب: نفس سے کہو کہ یہ تیراا پناعیب ہے جو دوسرے کے آئینہ میں نظر آر ہا ہے اللہ سے معافی مانگواور جس کے بارے میں بدگمانی آئی ہے احباب سے اس کی تعریف کرو۔ اور سوچو کہ بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل شرعی کا مطالبہ ہوگا تو دلیل کہاں سے لاؤ گے۔ پر چہ مجب و کبر کا علاج روز انہ پڑھیں۔ ہر بدنگاہی پر دلیل کہاں سے لاؤ گے۔ پر چہ مجب و کبر کا علاج روز انہ پڑھیں۔ ہر بدنگاہی پر دلیل کہاں سے لاؤ گے۔ پر چہ مجب و کبر کا علاج روز انہ پڑھیں۔ ہر بدنگاہی پر دلیل کہاں سے لاؤ گے۔ پر چہ مجب و کبر کا علاج روز انہ پڑھیں۔

**٣٠٩ هال**: اسی طرح بعض اوقات نماز کے اندر وساوس آ جاتے ہیں اور تصور کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوں کیکن بیقائم نہیں رہتا چند سینڈ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے خیالات آتے ہیں۔ اور بھی کبھار نماز میں بیوسوسہ آتا ہے کہ وضوٹریں ٹوٹا تو کیونئیں کرتا ہوں۔ وضوٹریں کرتا ہوں۔

**جواب**: وساوس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ جب دوسرے خیالات آجا کیں ان کو پھراللہ تعالیٰ کی طرف لے جا کیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہیں بار بار یہی عمل دہراتے رہیں۔ وسوسے سے وضونہیں ٹوٹما لہذا ہر گز دوبارہ وضونہ کریں ورنہ شیطان نماز ہی چھڑادے گا۔اگرفتم کھاسکیں کہ وضوٹوٹ گیا تب وضونہیں ہے کیکن اگرفتم نہ کھاسکیں تو وضو باقی ہے۔

• ٣١٠ هال: اگر بنده بيار ہوجائے تونسی کو شکايت کرنا که مجھے يہ تکليف ہے حائز ہے مانہيں؟

**جواب**: تکلیف کا ظهار کرناا پناحال بتانا جائز ہے شکایت جائز نہیں۔

٣١٦ هال: مجھی کبھار براخواب دیکھنا ہوں جس سے جی بہت ڈرجا تا ہے کہ معلوم نہیں کیا حادثہ ہونے والا ہے۔

جواب: تعجب ہے کہ خوابوں کواتی اہمیت دیتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔

الا حال: که میں ایک دینی طالبِ علم ہوں کوئی غیر عالم مجھ سے کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو غیر عالم کی اتباع مجھ پر بہت شاق گزرتا ہے اس لیے کہ علماء کواللہ تعالیٰ فیر متبوع کے درجہ پر رکھا ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس صورت علم کی ناقدری اور تو بین ہوتی ہے اور یہی معاملہ مجھے اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ پیش آتا ہے جو مجھ سے چھوٹے گھی ہوتے ہیں۔اصلاح فرماد یجئے۔ مجھ سے چھوٹے کوئی مالدار دنیا دار کام کے لیے کہتو غیرت دینی اور غیرت علم کے خلاف ہے اس سے انکار کر دیں۔ باقی اپنے ساتھیوں میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ خلاف ہے اس سے انکار کر دیں۔ باقی اپنے ساتھیوں میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ اور یوں سے کومتبوع اور مخدوم نہ مجھیں سب کا خادم اور سب سے ممتر مجھیں۔ اور یوں سوچیں کہ ہم تو عالم کہلانے کے بھی مستحق نہیں۔ البتہ عمر میں چھوٹوں کوخو د چاہئے کہ بڑوں سے کام نہ لیس۔ بیا دب ان کوسکھا کیں۔

**٣١٣ هال**: نفلى عبادت بعض اوقات دل پر بهت شاق گزرتا ہے تواس وفت حچھوڑ ناچاہئے یا کرناچاہیے۔ **جواب**: جب دل نہ جا ہے اس وقت معمول پورا کرنا زیادہ موجب قرب ہے۔ بہر حال اگر عذر ہے یا تھکن ہے تو نفلی عبادت فرض تھوڑی ہے جس کا حپھوڑ نا گناہ ہو۔

۲۱۶ها المید ہے حضرت کی صحت پہلے سے بہتر ہوگی۔سب سے پہلے تو حضرت کی تہد دل سے شکر گذار ہوں کہ حضرت کی برکت سے زندگی تبدیل ہوتی چلی گئی۔ یو نیورسٹی چھوڑ نے سے لے کرشادی کے بعد تک اور ابھی بھی ہر ہر لمحه حضرت سے مشورے کی ضرورت ہے۔ الحمد للّٰد، اللّٰہ تعالیٰ نے بلا استحقاق ایسا مسیاعطا کیا۔ بہت بہت جزاک اللّٰہ، حضرت واقعی میں اگر آپ پراپنی جان، مال سب فدا کردوں تو بھی حق ادانہیں ہوسکتا۔

جواب: یو نیورسی چھوڑنے کے ممل سے بہت مسرت ہے اور آپ کے اس ممل کو میں خواتین کی ہدایت کے لیے لوگوں کو بتا تار ہتا ہوں تا کہ وہ اس کی تقلید کریں۔ میں خوات : حضرت سے عقیدت اس قدر بڑھتی جارہی ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ اگر لڑکا ہوتی تو اپنی زندگی کو حضرت کی خدمت میں اپنی اصلاح کی نیت سے وقف کردیتی۔ نیت سے وقف کردیتی۔

جواب: شخ سے عقیدت تمام تر قیات کی کنجی ہے۔ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو ہی نیت کی وجہ سے آپ کو ہی نیت کی وجہ سے آپ کو ہی نفع ہوگا جومر دول کو ہوتا ہے ان شاء اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی کے یہاں عور توں اور مر دول کی تخصیص نہیں بہت سی عور تیں ایسی ہوئی ہیں جو ولایت میں مردول سے آگے بڑھ گئیں۔

٣1٦ هالى: حضرت اگراللەتغالى آپ كى نسبت كى بركت سے جنت ميں داخله فرمائيں توكيا دېان آپ كا ديدارا ورصحت ميسر ہوسكے گى؟

**جواب**: وہاں اللہ اپنے نضل سے پہنچادیں تب وہاں کے معاملات خود ظاہر ہوجا ئیں گے۔ **۷۱ ۳ حال**: حضرت والا کی محبت کے اشعار ، شخ کے احسانات وغیرہ کے اشعار سننے میں عجیب کیفیت ہوتی ہے مزہ آتا ہے البتہ ایسی حالت حمد ونعت سننے سے نہیں ہوتی۔ بیرحال کیسا ہے؟

جواب: کوئی مضا کقہ ہیں کیونکہ اس کی وجہ بھی اللہ ورسول کی محبت ہے جیسے کسی کے گمشدہ بچے کو ماں باپ سے کوئی ملا دے تو اس ملانے والے سے محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر بیدنہ ہوتا تو مجھے میرے ماں باپ نہ ملتے اس واسطے اس کی محبت معلوم ہوتی ہے کیکن وہ محبت دراصل ماں باپ ہی کی وجہ سے ہے اسی طرح چونکہ شخ اللہ ورسول سے محبت کا واسطہ ہے اس لیے اللہ ورسول کی محبت کی وجہ سے ہی اس کی محبت معلوم ہوتی ہے۔

•••••

جارہی ہوں۔ جھے سے نہاذ کار کیے جارہے ہیں، نہ گھر کا کام کاج کیونکہ میں ڈاکٹر جوں اور بچھلے ۵ ماہ سے جاب نہیں کررہی، فارغ رہنے کی عادت نہیں، پچھلے تین ہوں اور بچھلے ۵ ماہ سے جاب نہیں کررہی، فارغ رہنے کی عادت نہیں، پچھلے تین ماہ سے کیونکہ تائب ہونے کے بعد شیطان اور نفس اور معاشرے کے خوف میں مبتلا ہوں، میں نے بیاصلاحی ودینی سفر دو تین ماہ میں طے کیا ہے ٹی وی چھوڑنا، پردہ کرنا، اذکار، قضا روز ہے اور قضا نمازی، اتباع سنت اور رجوع الہی، اس لیے یہ بچھ لیجئے کہ طبیعت جیسے زیادہ کھانا ایک ساتھ کھانے پر خراب لگتی ہے، وہی کیفیت ہے، گھر میں مخالفت پر بہت پریشانی ہے، نیند تقریباً نہ آنے کے برابر کیفیت ہے، دین کی مجالس میں جا کرسکون مل جاتا ہے، پراب البذا بہت سخت اصطراب ہے، دین کی مجالس میں جا کرسکون مل جاتا ہے، پراب لگتا ہے کہ سب احمد سے چھوٹ جائے گا خدانخواستہ میں بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ اپنی ویکئی، ویکئی، میرے خوف کو امان بخش دیجئے، میرے خوف کو امان بخش دیجئے،

عافیت کاملہ عطافر مایئے اوراینی رحمت سے میرا ہاتھ تھام لیجئے۔عافیت کا ملہ عطا فر مایئے اورا بنی رحمت سے میر اہاتھ تھام کیجئے ۔اس وقت طبیعت اتنی خراب ہے کہ خطالکھنا بھی گراں گزرر ہاہے۔ پچھلے تین چار ماہ سے نینز نہیں آتی ہے،اب دو ہفتے سے علاج شروع کرایا ہے Homeopathic کا، پھر مجھے کیونکہ Depression ہوجا تا ہے، لہذا Alopathic دوائی کا بھی استعال کررہی ہوں، وزن بہت گر گیا ہے،لوگوں کوفیس (Face ) کرنا اور خاص کر بدنظری کے ڈر سے باہر نکلنے میں ڈرلگتا ہے۔اتنا خوف ہےاپنی گذشتہ زندگی کا کہ منہ ہے استغفار نہیں رکتا، جہاں چار آ دمی (مرد) دیکھے بھا گنے کا دل کرتا ہے۔ بدنظری سے بچنا، شیطان اورنفس بیرتین چیزیں ایسی د ماغ پرسوار ہیں کہ ڈرتی ہوں کہ یاگل نہ ہوجاؤں (اگرچہ بدنظری میں افاقے کا بیرحال ہے کہاب ڈرائیوکرتے ہوئے اور باہر جاتے ہوئے الحمدللد نگامیں نہیں اٹھتی، یر جہاں زیادہ مردنظر آئیں ڈر لگنے لگتا ہے، اگر اب باہرنظر غلطی سے پڑجاتی ہے تو استغفار کر لیتی ہوں )اب ہمت بہت ٹوٹ رہی ہے،اگر چہ بیتو ٹھان ہی لی ہے کەمر جاؤں گی براس فىق وفجور سے بھرى معاصى كى زندگى ميں نہيں جاؤں گی ان شاءالله للبيعت ميں جلد بازي اور بے اعتدالي بھي رہي ہے ہميشہ ہے،اس کے لیے حضرت والاخصوصی دعا فرمایئے گا۔ مردحضرات تو ہردن پینخ کے پاس خانقاہ چلے جاتے ہیں برہم کیا کریں؟ مجھے شیطان ونفس اتنا تنگ کررہاہے کہ اتنے بے ہودہ خیالات آتے ہیں کہ بھائی (میرامعذور ہے)اس کا کام کرتے ہوئے اگرچہ حفاظت نظر سے کرتی ہوں پر ....عورت کانفس تو اتنا نازک ہوتا ہے؟ میں لاحول پڑھ کرفوراً اوروں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں مجھے خوا تین کو بے دویٹہ دیکھ کربھی فخش خیال آتا ہے۔فوراً نظر جھکالیتی ہوں۔شیطان سے لڑتے لڑتے مایوں نہ ہوجاؤں! مجھ سے دینی کتابیں بھی نہیں پڑھی جارہی اب

دماغ سن ہور ہا ہے، حافظ کمزور ہوگیا ہے، ہر چیز سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔
اگر چہاللہ کی رحمت سے ایک طرف بہت امید بھی ہوجاتی ہے کہ میں کیا تھی اور
اس مہر بان رب نے کہاں پہنچادیا، ذکر سے دل روتا ہے۔ میرے گھر میں ایسا
ماحول نہیں ہے والدہ حیات نہیں (۵سال کی تھی) والد نماز کے پابند نہیں (دعا
فرمائے گا) بھائی معذور ہے پھر میں جانتی ہوں کہ اللہ جب ایک کافر کو بھی
ہدایت دیتا ہے تو اسے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا آپ میرے قوی تعلق مع اللہ کے
لیخصوصی دعا فرمائے گا کہ بندوں پر سے نظر ہٹ کر معبود پر نظر جم جائے اور
اس کی وسعت رحمت بر تو کل اور شکر آجائے، آمین۔

جواب: توبہ کا کیا یہ مطلب ہے کہ آدمی نفس اور معاشرہ سے ڈرنے گے اور دماغی توازن کھودے؟ معاشرہ سے کیوں ڈرتی ہو معاشرہ کیا بگاڑسکتا ہے؟ اگر ساری مخلوق آپ کو حقیر سمجھے اور آپ کے پاس ایک کروڑ کا خزانہ چھپا ہوتو کیا حقیر سمجھے والوں سے ڈروگی اگر اللہ راضی ہے تو مخلوق کیا بیجتی ہے ۔

ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب تب کہیں جاکے تیرے دل میں جگہ پائی

لوگوں کی نگاہوں میں عزت نہ جاہو کہ وہ مجھے اچھا سمجھیں بس اللہ تعالی کی رضا پر نظر رکھوا کی وقت آئے گا یہ حقیر سمجھنے والے ہی آپ سے دعا کرائیں گے؟ امتحان تھوڑ ہے حصہ کا ہوتا ہے شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے گراہی سے نکال کر صحیح راستہ پر ڈال دیا اور ہمیشہ کی تکلیف سے بچالیا۔ اسی طرح نفس سے نہیں ڈرنا چا ہے نفس ہمارا خدا تھوڑی ہے۔ اللہ سے ڈرو نفس سے نہیں۔ گناہ سے ڈرو نفس سے نہیں۔ گناہ سے خین جان لڑا دولیکن ہر وقت یہ ڈرنا کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہوجائے یہ شیطان پریشان کرتا ہے۔ نفس وشیطان سے کہہ دو کہ اگر گناہ ہوگیا تو کیا ہوگا؟ میں پھر تو بہ کرتے تھک سکتے ہیں ہمارااللہ میں پھر تو بہ کرکے اللہ کو منالوں گی ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں ہمارااللہ

نیند بہت ضروری ہے ورنہ نفسیاتی مریض ہوجائیں گی۔ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے مشورہ سے نیند کی دوااستعال کریں اگر جاب کی عادت ہے اور اگر پردہ میں کرسکتی ہوتو طبیعت کومعتدل کرنے کے لیے فی الحال جاب کرسکتی ہوطبیعت میں جب اعتدال پیدا ہوجائے تو چھوڑ دینا۔ برے سے بر نے خش سے فحش خیالات تا بالکل برانہیں ان پر مل کرنا براہے ان خیالات سے ہرگز نہ گھبراؤ بس ان پر عمل نہ کروجس کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے۔ برے خیالات بڑے ممل نہ کروجس کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے۔ برے خیالات بڑے اور شیطان کا حربہ ہے اس طرح وہ آپ کو د ماغی طور پر معذور کرنا چا ہتا ہے اور شیطان کا حربہ ہے اس طرح وہ آپ کو د ماغی طور پر معذور کرنا چا ہتا ہے اور مائیس کرے اللہ سے دور کرنا چا ہتا ہے۔

**٣١٩هال**: ذہن کے انتشار اور سوچ و افکار اور نیندنہ آنے اور بے سکونی، Depression اور فخش خیالات کے لیے روحانی علاج اور آپ کی دعا کی بہت اشد ضرورت ہے۔

**جواب**: اس کا ہی علاج اوپر لکھا ہے اس خط کوروز اندایک بار پڑھیں خیالات سے مطلق پریشان نہ ہوں خوب خوش رئیں خوب سوئیں۔ فی الحال اذ کار ملتوی کردیں قضانمازیں اورروزے اعتدال کے ساتھ رفتہ رفتہ ادا کریں اتنی کثرت نہ کریں کفس گھبرا کرسب چھوڑ بیٹھے۔

• ٣٢٠ هال: میں ہمت کر چکی ، اللہ سے دعا بھی کررہی ہوں کہ آپ پنی توت سے میراضعف اور کمزوری ایمان کامل میں تبدیل کرد یجئے ، آمین ۔ جواب: بیرحالات ضعف ایمان کے نہیں ہیں اللہ نے آپ کوقوی ایمان عطا فرمانا ہے۔ شکر کریں۔

ریم ، ایک مصلح اور شخ کی انگلی پکڑے بغیر ایک قدم چلنا بہت کٹھن اگ رہاہے۔

**جواب**: چلتی رہویعنی ہدایات پر مل کرتی رہوسب آسان ہوجائے گا۔

.....

# ٣٢٢ حال: استمناء باليدسے بيخے كاكياطريقہ ہے۔

جواب: گناہ سے بیخ کا طریقہ بجر استعال ہمت کے اور پھی نہیں۔ ہمت استعال نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ جس وقت تقاضا ہواں کا ایسے مقابلہ کریں جیسے کوئی قتل کرنے آجائے تو جس ہمت کے ساتھ اس سے بچو گے، اتن ہمت استعال کرواور ٹھان لوکہ چاہے جان چلی جائے گناہ کی تھوڑی دیر کی لذت نہیں لوں گا۔ اور اس گناہ کی سز اکوسو چا کریں کہ قیامت کے دن ہاتھ میں حمل ہوگا اور تمام مخلوق میں ذلت ہوگی۔ اور تھوڑی دیر دوز نے کا مراقبہ (دومنٹ) کریں۔

.....

٣٢٣ هال : بخدمت جناب تاج الصلحاء رأس الاتقياء زبرة الاصفياء مخدوم العلماء شان الاوليابقية السلف حجة الخلف شخ العارفين سراج السالكيين سيدى ومرشدى ومرجعي شخ المشائخ حضرت عارف بالله دامت بركاتهم العاليه وفيوضهم العاليه وعربم العالية وبركاته،

باری تعالی میرے شخ ومر بی کوعمرنوح صحت و عافیت کے ساتھ عطا فر مائے۔اور حضرت والا مظلہم کے فیض کوعام و تام فر مائے، حضرت والا مظلہم!

بندہ مختاج دعا واصلاح حضرت والا سے لا ہور کےسفر کےموقع پر بیعت ہوا۔ بنده فقيرا يك مسجد مين كافي عرصه امام وخطيب ريا اور قريب ايك مدرسه مين تدريس تقى جو كه جمرالله درجه سابعه تك ربي اور خدمت اقدس حضرت مفتى ..... نور الله مرفدهٔ کے ہاں تخصص فی الافتاء کی سعادت بھی ملی، بیعت کے بعد معمولات میں خاص یابندی نیآسکی بس اللّه کریم کی خاص مہر بانی اور حضرت اقد س کی توجہود عاسے خانقاہ اختریہ میں تین یوم قیام کی سعادت میسرآ گئی بس یہ تین دن کیا تھےان کی ایسی برکت ایسی برکت ہوئی کہ میر بے دل کی دنیا ہی بدل گئی دوسرے روز بعدعشاء حضرت کے غرفہ مخصوص بقعه 'نور میں جانا نصیب ہوا حضرت والا نے ایسی پرتصرف نظر کرم ڈالی کہ بس کایا ہی بلیٹ گئی۔حضرت کی صحبت کو جتنا زودا ثریایا شاید ہی کوئی شخ ایباا ثر رکھتا ہوگا۔اللہ اکبر جوطبیعت باوجود کوشش کےمعمولات کومکمل کرنے کے لیے ہمت نہ کرتی تھی آج الحمد للّٰہ بفیض شیخ مہذب ہوگئی ہے۔معمولات برائے سالکین۔معمولات صبح وشام۔ بعدعشاءصلوٰۃ اللیل کی نیت سے نوافل، اور اشراق واوابین کی یابندی جاری ہے۔مزید درود وسلام کا مجموعہ'' زاد السعید''معمول ہوگیا ہے۔اعمال مکمل کئے بغير طبيعت بے چين رہتی ہے۔ يوم الجمعة سورة الكهف، مرروز سورة ليلين شريف، بعدعشاء سورة الم سجده سورة الدخان ، سورة الملك، بعدمغرب سورة الواقعه، عام چلتے پھرتے درود شریف استغفار تیسراکلمہ وغیرہ زبان پر جاری رہنے گئے ہیں ۔ بغض دفعہ بفیض شیخ دوران ذکر تلاوت و دعا آ نسوؤں سے ڈاڑھی تر ہوجاتی ہے۔ نہایت مزہ آتا ہے دل میں الله کریم کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ نام عزاسمهٔ کومحبت سے چوم لیتا ہوں بیرسب میرے شیخ حضرت والا مظلهم کا فیض ہے ور نہ میں تو ایسانہ تھا۔

**جواب**: وعلیم السلام ورحمة الله و برکاته، آپ کے جملہ حالات سے مسرت www.khanqah.org

ہوئی، اللّٰہم زد فزد۔

**٣٢٤ هال: ٩/مارچ بروزجمعة المارك صبح معمولات مكمل كرنے كے بعد** ليث كيا خواب ميس سيدنا حبيبنا ومولانا مجمه عليه الصلوة والسلام الف الف مرة زیارت شریفہ عطا ہوئی عمر مبارک کے لحاظ سے تین حالتیں دکھائی ویں۔ (۱) بالكل نوعمري تقريباً ۲۱/۲۰ سال، (۲)۳۵/۳۰ سال، اس حالت ميس تلاوت یا کچھاور پڑھر ہے تھے میں کچھ دورتھا جب قریب آیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوگئے میں نے عرض کیا پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے؟ مجھ بررعب وادب طاری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اطلاع دی تھی اس حالت میں مصافحہ نصیب ہوا مصافحہ کے وقت آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۵۵/۵۰ سال نظر آئی۔ ابھی اس رعب سوار ہونے کی حالت میں تھا کہ آنکھ کل گئی۔ بدن میں ابھی بالکل حرکت نہ ہوئی تھی بس آنکھ کھلی اورغور کرنے لگا کہ یہ کیا دیکھا تو فوری قوت سے خیال آیا بلکہ ایبامحسوں ہوا جسے کوئی کہدر ماہو ہائیں طرف سے کہ درود شریف اللہ کا حکم إِنَّ اللهَ وَ مَلْئِكَتَهُ یُصَلُّوُنَ عَلَی النَّبیّ سمجھ کریڑھا کرو، زیارت کی نیت سے نہ پڑھا کرو۔ پریشان نہ ہو۔اتفاق سے دوحیار روز زیارت کا خیال آتا رہا بلکہ دوروز قبل دعا بھی زیارت کی کر لی تھی اس کے بعد میں کچھ پریشانی میں رہا کہ آپ نے جوفر مایا اس کا کیا مطلب ہے آپ نے ایسا کیوں فر مایا میں کہیں نعوذ باللہ مردود تو نہیں تو پهرآئنده ۹ دن بعد بروز هفته تقریباً اسی وقت دوباره زیارت شریفه عطاموئی اس کی تفصیل دوسرے خط میں عرض کروں گا حضرت اس خواب میں میری یہی اصلاح مقصودَ هي جو ذکر ہوئي يا کوئي اور؟ ميري رہنمائي فرماديں الله کريم اور حبیب نبی الکریم صلی الله علیه وسلم مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں۔

**جواب**: زیارت شریفه خودم دودیت سے حفاظت کی بشارت ہے۔ آپ صلی الله

علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھاوہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور قیامت کے دن آپ کوصرف مومن ہی دیکھے گا۔علاء نے لکھا ہے کہ اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔

المحدللة بفيض شخ بدنظری سے بچناا کش نصیب ہوجاتا ہے کین اس میں بعض دفعہ بڑی مشکل بھی پیش آتی ہے زیادہ پر بشانی مجھے اس پر ہے کہ بعض دفعہ بہلی معاف نظر پڑنے پر بھی دل میلا ہوتا محسوس ہوتا ہے اس کا علاج حضرت والاسے لینا جا ہتا ہوں۔

جواب: بعض وقت پہلی نظر بھی پہلی نظر نہیں ہوتی مثلاً جن مواقع پر بدنظری ہوجانے کا اندیشہ ہو وہاں بے محابا نظراٹھا دینانفس کا فریب ہوتا ہے کہ پہلی نظر تھی ۔ایسے مواقع پر پہلی نظر کو بھی احتیاط سے اٹھا ناضروری ہے۔ورنہ وہ پہلی نظر نہ ہوگی کیونکہ لاشعور میں دیکھنے کا قصد ہوگا اگر چہموں نہ ہو۔اس لیے عدم قصد نظر کا فی نہیں قصد عدم نظر ضروری ہے۔نظر کو اکثر نیچا کرلینا کا فی نہیں سوفیصد بچانا ضروری ہے۔ہرکوتا ہی پر بیس رکعات پڑھیں۔

٣٢٦ حال: گذارش بيكه ثمام كے معمولات بعض دفعه بعد نماز مغرب مصروفيات كى وجه سے پورے كرنے ميں مشكل پيش آتی ہے ان كو بعد نماز عشاء يا سوتے وقت كرلوں تواس ميں مجھے آسانی اور يكسوئی ہے تو كيا ايسا كرسكتا ہوں اور كيا ذكر كى مقدار بڑھا سكتا ہوں۔

**جواب**: نہیں ہمارے یہاں ذکر زیادہ نہیں بتایا جا تا حقیقی ذکر تقویٰ ہے جو بنیا دِولایت ہے۔ولایت کثرت ذکر سے نہیں تقویٰ لیعنی گنا ہوں سے بیخے سے ملتی ہے۔ذکر کے اوقات بدلنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

.....

سے جیٹے کی پیدائش کے بعد بہت مصروف ہوگئ ہوں تلاوت سیسی مصروف ہوگئ ہوں تلاوت www.khangah.org

اور مناجات مقبول بھی آ ہستہ آ ہستہ کم ہونی شروع ہوئیں اور اب بیرحالت ہے کہ ناغہ ہے۔ جس کی وجہ سے دل سے پریشان ہوں دل چاہتا ہے کہ بیسب کروں لیکن کچھ مصروفیات بچے کی وجہ سے اور کچھا پنی سستی حضرت والا اس کا علاج فرمادیں اور دل سے دعا کی بھی درخواست ہے۔

**جواب**: بچه کی دیکھ بھال اور پرورش بھی دین ہے ضروری عبادت تو ضرور کریں باقی معمولات مختصر کردیں ناغہ نہ کریں زیادہ مصروفیت ہوتو چلتے پھرتے ہی تھوڑے سے ادا کرلیں۔

جواب: تسبیح کے ناغہ سے تو دل پریشان اور نماز کے قضا ہونے پرکوئی خاص غم نہیں! تسبیح فرض نہیں ہے جس کو نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا اور ایک وقت کی نماز فرض قضاء کرنے پرکتنی سخت وعید ہے، جس کی کوئی خاص فکر نہیں سخت تعجب ہے، ہمارے یہاں جاہلانہ تصوف نہیں ہے کہ نفاوں کا اہتمام اور فرض سے خفلت۔ نمازوں کی ادائیگی کا خاص اہتمام اور انتہائی فکر کریں۔ تسبیح مفید اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے کیکن فرض نہیں لہذا تسبیح پڑھیں یانہ پڑھیں آئندہ نماز قضانہ ہو۔ ۳۲۹ حال: آخر میں حضرت بچی کی تربیت کے سلسلے میں پوچھنا ہے ابھی میرا بیٹا ماشاء اللہ چار مہینے کا ہے۔ مجھے اور اس کے والد کو بھی تربیت کی بہت فکر ہے۔
یہ یادر ہے کہ میر سے شوہر بریلوی فکر کی طرف مائل اور متاثر ہیں اس لیے وہ اس کی طرح کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میر ابیٹا صحیح اور خوش عقیدہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م کے طریقے پر ہواس سلسلے میں رہنمائی درکار ہے۔
جواب: تربیت ماں ہی کرتی ہے جب ذرا بڑا ہوجائے صحیح عقائد سکھائیں، این بررگوں کے طریقہ پر چلائیں۔

.....

• ٣٣ هال : میراحال بیہ کہ آپ کی صحبت میں مجھے بہت سکون ملتا ہے کوئی غم اور فکر نہیں ہروقت دل خوش رہتا ہے اور آپ کی برکت سے دل میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں لیکن بعض وقت عجیب سی کیفیت ہوجاتی ہے کہ کسی چیز میں دل نہیں لگتا نہ پڑھنے میں نہ کچھ کام کرنے میں جس کی وجہ سے طبیعت پریثان ہوجاتی ہے۔

جواب: قلب كمعنى مى بدلنے كے بين اس ليے اس سے پريشان نه مول جب دل نه گيتو به تكلف اعمال مين لگانا مطلوب ہے۔

۳۳۱ هالی: بعض دفعه کی چیزگی استعال کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً کتاب، قلم،
تکیہ وغیرہ ( ہلکے اشیاء) بغیرا جازت اٹھا کر استعال کر کے پھراپنی جگه پر واپس
رکھ دینا جائز ہے جبکہ مالک کو ضرورت نہ ہو؟ اور میری عادت ہے کہ سی چیز کو بغیر
اجازت استعال نہیں کرتا سوائے ملکے اشیاء کے جس کے بارے میں یو چھاگیا۔
جواب: جس کے متعلق گمان غالب ہو کہ اس کا استعال مالک کونا گوار نہ ہوگا
اس کو استعال کر سکتے ہیں ور نہیں۔

**۳۳۲ هال**: میں جتناحسینوں سے دورر ہتا ہوں اتنا عبادت میں مزہ اور قرب www.khanqah.org

لتاہے۔

**جواب**: حسینوں میں اور قرب حق میں نسبت نباین کی ہے حسینوں سے دوری اللہ سے حضوری اور حسینوں سے حضوری اللہ سے دوری ہے۔

.....

۳۳۳ حال: حضرت والاکی صحبت کی برکت سے مجھے اپنے رہا کی معرفت حاصل ہورہی ہے کین راستہ میں یا مدرسہ میں جب بھی کوئی حسین شکل پراچا نک نظر پڑتی ہے تو بہت جلد نظر پھیر لیتا ہوں کین حسن سے بہت متاثر ہوتا ہوں۔ خطاب: متاثر ہونا برانہیں کیکن تاثر سے مغلوب ہوکراس کے مقتضا پڑمل کرنا برا ہے لہذا الیمی حساس طبیعت والے کو احتیاط نہ کرنا سخت مضر ہے۔ مدرسے یا راستے میں جہاں حسین شکلوں کا سامنا ہونے کا امکان ہو پہلی نظر بھی احتیاط سے اٹھا کیں بے محابا ادھر ادھر نہ دیکھیں ورنہ اچا تک نظر کے بہانے نفس حرام لذت کی چینک کی جاتا ہے۔

 جائے یا آپ اس مدرسہ کو چھوڑ دیں ورنہ کسی وقت بھی پھر گناہ میں ملوث ہوجائیں گے۔علاج عشق مجازی میں بہلانمبر یہی ہے کہ اس سے شرق وغرب کی دوری اختیار کی جائے بلکہ جواس گناہ میں ایک بار بھی مبتلا ہوگیا اس کے لیے درس و تدریس جائز نہیں بلکہ کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرے کسی مسجد میں امامت و خطابت کرلیں لیکن لڑکوں کو پڑھا ناترک کردیں ورنہ اس گناہ سے نج نہیں سکتے۔ اگرامامت وخطابت نہ ملے تو سبزی کا مضیلہ لگالویا کوئی چھوٹی سی دوکان کرلو۔

#### انهى صاحب كا دوسرا خط

٣٣٥ حال: شرمندہ و نادم ہوں کہ تا حال آپ کے مشورے پڑمل نہ کرسکا اور ابھی حسبِ سابق پڑھار ہا ہوں تا ہم سابقہ خط سے اس مرض کی شدت کا اتنا احساس ہوا کہ اتنا پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ خیال آتے ہی وحشت ہوجاتی ہے حضرت والا کی برکت سے وقاً فو قاً اس گناہ سے نفرت بڑھتی ہے اور مکمل اجتناب کی توفیق ہورہی ہے۔

**جواب**: یینا کافی ہےنہ معتبر محفوظ رہنے کے لیے اسباب گناہ سے مکمل دوری ضروری ہے۔

٣٣٦ها ني بيوى نيج بھى مدرسة چيوڙ نے ميں كئى ركاوٹيں ہيں۔ بيوى نيج بھى ساتھ ہيں جنكے رہائش وخوردونوش كا انتظام مدرسه كى جانب سے ہے نيز درميان سال مدرسة چيوڙ نامعا ہدہ كى بھى خلاف ورزى ہے۔ تا ہم دل ميں يہ بھى آتا ہے كہ يہ مير نے فس كے حيلے ہوں گے، لہذا آنجناب كى خدمت ميں عرض كيا، جيسے ارشاد ہوقيل كروں گاان شاء اللہ تعالى۔

جواب: شخ کا کام علاج بتانا ہے اس پڑمل کرنا اور عمل کی راہ ہموار کرنا طالب کا کام ہے۔ اگر الیں صورت پیش آجاتی کہ مدرسہ میں رہنے سے ہروفت جان کا خطرہ ہوتا تو اس وقت کیا بیر کاوٹیں اور معاہدہ اس کے ترک میں حائل ہوتے؟ صدقِ دل سے دوسرے معاش کی کوشش کریں اور دعا کریں اور اِس مدرسہ میں پڑھانااینی ہلاکت سمجھیں۔

.....

۷۳۷ حال: یہ گناہ شدید ہور ہاہے کہ ہرطرح کے گندے خیالات ہروقت دل و دماغ پر چھائے رہتے ہیں لڑکیوں اور لڑکوں کے خیالات طرح طرح کے روپ بدل کرآتے ہیں، اکثر اوقات لڑکوں کے خیالات چھائے رہتے ہیں اس طرف توجہ نہیں کرتا نظر بھی خوب بچاتا ہوں ایک نظر بھی خراب نہیں کرتا لیکن اس قدر ناز کی بڑھے چک ہے کہ ایک جھلک ہی سے وہ سارا مزہ چوس لیتا ہوں حالانکہ یہ انتہائی اچا نک ہوتی ہے۔

جواب: جب تقوی بڑھ جاتا ہے تو طبیعت لطیف ہوجاتی ہے اس کئے تاثر زیادہ ہوتا ہے۔ اچا تک نظر پر غیر اختیاری مزہ پر تو مواخذہ نہیں ہے کین اپنے اختیار سے مزہ نہ لیں اور اس میں قلب کو مشغول نہ کریں گندے خیالات آنا گناہ نہیں ہے ان پر عمل کرنا گناہ ہے۔ اس وقت کسی مباح کام میں لگ جائیں یا نیک دوستوں میں بیٹھ جائیں۔

۲۳۸ حال: اورنوبت یہاں تک آگئ ہے کہ ہمشیرہ کے بارے میں بھی نعوذ باللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ خاک ہوجانا آسان معلوم ہوتا ہے اوراپ کو انتہائی ذکیل تصور کرتا ہوں آہ! ایسا گندہ حال شاید ہی کسی مرید نے حضرت کولکھا ہوگا۔ کیا کہوں کیسا کمینہ ہوگیا میں! حضرت الیی خراب بات ہے یہ کہ مرجانا آسان ہے کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہورہی ہے حض اس بیاری سے خلاصی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ والدین اور گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے ہمشیرہ گھر پر تھی بس ایسے وسوسے آئے کہ جانور بھی شاید ایسانہ سوچتا ہونورا انظر بچائی اور اٹھ کروضو کیا اور نیچے کمرے میں بھاگ آیا۔

جواب: بہت اچھا کیا بھی تنہائی میں ساتھ ندر ہیں نظروں کی تخی سے حفاظت کریں۔ قیامت کا قرب ہے اس لئے اب ان رشتوں سے بھی مجاہدہ ہور ہا ہے جن سے طبعًا نفرت ہوتی ہے۔ بس اس کا علاج قلب ونظر اور جسم سے دور رہنا ہے۔ ایس ہی احتیاط کریں جیسی نامحر موں سے کرتے ہیں۔

٣٣٩ حال: الحمدلله باہر خوب نظر بچاتا ہوں لیکن چونکہ شادی ابھی ہوئی نہیں اس لیے تقاضے اسے شدید شہوانی جذبات اتنا بڑھے ہوئے کہ بات بات پر بھڑک جاتے ہیں آہ! باہر تو حد درجہ احتیاط لیکن گھر میں اگرچہ قصداً نہیں دیکھا لیکن اگر نظر پڑجاتی ہے تو اس مقدس رشتہ کو پامال کر کے نفس مزہ لیتا ہے اور خبیث تقاضے پیدا ہوتے ہیں جس سے دل روتا ہے حضرت سب کچھ بتادیا ساری گندگی انڈیل دی۔ انتہائی کمینہ ہوں لوگ سجھتے ہیں بڑا نیک ہوں حالانکہ خاک نیک ہوں بالکل شیطان ہوں۔ حضرت للہ مجھے اس دلدل سے نکا لئے۔ ان خبیث تقاضوں سے خبیث ہو چکا ہوں۔

جواب: آپ کو جلد از جلد شادی کرلینا چاہیے نکاح آپ کے لیے فرض کے درجہ میں ہے اس کے بعد حالت میں شخت درجہ میں ہے اس کے بعد حالت معتدل ہوجائے گی۔موجودہ حالت میں شخت احتیاط کریں نہ دیکھیں نہ تنہائی میں ساتھ رہیں، نہ بے ضرورت گفتگو کریں اللہ تعالی سے اعتدال سلامتی طبع اور حفاظت کی دعا بھی خوب گڑ گڑ اکر کریں خصوصاً تنہائی میں ہرگز ساتھ نہ رہیں ۔خبیث سے خبیث تقاضوں سے آدمی خبیث نہیں ہوجا تا ان پڑمل کرنے سے خبیث ہوتا ہے۔ بس تقاضوں کو کچل دیں اور سخت احتیاط کریں۔

.....

• ٣٤ هال: بعداز سلام مسنون عرض ہے کہ الحمد للد آپ کی محبت مزید بڑھتی جارہی ہے جی چاہتا ہے کہ دات آ جاؤں لیکن پڑھائی کی وجہ نے فرصت نہیں ملتی۔ جواب: شخ کی محبت مبارک ہواً للّٰهُمَّ ذِدُ فَذِدُ محبت شخ تمام مقامات کی مفتاح ہے۔

٣٤١ حال: حضرت آپ كا بتايا ہواذ كرميں سے صرف ١٥ مرتب لا َ الله إلاَّ اللهُ صبح كے وقت برِّ هتا ہوں اور عشاء كے بعد صرف امرتبہ قُلُ رَّبِّ اغْفِرُ (لِنْ اور ۱۰ مرتبہ درود شریف برِ هتا ہوں۔ حضرت تلاوت كى معمول بتاد يجئے في الحال كوئى معمول نہيں۔

**جواب**: جتنا آسانی سے ریٹھ سکیس ریٹھ لولیکن ناغد مت کرو۔

**٣٤٢ هال:** حضرت والا فرماتے ہیں کہ حسینوں سے نظر بچانے سے دل ٹوٹ جاتا ہے کیکن ابھی تک میرادل نہیں ٹوٹا تو مجھے اشکال ہے کہ کیا وجہ ہے۔

جواب: ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں دل ٹوٹے یا نہ ٹوٹے ہم تواللہ تعالی کا حکم سمجھ کدا پی نظر بچائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ یعُضُّوُا مِنُ اَبْصَادِ هِمْ۔ سمجھ کدا پی نظر بچائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سے میر اتعلق ہولیکن کسی کوئیں دیکھا ہوں۔ دیکھا ہوں۔

**جواب**: وسوسہ آنے سے پھنہیں ہوتا بس ان وساوس پڑمل مت کرو۔ **۲۶۶ حال**: حضرت دعا کی گذارش ہے کہ اللہ تعالی علم نافع عطا فرما ئیں اور قلب کے ذریے ذریے میں عشق ومحبت داخل فرما کر دیگر سب بیاریوں سے حفاظت میں رکھے۔

**جواب**: دل سے جان سے دعا کرتا ہوں۔اللّٰہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اپنی محبت عطا فرمادے کہ ایک کچئے کہ خیات اپنے مالک کوناراض نہ کریں اور علم نافع عطا فرمائے۔ فرمائے۔

.....

معلوم ہوتی ہے اور کبھی تھاں اور نیند کے غلبہ کی وجہ سے مقدار کم کرنی پڑتی ہے معلوم ہوتی ہے اور کبھی تھان اور نیند کے غلبہ کی وجہ سے مقدار کم کرنی پڑتی ہے (چونکہ معمول رات کوسب کا موں سے فارغ ہوکر پڑھنے کا ہے) حضرت والا چار تسبیحات یعنی اللہ اللہ، کلمہ پاک، استغفار اور درود پاک ایک ساتھ پڑھتی وسید بھی سید بھی سید کھیں۔ سید بھی سید بھی سید کھیں۔ سید بھی سید بھی سید کھیں۔ سید بھی سید بھی سید سید بھی سید بھی سید بھی سید سید بھی بھی سید ب

ہوں دریافت بیکرنا تھا کہ میں ہرنماز کے ساتھا یک شبیج پڑھلوں۔ **حواب**: الله الله كي تنبيج مردول كے ليے ہے اس كے بجائے سجان الله پڑھيں ۔ ہرنماز کے ساتھا یک شبیج پڑھنا بھی تیجے ہے۔ **٣٤٦ هال: حضرت والاقرآن ياك كي تلاوت ميں بھي ستي معلوم ہوتی ہے،** یڑھنے لگوں تو دل چا ہتا ہے کہ بڑھتی رہوں، مگرا بتداء کرنے میں ستی ہوتی ہے نفس کہتا ہے پہلے بیکام کرلو، وہ کام کرلو پھر پڑھلیں گے۔ **حەاب**: نفس كى نەمانىي فورا شروع كرديا كريں۔ **٣٤٧ هال: حضرت والا مناجاتِ مقبول ميں بھي كوتا ہي ہوتي ہے ناغہ تو نہيں** ہوتاالحمدللہ، بستریرلیٹ بھی جاؤں تو یا دآئے تو جتنی دعائیں یاد ہوتی ہیں پڑھ لیتی ہوں ۔مگر حضرت والا دل میں مستقل ایک غم رہتا ہے کہ طلب گارتو ہوں کہ الله رب العزت اپنی محبت خاصہ سے نواز دیں مگر اعمال کا حال ایسا ہے کہ نعوذ بالله جیسے مجبوری ہے۔الله رب العزت میرے حال پر رحم فر مائیں، آمین۔ **جواب**: تشتم پشتم حسب مقدور کرتی رہیں رہی گفع سے خالیٰ ہیں ۔ ناغہ نہ کریں۔ **٣٤٨ هال: حضرت والاآب نے پچھلے خط میں نا كارہ كے عمل پر فر مایا تھا كہ** '' دل خوش ہوا'' حضرت اقدس پڑھ کر دل کی حالت ایسی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ سارے عالم سے بڑھ کر کوئی دولت ہاتھ آگئی ہو۔ جواب: مبارک ہو بیشخ کی عظمت کی دلیل ہے جو کنجی ہے تمام تر قیات کی۔ **۲٤٩ هال**: حضرت اقدس الحمد لله نظر کی حفاظت ہور ہی ہے مگر دو چیزیں مسله كررېي بېن،ايك اخبار،الحمدللەحضرت والامين اخبار پڙهتي نہيں ہوں مگرادھر ادھرر کھنے میں یا جب دوسرے افراد پڑھ رہے ہوں تو نظر پڑ جاتی ہے قلب کا حال ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے اُجڑ گیا۔ دوسری چیز حضرت والانوٹ ہیں کوشش کے باوجو دنظر پڑجاتی ہے۔

جواب: اخبار پرنظر پڑجائے تو تصویر پرنظر جمائیں نہیں، نوٹ پرنظر پڑنے میں مضا نقہٰ نہیں کہ مجبوری ہے اور نوٹ کی تصویر کوکون دیجھا ہے ویسے بھی نوٹ چھیا کرر کھتے ہیں۔

• ٣٥٠ هال : حضرت والا قلب كى حفاظت ميں بھى مشكل ہورہى ہے عدمِ التفات علاج فرمايا تھا مگر حضرت والا مجھے فوراً معلوم نہيں ہوتا كہ نامحرم كا خيال ہے جب معلوم ہوتا ہے فوراً دھيان ہٹانے كى كوشش كرتى ہوں۔ پھر تھوڑى دير بعدكسى دوسرے خيال ميں قلب مشغول ہوجا تا ہے جب احساس ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے كہ كافى دير قلب سے ميں بخبررہى كہ كيا خيال آر ہا ہے۔ حضرت والا آپ خصوصى توجہ فر ماديں اور دعا فر ماديں كہ اللہ تعالى حفاظتِ قلب كى توفيق عطا فر ماديں اور دعا فر ماديں كہ اللہ تعالى حفاظتِ قلب كى توفيق عطا فر ماديں اور دعا شقوں ميں رقم فر مالے۔

**جواب**: احساس ہونے پر استغفار کریں۔اگر بار بار ایسا ہوتو جرمانہ ادا کریں لیمی نوافل یاصد قد یاایک وقت کا فاقہ۔دعا کرتا ہوں۔

**٣٥١ هال:** حضرت والاميرا حال بهت براہے مجھے لگتاہے مجھے اپنے گنا ہوں کا حساس ہی نہیں ہوتا، جب احساس نہیں ہوتا تو علاج کیسے ہوگا۔

**جواب**: حدیث میں ہے کہ گناہ کی خاصیت ہے کہوہ دل میں کھٹک جاتا ہے۔ بےفکری سے کام نہ لیں تواحساس ہوجائے گا۔

۲۵۲ حال: حفرت والا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے صرف اصلاحی خط میں اچھا حال تحریر کردیتی ہوں۔ حضرت والا اپنے گنا ہوں کی وجہ سے اپنا آپ سب سے پیچھے لگتا ہے راہ سلوک میں بعد میں شامل ہونے والے بھی اپنے سے کئی گنا آگے نظر آتے ہیں۔ اپنا آپ خواجہ صاحب رحمۃ اللّه علیہ کے اس مصرع کی طرح لگتا ہے۔ روطلب میں سوار سب ہیں پیا دہ مثل غبار میں ہوں

**جواب**: شکر کریں بیحالت اچھی ہے کہ اپنی حالت بری معلوم ہوتی ہے۔اس

دن سے پناہ مانگو کہ اپنا حال خدانخواستہ اچھا معلوم ہونے گے البیتہ گنا ہوں کی عادت کا علاج کرائیں ۔

۳۵۳ حال: حضرت والاا کی مسئلہ مجھ کو تقریباً ایک ماہ سے پریشان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں جب کوئی بات مجھے نا گوار ہوتی ہے (لازم نہیں کہ اس بات کا تعلق مجھ ہی سے ہو) تو جس کی طرف سے نا گواری پینچی ہو مجھے لگتا ہے جیسے میں غیر محسوس طریقے سے اس کوافیت دیتی ہوں۔ (حالا نکہ گھر میں سب سے چھوٹی ہوں) مثلاً برتن زور سے رکھوں گی یا کسی اور انداز سے کہ اس کو معلوم ہوجائے۔ اور دل میں بیسوچتی ہوں کہ اگر کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتی ہوتو یہ یہ ہیں۔ حضرت والا بیا حساسات جواب دے دوں گی ( مگر الحمد للہ جواب نہیں دیتی )۔ حضرت والا بیا حساسات اور جذبات مجھے بہت تکایف دیتے ہیں دل جا ہتا ہے کہ ہرایک کے لیے راحت کا سبب بنوں حضرت والا دعا کی درخواست ہے۔

جواب: مسلمان کواذیت دیناسخت گناه ہے خواہ تھوڑی ہی سہی جبکہ نیت بھی ایذا
کی ہوتو اور سخت بات ہے۔ اس لیے ایسا عمل نہ کرو۔ بیسوچا کرو کہ اللہ کے خاص
بند ہے تو دشمنوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے پھراپنوں کوستانا کون سی بزرگی ہے۔
بند عورت والا دل میں دنیا کی محبت رچی بسی گئی ہے۔ حضرت والا
کے فرمانِ عالی پر دل میں خیال لاتی ہوں اور زبان سے بھی کہتی ہوں کہ فانی
چیزوں سے کیا دل لگانا مگر اعمال تو ویسے ہی ہیں دنیا کی محبت والے، صرف
زبان ہی سے ادا کرتی ہوں اعمال پر کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت والا دعا فر مادیں
کے دل دنیا ہے مستعنی ہو جائے ، آمین۔

جواب: دنیا کی چیزوں کی محبت ہونا بھی منع نہیں ہے دنیا کی محبت کا اللہ کی محبت ہیں اللہ کے حکم کو پرغالب ہونامنع ہے جس کی علامت رہے ہے کہ دنیا کی محبت میں اللہ کے حکم کو نظرانداز کردیے بعنی جب دونوں میں مقابلہ ہوتو دنیا کوتر جیجے دے۔

**٣٥٥ هال:** حضرت والاميس به لكه كركه و فى غلطى يا بداد بى ہوگئ ہوتو فر ماد يجئے گا مجھے تسلى ہوجاتى ہے اس ليے ہر خط ميں لكھ ديتى ہوں كه حضرت والا بداد بى اور غلطى معاف فر ماد يجئے گا۔

جواب: یه لکھنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی بات قابلِ اصلاح ہوتو تنبیہ نہ کرنا خیانت ہے لطعی کی نشاند ہی کرنامصلح کے ذمہ ہے ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔

#### اسي طالبه كا دوسرا خط

دعائکای تھی کہ اللہ تعالی مجھے اپنا بنالیں، اپنی شدید محبت عطافر مادیں مگر حضرت والا محصائی تعلی تھی کہ اللہ تعالی مجھے اپنا بنالیں، اپنی شدید محبت عطافر مادیں مگر حضرت والا محصائی مجھے گئا ہے کہ اس کے مطابق میر ابالکل عمل نہیں، حضرت والا جس کوطلب صادق ہواس کوتو ہر وقت اسی کی جبتجو رہتی ہے۔، اس کی طلب سے محسوس ہوتا ہے کہ بچی ہے، اس کے اخلاق سے اس کے اعمال سے نظر آتا ہے کہ بید طالب ہے، حضرت والا میرا تو دل بالکل ویران ہے، بے سکون ہے، نہ ظاہر اچھا ہے، نہ باطن اچھا ہے، حضرت والا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں مکار ہوں، دھو کے باز ہوں میر سے الفاظ سے جو کھوں یا بولوں تو لگتا ہے بہت تڑ ہے بہت طلب ہوں میر سے الفاظ سے جو کھوں یا بولوں تو لگتا ہے بہت تڑ ہے بہت طلب سے مگر حضرت اقد س نہ تو مجھ میں تڑ ہے تھی نہیں طلب، حضرت والا ہے جو میں نے کہا کہ نہ ظاہر اچھا اور نہ باطن تو حضرت والا ہے تھی بس الفاظ ہیں، میر کے مل نے کہا کہ نہ ظاہر انجیا اور نہ باطن تو حضرت والا ہے تھی بس الفاظ ہیں، میر کے مل سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں اپنے بارے میں یہ گمان رکھی ہوں، بس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں اپنے بارے میں یہ گمان رکھی ہوں، بس میری برحالی دیکھر آب دعا کر دیں۔

**جواب**: اپنے حال کو اچھانہ بھے مارک حال ہے، عنداللہ پیندیدہ ہے تکمیل اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اس دن سے پناہ مانگوجس دن خدانخواستہ یہ گمان پیدا ہوجائے کہ حال اچھا ہوگیا ہے۔ اپنی نظر میں حقیر رہنا مطلوب ہے، خود کو حقیر سمجھولیکن مایوس نہ ہوشیطان مایوس کرنا چاہتا ہے شیطان کے چکر میں نہ آئیں۔ اہل اللّٰہ یا ان کے غلاموں سے تعلق، حال کی اطلاع وانتباع ہی طریقِ اصلاح ہے۔ دل سے دعا ہے۔

۲۵۷ حالی: حضرت والا آپ والا نے گذشته خط میں دریافت فرمایا تھا که 
داکی طرف د نیاوی مال واسباب ہواور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہواور کوئی کہے 
کہ یا یہ لے لویاوہ تو دل سے فیصلہ لے لوکس طرف جائے گا'' حضرت والا بظاہر 
تو دل میں یہی آیا کہ اگر ساری د نیا کے مال واسباب ہوں، اوراس سے بھی بڑھ 
کر بہت کچھ ہواور گی گنا ہواور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہو، اور 
یقین ہوکہ دوسری سب چیز وں کوچھوڑ وں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو پالوں 
گی تو حضرت والا ان شاء اللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ایک سینٹہ بھی دیرکرنا 
گوارانہ ہوگی ۔ مگر حضرت والا یہ سب بھی مجھ کو صرف اپنی لفاظی گئی ہے۔ لگتا ہے 
کوارانہ ہوگی ۔ مگر حضرت والا یہ سب بھی مجھ کو صرف اپنی لفاظی گئی ہے۔ لگتا ہے 
کوارانہ ہوگی ۔ مگر حضرت والا یہ سب بھی مجھ کو صرف اپنی لفاظی گئی ہے۔ لگتا ہے 
کوارانہ ہوگی ۔ مگر حضرت والا یہ سب بھی مجھ کو صرف اپنی لفاظی گئی ہے۔ لگتا ہے 
کوارانہ ہوگی ۔ مگر حضرت والا یہ سب بھی مجھ کو صرف اپنی لفاظی گئی ہے۔ لگتا ہے 
کوارانہ ہوگی ۔ مگر حضرت والا یہ سب بھی مجھ کو صرف اپنی لفاظی گئی ہے۔ لگتا ہے 
کے حقیقت شایداس سے مختلف ہو۔

جواب: جب دل سے آواز آرہی ہے تولفاظی کیسی ۔ حالت رفیعہ ہے شکر کریں وہم میں نہ پڑیں۔

٣٥٨ عالى: حضرت والا پچهدن سے دل میں بار باریہ خواہش ہورہی ہے کہ سب پچھ چھوڑ کر، دنیا کے مسلے مسائل سے ہٹ کر چند روز اللہ والوں میں رہوں، تا کہ میں بھی پچھ بدلوں، پچھ بنوں، حالانکہ حضرت والا آپ والا نے ارشاد فر مایا تھا کہ عورتوں کے لیے وعظ سننا اور کتا ہیں پڑھنا بمز ل صحبت کے ہے۔ مگر حضرت والا وعظ سننا اور کتا ہیں پڑھنا یہ چھوفت کے لیے ہوتا ہے اور کہ سے۔ مگر حضرت والا وعظ سننا اور کتا ہیں پڑھنا یہ تو کہ فدوعظ سنا جا تا ہے اور نہ کہ کاموں میں اتنی مصروفیت ہوجاتی ہے کہ نہ وعظ سنا جا تا ہے اور نہ کتاب اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔

جواب: أنجكشن ايك سيكنار مين لكتاب اوركهانا كيجه وقت مين كهالياجا تاب كيكن

اس کا اثر اورطافت گفتوں رہتا ہے یہی حال روحانی غذا کا ہے۔

الاس کا اثر اورطافت گفتوں رہتا ہے یہی حال روحانی غذا کا ہے۔

کونہ ہو جہاں میں ہوں اور حضرت والا کی مجالس کا نور ہو، جہاں میرے ہر ہر اویئے کی اصلاح ہو۔حضرت والا مجھے معلوم ہے کہ ایسانا ممکن ہے مگر حضرت والا میرا دل یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہو، حضرت والا کوئی بے ادبی ہوگئ تو معاف فرما میرا دل یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہو، حضرت والا کوئی بے ادبی ہوگئ تو معاف فرما دیں، میں بالکل ادب سے خالی ہوں، صرف بچے بچے بنادیا جودل چاہتا ہے۔

حوالی یہی ورتوں تو اللہ تعالی کی محبت کی علامت ہے کیکن عورتوں کا بغیر محرم کے خانقاہ میں رہنا جائز نہیں۔ یہ تو جعلی پیروں کا شیوہ ہے جہاں سنت وشریعت کا اہتمام نہیں۔ یہدہ سے نبی کا وعظ سننے سے عورتیں صحابیات بن گئیں اسی طرح ولیہ بنی ہیں لہذا عورتوں کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے یعنی پردہ سے وعظ سنا، شخ کی کتابیں پڑھنا اورا صلاحی مکا تبت ۔ مطمئن رہیں اس عمل سے نفع میں مردوں سے پچھے نہیں رہیں گی۔

به ۲۶ هالی: حضرت والا پانہیں کچھ عرصہ سے ایسا ہونے لگا ہے کہ مجھے اپی بے ہمری کا شدت سے احساس ہونے لگا ہے۔ حضرت والا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپن خہتو دنیا کا پچھ آتا ہے اور نہ دین کا میری بہنیں آتی ہیں تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ای اس کوکوئی کورس وغیرہ کروادیں۔ آج کل لڑکیوں کو اتنا پچھ آتا ہے، ہر طرح کے کھانے بنالیتی ہیں وغیرہ وغیرہ وحضرت والا مجھے بھی آتا ہے بنانا مگر جو عام طور پر ہمارے گھر پر کھانے پلتے ہیں وہ آتے ہیں، حضرت والا میں نے بھی بھی اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا مگر پچھ عرصے سے ان باتوں سے دل بہت متاثر ہونے لگا ہے۔ حضرت والا مجھے بیسب بہت زیادہ دنیا میں مشخولیت لگتی ہے۔ حضرت والا دعا فرمادیں کہ اللہ تعالی مجھے بس اپنا بنالیں پھرکوئی غم غم ہی نہ رہے گا۔

**جواب**: دنیا کاغم نہ کھاؤ کہ بیہودہ غم ہے۔ضرورت بوری کرنے کو دنیا کا کام کریں لیکن دل اس وفت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو<sub>۔</sub>

وست به کار دل به یار

جس طرح بیت الخلاء میں ضرورت پوری کرنے کو جاتے ہیں اس سے دل نہیں لگاتے۔ دنیا سے دل اچاٹ ہونا ہی زہد ہے۔

٣٦٦ هال: حضرت والا مجھے مال اور كيڑوں سے محبت محسوس ہوتی ہے میں حیات ہوں کہ ان سب چيزوں كى محبت دل سے نكل جائے، آمين -حضرت والا اس كاكيا طريقہ ہے؟

**جواب**: دنیا کی فنائیت کوسوچا کریں کہ بیسب چیزیں چھوٹنے والی ہیں ضرورت سے زیادہ مال اور کیڑے نہر کھیں۔

.....

٣٦٢ حال: مير اندرفضول گوئى اور حدسة زياده مزاح كرنے كامرض ہے۔ جواب: كم بولنے اور كم مزاح كرنے كا عادت ڈاليں۔ پہلے سوچيں پھر بوليں يعنى بولنے سے پہلے سوچ ليس كہ كيا بولنا ہے، گناه كى بات ہوتو بالكل نہ بوليں، مباح بات ہوتو تھوڑى تى كركے خاموش ہوجا كيں اسى طرح مزاح بھى تھوڑا كريں۔

#### ایک طالبه کا خط

۳۶۳ حال: والله حضرت میں آپ کے احسانات بیان نہیں کر سکتی، آپ کو الله نے وہ تا نیرعطاکی ہے کہ آپ مجھے ایک دفعہ کہیں تو بس وہ کام الله میرے لیے آسان فر مادیتے ہیں۔ حضرت ایک احسانِ عظیم اور فر مادیجئے کہ مجھے بیعت کر لیجئے حضرت بیعت فر مالیجئے میرادل آپ کی کسی بات بریکی محسوس نہیں کرتا۔

براہ مہر بانی درخواست قبول فر مالیجئے۔ **ھواب**: اس خط کے ذریعہ بیعت کرلیا۔

۳۶۶ حال: حضرت ایک مسئلہ اور ہے کہ میرے بڑے ماموں بینک میں نوکری کرتے ہیں۔ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھا جائے نیزیہ کہ وہ میرے سب سے زیادہ حصہ لیں گے۔ سے بڑے ماموں ہیں اور میری شادی پروہ ہی سب سے زیادہ حصہ لیں گے۔ حضرت تو بتاد بجئے کہ یا توان کے پیسے ہی استعال نہ کروں یا تخذا ستعال کرلوں کیونکہ میں انہیں منہ پر تو منع نہیں کر سکتی کہ آپ کی کمائی سودی ہے لہذا بس بغیر بتائے کیا ہوسکتا ہے۔اگر انہیں بتان ضروری ہے تو وہ بھی بتادیں۔

جواب: ان کا پیسہ استعال کرنا حرام ہے نہ ان کا کھانا کھا تیں، نہ تحفہ استعال کریں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان سے کہددیں کہ چونکہ آپ کی کمائی سود کی ہے اس لیے میں مجبور ہوں، خود نہ کہہ سکیں تو کسی اور سے کہلا دیں یا خطاکھ دیں۔ غرض مقصدیہ ہے کہ ان کا مال کسی صورت سے استعال کرنا جا تز نہیں خواہ بتا تیں لیکن بغیر بتائے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ سود کا گناہ بہت بڑا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سود کھانے والوں کے لیے اعلان جنگ فر مایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ میں سوءِ خاتمہ کا خون ہے کہ خاتمہ بی خراب ہوجائے لہذا دنیا کے ہر قسم کے لعن فر رہا ہیں یہ نوف ہے کہ خاتمہ بی خراب ہوجائے لہذا دنیا کے ہر قسم کے لعن طعن برداشت کرلولیکن آخرت کی دائی تباہی مول نہ لو لوگ آپ کوزیادہ سے دیا دیا گئی تباہی مول نہ لو لوگ آپ کوزیادہ ہے جو لیادہ بیا گئاہ میں برا ہے۔

### اسی طالبه کا دوسرا خط

جوتی ہے ہرایک لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول میں سرگرداں ہے، اور www.khanqah.org

میرےنز دیک جومقصد ہے ( یعنی اللّٰہ میاں کو دل میں پانا ) میں اس کے لیے بالکل کوشش نہیں کرتی۔

جواب: گناہوں سے بیچنے کی فکر کرنا اصلاحی مکا تبت کرنا اخلاق کوسنوار نے کی قد ابیر کرنا کوشش نہیں تو اور کیا ہے۔ جب شیخ مرید کی حالت سے مطمئن ہے پھر بھی مرید مطمئن نہ ہوتو یہ بڑی نا دانی ہے۔اللہ تعالی کی محبت کی حسرت ہونا بھی نعمت ہے اور تکمیل محبت کا ذریعہ ہے ہے

محبت تو اے دل بڑی چیز ہے بید کیا کم ہے جواس کی حسرت ملے

٣٦٦ حال: حضرت اقدس آپ والا ہی کی کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالی دل میں آتے ہیں تو پتا چل جا تا ہے، جیسے خشک دریا میں جب پانی آتا ہے تواس کو پتا چل جا تا ہے کہ مجھ میں پانی آگیا، دل میں آنے کے کیا معنی ہیں۔ جواب: بندے کو اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کو بندے سے خاص تعلق ہونے کو نسبت مع اللہ کہتے ہیں۔ اسی کودل میں آنے سے تعبیر کرتے ہیں۔

٣٦٧ هال: حضرت والا باد بی کی بہت بہت معذرت مگر حضرت والا میں بیہ پوچھنا جا ہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ دل میں آتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے آنے کی کیا نشانی ہے۔

**جواب**:ان کے آنے کی نشانی ہیہے کہان کو چھوڑ نہ سکومثلاً اگر کوئی کہے کہا یک لاکھ روپے لےلواورایک وفت کی نماز قضا کر دواگر نہ کر سکوتو سمجھلو کہ وہ دل میں آگئے <sub>ہ</sub>

نببت اسی کا نام ہے نببت اس کا نام ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پایئے

۳۲۸ حال: حضرت والا مجھے اپنے اندرایک بیاری نمایاں نظر آنے کی محسوس ہوتی ہے۔حضرت والا جب سے میں آپ والا کا پیشعر سنا ہے تب سے اس کی www.khangah.org

زیادہ فکر ہوگئی ہے \_

کیسے سمجھ لوں پاگیا وہ جام معرفت رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے حضرت والا میں اپنی یہ بیاری ختم کرنا چا ہتی ہوں کیسے ہوگی؟

**جواب**: اس آیت کو یا دکرو که آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے اور عملی علاج سے کہ دنیا کی فنائیت کوسوچا کرو کہ یہاں اگرعزت مل بھی گئی تو کیا حاصل ،موت کے وقت سب چھوٹ جائے گی اور پھر اللّٰد تعالیٰ ہے ہی یالا بڑے گا۔

۳۲۹ حال: حضرت والاآپ سے پچھلے خط میں دریافت کیا تھا کہ مال اور لباس کی محبت ختم ہوجائے۔ آپ والا نے ارشاد فر مایا تھا کہ دونوں چزیں بقدر ضرورت رکھولیعنی ضرورت سے زیادہ نہ رکھو۔ حضرت والا کپڑوں اور مال کی کتنی ضرورت ہوتی ہے بعنی اس کی حد کیا ہے۔ حضرت والا ہمارا حال تو یہ ہے جتنی خواہش بڑھالووہی ضرورت بن جاتی ہے۔ حضرت والا خاص دعا فر مادیں۔ خواہش بڑھالووہی کا فی ہیں اور مال اتنا ہوجس سے ضروریات پوری ہوں اور آرام سے گذر ہواور ہرخواہش ضرورت نہیں، ضرورت وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرورہ وہ

• ٣٧ هالى: تيسرى بات بيہ ہے كہ حضرت والا مجھ پررو ہے بہت زيادہ اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کسی نے خوش گوار انداز سے بات كی تو حضرت والا قلب پراچھا تأثر پڑتا ہے ايک انشراح كى ہى كيفيت ہوتى ہے، اسى طرح اگر کسى نے رو كھے بن سے بات كى تو دل تنگ سا ہونے لگتا ہے حضرت والا پھر يہ كيفيت كافى وقت تك رہتى ہے۔ حضرت والا ميرا دل جا ہتا ہے كہ ميں مخلوق سے آگے نكل جاؤل ان كے روئے مجھے تكليف نہ ديں ميں مخلوق سے نظر ہٹا كر خالق كى طرف نظر ان كے روئے مجھے تكليف نہ ديں ميں مخلوق سے نظر ہٹا كر خالق كى طرف نظر

ر کھوں ،آمین ۔

جواب: لوگوں کے اچھے اخلاق سے انشراح اور بداخلاقی سے تکلیف ہونے میں کوئی مضا کھنہیں مخلوق کے رویے سے تکلیف محسوس ہونا برانہیں ہے البتہ بدلہ لینے کی فکر میں اس سے دل پر ہو جھر کھنا اور قصداً اس کی بدخواہی چا ہمنا براہے۔ بدلہ لینے کی فکر میں اس میں جو الامیر اعبادات میں جی نہیں گئا۔عبادات کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔

**جواب**: دل نہ لگنے کے باوجودعبادت کرنازیادہ موجب قرب ہے۔

#### اسى طالبه كاتبسرا خط

**٣٧٢ هال: حضرت والا گذشته خط مین لباس کے متعلق آپ والا نے ارشاد** فر مایا تھا کہ دوبارہ وہاں وہی لباس پہن کر جاؤں ۔حضرت والا ا<u>ت</u>ے عر<u>صے</u> میں ابک دن مدر سے گئی، اس دن الوداعی دن تھا مدر سے میں،سب طالبات اور باجیاں اچھا چھے کیڑے پہن کرآتی ہیں اور تیار ہوکرآتی ہیں۔ میں نے جواب آنے سے پہلے سوچا تھا کہ اس دن کے لیے نیا سوٹ سلوالوں گی مگر پھرنہیں سلوایا۔حضرت والا میں نے پہلے برانا سوٹ نکالا تو امی نے منع کردیا کہ بہنہ پہنوں پھر میں نے وہ سوٹ نکالا جو پہلے پہن کرنہیں گئی تھی ، مگر میں نے سوچا کہ عبایانہیں اتاروں گی ، وہاں جا کر باجیوں نے اور دوستوں نے بہت کہا کہ عبایا ا تارلو،مگر میں نے نہیں اتارا،حضرت والااب دل میں بار بارآ رہاہے کہ پیانہیں ول میں اصلی نیت کیا تھی بھی آتا ہے کہ اس لیے نہیں اتارا کہ میں کیڑے نہیں دکھانا چاہتی تھی اور بھی آتا ہے کہ شایداس لیے نہیں اتارا کہ سب سوچیں گی کہ كيرُ ول كا اسْائل احِيها نهيس تها وغيره وغيره يا نمايال بننے كا شوق تها وغيره، حضرت والا اصلاح کی مختاج ہوں میرے ہر عمل میں غلطی ہوتی ہے گیا ہے کہ نفس شامل ہوتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ اچھا کام کیا مگراس میں نفس کی شرارت

ہوتی ہے۔حضرت والا جا ہتی ہوں کہ دل سے ہر چیز کی محبت نکل جائے ،صرف اور صرف اللّٰدرب العزت بس جا ئیں ،ا مین ثم امین ۔

جواب: عمل سے پہلے جونیت تھی لیعنی نہ دکھانے کی اُسی کا اعتبار ہے باقی وساوس ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں البتہ استعفار میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے ہر عمل کے بعد بید عاکر لیں کہ یا اللہ اگر اس میں میر نے نفس کی آمیزش ہوگئی ہوتو اسے معاف فرماد یحے۔

جواب: خیال آنے سے کچھ نہیں ہوتا، نیک عمل کی توفیق پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں، شکر اور گئی ہوتی ہوتا کی عطا پر ہوتی کریں، شکر اور گئی و کبر جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ شکر پر نظر اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہوتی ہے اپنے اور نہیں رہتی اور میسوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا میٹل قبول ہے تو کا میا بی ہے ورنہ ساری مخلوق بھی اگر تعریف کرے تو کیا فائدہ۔اس لیے

قبولیت کی دعا کریں۔

جروری ہے،
باہرتو تقریباً بدنظری ہوتی ہی نہیں کیونکہ ایک تفاظت بہت حد تک ہورہی ہے،
باہرتو تقریباً بدنظری ہوتی ہی نہیں کیونکہ ایک تو گھر سے نکلنا کم ہی ہوتا ہے دوسرا
بندی مختاط رہتی ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے الحمد لله مگر حضرت والا بھی خواب
میں بھی کوئی نامحرم نظر آجائے مثلاً بہنوئی، کزن وغیرہ تو دل پریشان ہوجا تا
ہے۔حضرت والا دل چاہتا ہے کہ پردے سے پہلے جن نامحرموں کود یکھا سب
کی شکلوں کو بھول جاؤں بھی بھی ذہن میں نہ آئیں، حضرت والا خواب سے
اٹھنے کے بعدرونا آتا ہے حضرت والا دعا کرتی ہوں کہ نہ میر نے خواب اور ذہن میں
نہ میر نے ذہن میں بھی کسی نامحرم کا خیال آئے اور نہ کسی کے خواب اور ذہن میں
میرا خیال آئے، آمین۔ حضرت والا آپ دعا فرمادیں کہ اللہ رب العزت مجھے
باکل پردے میں چھپادے اور خقیقی معنوں میں پردے کا حق

جواب: خواب میں دیکھنا کوئی گناہ نہیں۔خواب یا خیال آنے کو گناہ سمجھنا یا پیمنا کرنا کہ خیال ہی نہ آئے نادانی ہے جو بات غیرا ختیاری ہے اس کا شریعت نے مکلف نہیں کیا۔ بس اپنے اختیار سے کسی کا تصور نہ کریں۔ اگر خیال آئے تو اس میں مشغول نہ ہوں۔

و ٣٧٥ هالى: حضرت والاذكر كاضيح طريقة كيا ہے؟ ميں نے تو بس شيح الهائى اور پر هناشروع كرديا، ايسے پڑھتى ہوں بھى كوئى خيال آتا ہے اور بھى كوئى، بس جيسے ديو ٹي ہوتى ہے ويسے پڑھ كرفارغ ہوجاتى ہوں حضرت والا گومز و مطلوب نہيں مگر دل جا ہتا ہے كہ ايسے ذكر كروں كه مز و آئے حضرت والا كوئى طريقة بتاديں۔ عمر دل جا ہتا ہے كہ ايسے ذكر كروں كه مز و آئے حضرت والا كوئى طريقة بتاديں۔ جواب: بس ہكا سا دھيان كرليا كريں كہ اللہ تعالى سامنے ہيں اور ميرا ذكر سن رہے ہيں۔

۳۷۱ حال: حضرت والابس آگر مضان آرہے ہیں حضرت والارمضان کے لیے کوئی خاص نصیحت فرمادیں اور دعا فرمادیں کہاس رمضان میں اللدرب العزت کی ایسی قربت کی دولت ملے اور چھروہ ہو ھتی ہی جائے ، آمین ثم آمین ۔ کما اور استعفار کی کثرت اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ رمضان المبارک کے بیر چارا ممال حدیث سے ثابت ہیں۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل سے دعا ہے۔

**۳۷۷ حال**: کافی دنوں سے میرے بیٹے زور دے رہے تھے کہا پنامسکہ آپ کو بتا کردعاا وررہنمائی حاصل کروں مگر آ داب سے واقف نہ ہونے کی بناء پر ہمت نہ یاتی تھی۔ اُمید ہے کہ حضرت درگذر فرمائیں گے۔ میں حال ہی میں آپ سے بیعت ہوئی ہوں۔مسکہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تین کمرے ہیں۔ایک میرا، میرےشوہراوربیٹی کا،شوہر بغرض ملازمت کراچی سے باہررہتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو بیٹی اکثر ڈرائنگ روم میں سوتی ہے۔ دوسرا کمرہ بڑے بیٹے اور بہو کا ہے اور تیسرا چھوٹا سا کمرہ چھوٹے بیٹے کا۔اوپر میرے دیوررہتے ہیں۔ وہاں ایک علیحدہ باتھ روم اور ٹیرس میری ساس کا ہے۔امی دل کی مریضہ ہیں۔ جب بیار ہوتی ہیں تو ہیتال سے نیچے ہمارے گھر آتی ہیں۔علیحدہ کمرہ نہ ہونے کی وجہ سے میںان کواینے کمرے میں رکھتی ہوں۔ان کا سارا کام کرتی ہوں وہ یہاں خوش رہتی ہیں اور جب صحت مند ہوجاتی ہیں تو بھی واپس اینے کمرے میں جانانہیں چاہتیں کیونکہاویران کی نہیں بنتی کئی سالوں سے اس طرح ہور ہا ہے۔ مجھےان کی خدمت میں کوئی عارنہیں اور ماں کی طرح میں ان کا خیال رکھتی ہوں مگر علیحدہ کمرہ نہ ہونے کی وجہ ہے گئی مسائل ہوجاتے ہیں۔وہ کافی عرصدرہ کے جاتی تو ہیںمگر پھر نیچآ نا پڑتا ہے۔میرا کمرہ گھر کے پیچوں پیچ ہے گھر میں

کوئی پردہ نہیں کرتا۔ نامحرموں کا آنا جانا رہتا ہے۔ لوگ امی کے پاس آکر بیٹے جاتے ہیں تو سونے جاگئے کے اوقات کا بھی خیال نہیں رکھتے نہ ہم اپنی مرضی سے سوسکتے ہیں نہاٹھ سکتے ہیں۔ جب میر ہشوہ کراچی اسنے دنوں کے بعد آتے ہیں تواکثر ہم میں بات بھی نہیں ہو پاتی کیونکہ دن تو کا موں میں گذر جاتا ہے اور رات کوعلیحہ ہم کمرہ نہیں ہوتا۔ شدید کڑھن ہوتی ہے۔ مجھے آدھے سرکا درد اکثر ہوتا ہے اور اس میں مکمل اندھیرا اور خاموثی چاہیے ہوتا ہے۔ جونہیں مل پاتا۔ ہماری پرائیویی بالکل ختم ہوجاتی ہے۔ اس دفعہ می جب صحت مند ہوگئیں اپنے کام سب کرنے لکیں تو میں نے ہمت کر کے اپنی نندسے بات کی اور حل مانگا۔ انہوں نے گئی دن سوچ کے جواب دیا کہ تمہارا جواب ایمان مفصل میں موجود ہے یعنی یہ تہہاری تقدیر ہے اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرو۔ حضرت مند ہوگئی فرما ہے کہ کہیا یہ تقدیر ہے جا کہا کی طرف سے سمجھ کر صبر کرو۔ حضرت کا خیال کرکے اپنے کمرے میں چلی جا ئیں۔ وہ جب ارادہ بھی کرتی ہیں تو میری نندیں ان کوروک دیتی ہیں۔

جواب: کیاخوب! بیاجی تقدیر ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کیں۔ اپنی امی کو وہ اپنے پاس کیوں نہیں۔ اپنی امی کو وہ اپنے پاس کیوں نہیں رکھتیں اور صبر کریں تکلیف پر۔ ان پر والدہ کا زیادہ حق ہے۔ والدہ کواپنے کمرہ میں چلاجانا چاہیے۔

۳۷۸ حال: کیااس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیٹے اور بہو کے کمرے میں سوئیں۔ جواب: مناسب نہیں جبکہ الگ کمرہ موجود ہے۔ ان کواپنے کمرہ میں سونا چاہیے۔ ۳۷۹ حال: اگر میں بڑوں کا لحاظ کرتی ہوں زبان درازی نہیں کرتی صبر کرتی ہوں تو کیاان کا فرض نہیں کہ میرا بھی خیال کریں۔

**جواب**: یقیناً کرنا چاہیے۔دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنا گناہ ہے۔ ۲۸۰ **حال**: کیا میرامطالبدا می کی حق تلفی اور بدتمیزی ہے۔ جواب: یہآپ کاحق ہے۔ برتمیزی اور کسی کی حق تلفی نہیں ہے۔

1874 حال: ہر وقت سوچ سوچ کے صحت بھی خراب ہورہی ہے حضرت والا آپ سے دعا اور رہنمائی کی طالب ہوں کہ میرا کیا طریق مل ہو۔

جواب: ان سے ادب کے ساتھ اپنی تکلیف کا اظہار کردیں تا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔

#### انهى صاحبه كادوسرا خط

٣٨٢ حال: حوالے كے ليے بچھلا خط مسلك بـ آب ك فرمانے ك مطابق میں نے امی سے اپنی تکلیف عرض کی انہوں نے میرے دیور سے اوپر حانے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ میری بیوی ملازمت کی وجہ سے آپ کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ آپ کے لیے ملازمہ رکھ دول گی ہر وقت ساتھ رہے گی اور گھنٹی کمرے میں رکھ دوں گی بجا کے جب چاہے بلالیں مگرانہوں نے جانے کا جوارادہ کیا تھا دیور کے جواب سے ملتوی کردیا۔ تین ہفتے پہلے میری بٹی نے سی کام سے چندمنٹ کے لیے کمرہ ہند کیا تو میری نند نے بہت بری طرح سے دروازہ بیٹااور بہت غصہ کیا۔سب جمع ہوگئے سب ہی بولے میں نے اور بیٹی نے نند سے ہی بات کی مگرسب یا تیںامی کے سامنے ہوئیں۔ایک بات بھی حق کےخلاف نہیں کی ان سے کہا کہ آپ اتنا غصہ نه کرتیں تو بات نه برهتی \_ دوباره سے اس بات کا ذکر ہوا کہ ہمیں کیا کیا مشکل پیش آتی ہیں میری بدٹی بھی تیزی میں آگئی۔امی اس وقت سخت غصے میں چلی گئیں ہم نے ان کوروکا بھی کہاس طرح ناراض ہوکرنہ جائیں۔اس کے بعد آپ کے حکم کے مطابق ایک دفعہ ناشتہ ایک دفعہ کھانا ایک دفعہ افطاری جھیجی انہوں نے سخت غصے میں واپس کر دیا اور کہا کہ کسی کوبھی نہیں جا ہیے۔ دیورانی کو بھیجا تو بھی امی نے واپس کرادیا۔اس کے بعد نہیں بھیجا کیونکہ بہت طیش میں

تھیں کئی دفعہ ملنے بھی جا چکی ہوں او پر۔

جواب: آپ نے صلہ رحی کاحق ادا کیا، آپ کوثو اب ملے گاان شاءاللہ تعالی ۔ ۲۸۳ حال: آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹاان کے لیے ملازمہ رکھ دیے کین وہ اتنی ناراض ہیں کہ ہر گرنہیں مانیں گی ۔

**جواب**: ابھی رہنے دیں جب ناراضگی دور ہو پھر دیکھی جائے گی۔

**٣٨٤ هال:** سارے خاندان میں کہہ دیا کہ ان لوگوں نے مجھے نکال دیا۔ خاندان میں جولوگ انصاف پہند ہیں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو ان سے بھی ناراض ہوگئیں۔باقی لوگ بھی ناراض ہیں یعنی دیور نندیں۔

**جواب**: الله تعالى سے معاملہ صحیح رکھیں پھرا گر مخلوق ناحق ناراض ہوتو کچھ فرق نہیں بڑتا۔

۳۸۵ حال: مگراس کے باوجود یہی کہے جارہی ہیں کہ میرے لیے کسی بھی طرح نیچر ہنے کا ٹھھکانہ بناؤ۔جبکہ حال میہ ہے کہ گھر ہمارے لیے بھی چھوٹا ہے۔ ہم جانا چاہیں تو جانے بھی نہیں دیتیں علیحدہ گھر میں کہ وہ اور دونوں بیٹے ان کے ساتھ رہیں۔

جواب: آپ اپنی راحت کے لیے علیحدہ گھر لے سکتی ہیں اس میں ان کی اجازت ضروری نہیں۔

۳۸۲ حال: مجھے افسوں ہے کہ میری تمیں سالہ خدمت پر انہوں نے پانی پھیر دیا۔ مسئلے کو کسی نے ہوں کے کا کوشش نہیں کی شایداس لیے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اپنا کوئی حق نہیں مانگا۔ حضرت ان باتوں کی وجہ سے کیا جو بھی میں نے ان کا خیال کیا اس کا ثواب بھی جاتارہے گا۔

**جواب**: کیوں جاتارہے گاجب آپ نے ظلم وزیادتی نہیں گی۔

**۲۸۷ هال**: دعا فرما ئیں که الله تعالی ہمارے باہمی تعلقات کی اصلاح فرما ئیں

دلوں کو جوڑ دیں۔دل صاف کر دیں۔ہمیں لوگوں کی زبانوں کے شرسے زیادتی اور دبالینے سے پناہ میں رکھیں۔ان حالات کی وجہ سے رمضان میں غیبت بھی ہوجاتی ہے اور روزوں کا لطف جاتار ہتاہے۔

جواب: جمله مقاصد حسنه کے لیے دل سے دعا ہے غیبت نہ کریں البتہ اگر کوئی ظلم کرے تو اپنے کسی ہمدر دسے دل ملکا کرنے کے لیے اس کے ظلم کا تذکرہ کر دیناغیبت نہیں ہے۔

•

**۲۸۸ حال**: الحمد لله! الله تعالی نے نظر بچانے کی تو فیق دی کیکن کلاس میں کمرہ میں سمرہ میں سمرہ میں سمرہ میں سمرہ میں سمین اور بے ریش لڑکے ہیں الله تعالیٰ نے تو نظر جھکانے کی تو فیق دی ہے لیکن بھی بھی اچا نک نظر پڑتی ہے۔ تو جلد ہی نیچے دیکھیا ہوں۔

جواب: کوشش کریں کہ جہاں ایسے لڑکے ہوں وہاں اجا تک نظر بھی نہ پڑے۔کلاس میں نظر بے عابانہ اٹھا کیں۔ پڑے۔کلاس میں نظر بے عابانہ اٹھا کیں۔

٣٨٩ هال : جب خوبصورت لركول سے نظر ہٹاتا ہوں تو دل ميں ايك درد محسوس كرتا ہوں ۔

جواب: بیدردمبارک ہے۔حصول نسبت مع اللہ کاذر بعہ ہے ان شاء اللہ تعالی۔ • ۲۹ هال: جب بیه حسین لڑ کے سامنے سے آتے ہیں تو اس وقت سلام کرنا چاہیے یانہیں۔

**جواب**: نہیں۔

۳۹۱هال: یا گروه سلام کریں تو سلام کا جواب دینا چاہیے یانہیں؟ جواب: نگاہ بچا کر بھاری آواز میں بے رخی سے جواب دے دیں۔

**٣٩٢ هال**: بغض لوگ بعض مرتبه خواہ مخواہ برا بھلا کہتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اللہ تعالٰی کی راہ مال خرچ کرتا ہوں لیکن بعض وقت خرچ

کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔

جواب: تکلیف ہونے میں مضا نقہ نہیں باوجود تکلیف کے نیک عمل کرنے سے زیادہ تو اب زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔

.....

٣٩٣ حال: بعداز سلام حضرت والا کی خیریت جاننے کی متمنی ہوں اور خیریت کے سعول اور خیریت کے سعول اور خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی حضرت والا کا سابیہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین ثم آمین ہوں۔ حضرت والا اس گناہ کوچھوڑ دیا۔ الحمد لللہ۔

**جواب**: بهت دل خوش هوا الله تعالى استقامت اوراس پرشكركى توفيق عطا فرمائين تا كەنعمت ميں اضافه هو۔

٣٩٤ هالى: ليكن حضرت والا دل پهاس گناه كابهت بوجهه بدل بهت پريشان هاكيول هوا؟

**جواب**: بینه سوچو که ایسا کیوں ہوا۔خطا ئیں ہمار نے نس کی وجہ سے ہوتی ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَمَآ اَصَابَكَ مِنُ سَيِّئَةٍ فَمِنُ نَّفُسِكَ ﴾ (ووَمَآ اَصَابَكَ مِنُ سَيِّئَةٍ فَمِنُ نَّفُسِكَ ﴾ (سورة النسآء، آيت: 29)

جو برائی تم سے ہوجائے وہ تمہارے نفس کی شرارت ہے۔لیکن پھراحساس ندامت اور توبہ کی توفیق عطافر ماکر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنامحبوب بنالیتے ہیں یہاں تک کہ اس ندامت سے انسان فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر پریشان ہونانادانی ہے،مقام شکر ہے ہے

> مجھی طاعتوں کا سرور ہے جھی اعتراف قصور ہے ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے

حواجاتی دعا تبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں قبول ہوئی اگراس وقت ہی قبول ہوئی اقاتنا کچھتاہ نہ ہوتا میرابہت نقصان ہوادین کے اعتبار سے۔ ہوجاتی تواتنا کچھتاہ نہ ہوتا میرابہت نقصان ہوادین کے اعتبار سے۔ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی شکلیس مختلف ہوتی ہیں اور کبھی قبولیت کا ظہور دیر سے ہوتا ہے جونقصان ہوا اسے اپنی نفس کی خطاسمجھو، دعا کی عدم قبولیت کواس کا سبب نہ مجھو کہ بے ادبی ہے۔خطا پر ندامت سے سب خطا معاف ہوجاتی ہے اور بندہ اللہ کا محبوب ہوجاتا ہے۔لہذا خطاؤں کواتی ائیست نہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مالویں ہوجاؤ، مالویں کرنا شیطان کا کام ہے۔ نوبہ کی برکت سے اللہ تعالی بڑے سے بڑے نقصان کی تلافی اپنے کرم کے شایان شان فر مادیتے ہیں مطمئن رہیں۔

**٣٩٦ هـال**: حضرت والا آپ سے استدعا ہے کہ دعا فرما ئیں کہ اللہ جل شانۂ مجھے معاف کر دیں۔اوراب کوئی مزید گناہ مجھے سے صادر نہ ہو۔ کیا اللہ تعالی مجھے معاف کر دیں گے؟

جواب: يقيناً معاف كردي كاوريقين ركھوكه الله تعالى في معاف كردياان كومدے سے ميں -إنَّ اللهُ لاَ يُخلِفُ الْمِيْعَادَ الله تعالى اپنو وعده كے خلاف نہيں كرتے -

٣٩٧ حال: حضرت والااطمینان قلب نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بھی خراب ہوگئ دین بھی نہادھر کے رہے۔ خراب ہوگئ دین بھی نہادھر کے رہے نہادھر کے رہے۔ جواب: پیشیطانی وسوسہ ہے دین تو بن ہی گیا دنیا بھی خراب نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنی آرز و کا خون کرنے میں تکلیف ہوتی ہے وہ خرابی نہیں دین و دنیا کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ میراشعر ہے۔

## ترے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں

**٣٩٨ هال**: ميں بہت گناه گار ہوں بہت زياده -حضرت والا آپ كى دعاؤں كى بہت مختاج ہوں - ڈراس بات كا بھى ہے كہ شيطان دوباره حملہ نه كرد \_ - ميرا نفس كمزور ہے اس معاملے ميں اگر چہ ميں نے ريكا عزم كيا ہے مگر پھر بھى اپنے آپ سے خوف آتا ہے -

جواب: یہ خوف مبارک ہے اپنے ضعف کا اقر اراور اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلب گار ہے۔ شیطان سے کہہ دو کہ ایک گناہ کیا اگر ایک لاکھ گناہ ہوجا ئیں تو ایک لاکھ بارتو بہ کروں گی میر االلہ معاف کرتے کرتے تھک سکتے ہیں۔ کیسا ہی بڑے سے بڑا گناہ ہوجائے تو بہ سے سب معاف ہوجا تا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

# ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّ ابِيُنَ ﴾ (سورةُ البقرةُ، آیت:۲۲۲)

الله تعالیٰ توبه کرنے والوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے اپنامحبوب بنالیتے ہیں۔ یعنی ایناولی بنالیتے ہیں۔

٣٩٩ حال: میں نے بھی سوچانہیں تھا کہ ایساسخت ناپسندیدہ گناہ جھے سے صادر ہوگا حضرت والا اللہ تعالی کو میرا بیٹل پسند آئے گانا؟ تو بہ کا کہیں ایسا تو نہیں کہ جب نکاح نہیں ہوسکا تو میں نے اس تعلق کو ترک کیا بیخود غرضی تو نہیں اس بات کا بھی ڈرلگ رہا ہے۔ اس پراجر ملے گا؟ اللہ تعالی کو بیٹل پسند آئے گایانہیں۔ جواب: گناہ سے بچنا خود فضل عظیم کی نشانی ہے خواہ ناکا می سے نج جائے خواہ مخلوق کے خوف سے نج جائے بیا اللہ تعالی کا فضل ہے اور قبولیت کی علامت ہے، پھراجر کیوں نہ ملے گاان کے پاس اجر کی کی نہیں ہے۔

#### اسی طالبه کا دوسرا خط

•• ٤ حال: حضرت والا گناہ چھوڑنے کے بعد بھی دل بہت بے چین رہتا ہے۔
دل بھی بھار بہت چاہتا ہے کہ بید گناہ (عشق مجازی) ہواور بس۔اس کے نہ
ہونے سے دل میں بہت پریشانی رہتی ہے جیب اداسی دل میں محسوس ہوتی ہے۔
جواب: گناہ نہ کرنے کی بے چینی گناہ کرنے کے سکون سے بہتر ہے دونوں
میں کوئی نسبت نہیں کیونکہ یہ بے چینی اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہے اور وہ
سکون اللہ کے خضب اور دوری کا سبب ہے۔غیر اللہ سے دل بہلانے کے ذوق
سے اللہ کی پناہ مانگواور روروکر دعا کروکہ نافر مانی سے دل بہلانے کے خیال ہی
سے دل کونے چین کر دے۔

1 • 3 هال: پتنہیں اس کی وجہ کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے گھر کا ماحول اس کی وجہ ہے سب لوگ ایک دوسرے سے اتنے بےزار ہیں کہ اگر سوچنے ہیٹھوں تو ایسا لگتا ہے کہ دماغ سے لئے گا۔

**جواب**: غیر اختیاری چیزوں کے دریے ہونے سے پریشانی آتی ہے جہاں اختیار نہ ہو وہاں صرف دعا کر کے مطمئن ہوجاؤ۔ دوسروں کو بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں اس لئے دعا کرو۔

۲۰۶ ← ال اورایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ میری عمر ۲۸ رسال ہے مگر رشتہ نہیں ہوا کوئی رشتہ آئے بھی تو وہ لوگ واپس نہیں آئے ۔اس وجہ سے بھی بہت احساس کمتری ہے حضرت والا بھی بھی اللہ تعالی سے شکایت ہونے لگتی ہے زبان تک تو شکوہ نہیں آتا مگر دل بہت شاکی ہونے لگتا ہے کہ نہ اللہ نے صورت دی نہ مالی طور پر اچھا بنایا ایسا لگتا ہے کسی گھر میں جو با تیں ہونی چا ہیے اس کو بگاڑنے کے لیے وہ سب ہم لوگوں میں ہیں ۔امی ہر وقت اسلے بیٹھ کر بولتی رہتی ہیں جادوان کے دماغ پر حاوی ہوگیا ہے۔الگل دور ہیں ابوکوکسی کی پر واہ نہیں ۔

**جواب**:اس کی وجہ بیرہے کہ آپ دنیا کے معاملہ میں اینے سے بہتر کی طرف دیکھتی ہیں جبکہ دنیا کے معاملہ میں اپنے سے کمتر کی طرف اور دین کے معاملے میں اینے سے بہتر کی طرف د کیھنے کا حکم ہے تا کہ دین میں ترقی کا شوق ہواور دنیا میں اپنے سے کمتر کود کیھنے سے شکر بیدا ہوگا۔ دو جار کمیوں کوتو آپ نے دیکھااور ینہیں سوچا کہآ یہ پراللہ تعالیٰ کتنے انعامات ہیں ، بہت سےلوگ ہیں جو کینسر کی تکلیف سے تڑے رہے ہیں بہت سول کو فاقہ ہور ہا ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کوذلیل اور بےعزت کیا جار ہاہے مراقبہُ انعامات الہیدروزانہ ۵رمنٹ کیا کریں اس سے دل میں شکر پیدا ہوگا۔رسال عشق مجازی کی بتاہ کاریاں میں بیہ مرا قبہ لکھا ہے۔اس کے علاوہ بیبھی سوچیں کہ ہماری بعض جائز آ رز وئیں اگر يوري بھي نہيں ہور ہي ہيں تو اللّٰد تعالٰي ظالمنہيں ہيں، وہ حاكم بھي ہيں اور ڪيم بھي ہیں ۔ بعض اہل مصیبت جن کی دنیا میں آرز وئیں پوری نہیں ہوئیں جنت میں الله تعالیٰ ان کو جب انعام دیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی ۔لہذااللہ کی مرضی پرراضی رہواس سے دل پرسکون اورمست رہےگا ۔ ہ

> کینے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں صدمہ وغم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں کے دخود تشی کرلوں۔

جواب: اس شیطانی خیال سے توبہ کریں حرام موت مرکے کیا چین مل جائے گا۔ دائی غم اور دائی حسرت اور دائی بے چینی خود کئی کرنے کا ثمرہ ہے العیافہ باللہ۔ دنیا کی پریشانی عارضی ہے عارضی پریشانی کے بجائے دائی بے چینی لینا چاہتی ہو؟ جب عارضی پریشانی برداشت نہیں ہوتی تو دائی بے چینی کیسے برداشت ہوگی۔ اس خیال سے توبہ کرواور پناہ ما گو۔ حرام موت مرکر عذاب نہ

خريدو، گناه نه کرنے کی گھٹن برداشت کر کے شہيد ہوجاؤ۔ حدیث پاک ميں ہے: ﴿ مَنْ عَشَقَ وَ كَتَمَ وَعَفَّ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شَهِيُـدٌ ﴾ (مرقاةُ المفاتيح، كتابُ الجنائز، باب عيادة المديض)

جس کوکسی سے عشق ہو گیا اور اس نے اس کو چھپایا اور پا کدامن رہا اور اس گھٹن میں مرگیااس کوشھادت کا درجہ ملے گا۔

**٤٠٤ هال**: الله تعالى نے مجھے پيدا نہ كيا ہوتا كم الك گناه گار كى تو كى ہوجاتى اور ميں اتنى تكليف ميں تو نہيں ہوتى \_

جواب: ایک گنهگاری کمی سے کیا نعوذ بالله الله تعالی کا کوئی فائدہ ہوجا تا۔ اگر ساری دنیا نافر مان ہوجائے تو الله تعالی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی اور ساری دنیا فر ماں بردار ہوجائے تو الله تعالی کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ گنا ہوں سے تو بہ کی توفیق دے کر الله تعالی بندے کو اپناولی بنالیتے ہیں تو اگر پیدا نہ ہوئی ہوتیں تو ولیہ کیسے بنتیں۔

٠٠٤ حال: الله تعالی توشه رگ سے زیادہ قریب ہیں پھر میر ہے دھوں کو کیوں نہیں دیکھتے ان کو پہتے ہے نا کہ اب مجھ سے بید کھ برداشت نہیں ہوتے الله تعالی کا وہ وعدہ کہ اِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوَّا مير ہے ساتھ کيوں نہيں ہے کيا ميں الله کی بندی نہیں ہوں۔ اپنے حالات کی وجہ سے میر ہے اندراحساس کمتری پيدا ہوگئ ہے ہر وہ تخص اچھا لگتا ہے جوخوش ہو مجھے خوشيوں کے ليے صرت ہونے لگ گئ ہے حضرت والا یقین کریں میرے دل اور دماغ کی حالت بہت عجیب ہے میں رات کوسونے لیٹتی ہوں تو مجھے نینز نہیں آتی۔ بللہ پریشر بڑھنا شروع ہوگیا ہے کیا میں یو نہی ترسی رہوں گی۔ کیا الله تعالی نے بینیں فرمایا کہ اکیسَ اللهُ بِکافِ میں یو نہیں ترموں گی۔ کیا الله تعالی نے بینیں فرمایا کہ اکیسَ اللهُ بِکافِ میں یو نہیں ہوئے۔

**جواب**: الله تعالى آپ كے ليے كافى بيں گذشته زندگى كوسوچيس كه كيسے حالات

سے زکالا۔ اگراس عشق مجازی میں اور آگے بڑھ جائیں اور کبیرہ گناہ میں بتلا ہوجا تیں تواس رسوائی کا کوئی مداوا بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کوسوچوتو ناشکری کی یہ کیفیت جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سی کواس کے تل سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جو تکلیف دیتے ہیں وہ بھی حکمت سے خالی نہیں ، مومن کوا گر کا نٹا بھی لگ جائے تو اس میں بھی اجراور اللہ تعالیٰ کا پیار ہے۔ عافیت کی اور غموں کے دور ہونے کی اور چین کی زندگی کی دعا کریں لیکن جب تک جس حال میں رکھیں راضی برضار ہیں اللہ کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قیامت کے روز بہت سے مصیبت زدہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو فینچیوں سے کا ٹا جاتا تا کہ اور بڑا انعام ملتا۔

**۲۰۶ کال: می**ں نے اللہ تعالی ہے محبت کرنے کی بہت کوشش کی ہے مگر نہیں! اللہ تعالیٰ کومیری محبت احیمی نہیں گئی۔

**جواب**: یہ سوچنا اور حماقت ہے اللہ تعالی تو خود بندوں سے محبت فرماتے ہیں بھلاوہ محبت کونا پیند کریں گے۔

۲۰۶ اسی لئے مجھے ہمیشہ میرانفس گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے میرا
 نصیب کتنا کھوٹا ہے نا کہ نہادھر کی رہی نہادھر کی۔

**جواب**: نفس کا کام ہی گناہوں کی طرف دھکیلنا ہے اس کے تفاضوں کو دبانا اولیاءاللّٰد کا شیوہ ہے۔

**٨٠٤ ڪال:** کيول حضرت والا ميں اتني برقسمت ہوں؟

**جواب**: بدقست مومن نہیں ہوتا اگر بدقسمت ہوتیں تو اللہ ایمان نہ دیتا۔ تو بہ کریں اوراینی قسمت پرشکر کریں۔

**٠٩ ٤ هال**: گھر میں نسی ہے بھی محبت نہیں ملی اس کا متیجہ یہ ہے کہا گر کوئی شخص مجھے ذرا بھی جھوٹی محبت کا بہلا وا دیتا ہے تو میں اس کی طرف بھاگ کر جاتی ہوں۔ مجھےاینے نفس پر قابونہیں رہا۔ مجھے پتہ ہوگا کہ پیخض جھوٹ بول رہاہے مگر دل کیے گانہیں چلوتھوڑ ااوراس کے ساتھے ہی رہوشا پدسجا ہو۔ **جواب**: ہوشیار ہوجاؤ آپ کانفس جھوٹی محبت کے فریب میں پھنسانے کے لیے گھر والوں کے غیر ہمدر دانہ رو بہو بہانہ بنار ہاہےا ورعشق مجازی کا جواز تلاش کرر ہاہے حالانکہ برانی مثل ہے کہ غرض مند دوست سے بےغرض دشمن اچھا۔ ٠١٠ حال: مير اعصاب ختم هوتے جارہے ہيں مجھے ايسا لگتاہے كه خوشياں

میری کمزوری بن گئ ہیں اگر مجھے نہ ملیں تو مجھے کچھ ہوجائے گا۔خوشی نہ ہونے

سے دل ٹوٹ جا تاہے۔

جواب: ان عارضی خوشیوں کے دھوکہ میں نہآؤ کہ بددائی رنج کا پیش خیمہ ہیں۔اللّٰد کو یانے کے لیے اپنی آرز وؤں کا خون کرنا پڑتا ہے اور اولیاء اللّٰداس دریائے خون سے گذر کراولیاء بنے ہیں۔ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہےخطاب کر کے

> آ کہ نذر دردِ الفت ہر خوشی کرتے ہیں ہم آ کہ خون آخری ار مان بھی کرتے ہیں ہم آرزو یہ ہے کہ کوئی آرزو یوری نہ ہو آرز وبھی کس قدر حسرت بھری کرتے ہیں ہم

حرام آرز وؤں کے ویرانے ہی میں حق تعالیٰ کے قرب کا لاز وال چمن پوشیدہ ہےلہذا دل ٹوٹنے سے ہرگز نہ گھبراؤ \_

> نہ گھبرا کوئی دل میں گھر کر رہا ہے مارک کسی کی دل آزاریاں ہیں

جو جتنا زیادہ غم اللہ کے راستہ میں اٹھا تا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ 11 € حال: آپ الله تعالی سے عرض کریں کہ وہ میرے دل کو دنیا سے بے نیاز کردیں اور میر اسہارا بن جائیں میرے اندر بالکل ہمت نہیں رہی کہ میں اپنے قدموں کواللہ کی طرف موڑ دوں۔

**جواب**: یہ نہ کہو کہ ہمت ندرہی اللہ تعالی نے آخری سانس تک ہمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کوہمت کواستعال کرنے کی ہمت عطا فرمادیں۔

٤١٢ هال: الله تعالى جذب بھى تو فرماتے ہيں بس ميرى طرف سے الله تعالى سے عض كرديں كه وہ ميرى كيون نہيں سنتے۔

**جواب**: توبه کریں وہ تو دشمنوں کی بھی سنتے ہیں دوستوں کی کیوں نہ نیں گے۔ دل سے دعاہے۔

.....

٣٤٤ هالى: بعد تسليم بصد تعظيم ك گذارش خدمت سرايا خير و بركت ميں يہ ہے كہ بدنگاہى كى عادت نہيں نكل رہى لڑكيوں كى خواہش جو بچپن سے دل ميں گھر كئے ہوئے ہے نہيں نكل رہى اس معاملے ميں پچھلے خطوط ميں عرض كر چكا ہوں ميں بيره گنا ہوں ميں مبتلا ہوجا تا ہوں جس لڑكى كے بارے ميں پچھلے خطوط ميں عرض كيا تھا اس سے تو جان چھوٹ گئے ہے كيكن اب دوسرى لڑكيوں كى طرف نفس سے نو جان چھوٹ گئی ہے كيكن اب دوسرى لڑكيوں كى طرف نفس ہے كہ جب تو بہ كرتا ہوں حكر ديات قائم نہيں رہتى عجيب اتفاق ہے كہ جب تو بہ كرتا ہوں جلد ہى اليى كوئى لڑكى آ جاتى ہے جس سے فوراً تو برلوٹ جاتى ہوں شايد بياللہ تعالى كى طرف سے آ زمائش ہے جس ميں فيل يعنى نا پاس ہوجا تا ہوں اور يہ بھى تا پاكى مطرف سے آ زمائش ہے جس ميں فيل يعنى نا پاس ہوجا تا ہوں اور يہ بھى تجھتا ہوں بيسب اختيارى ہے اور اللہ تعالى كے ہمت نہيں ہوتى اور اس پر جو جرمانہ فرمايا گيا ہے وہ جرمانہ اور اہمت كواستعالى كرنے كى ہمت نہيں ہوتى ۔ اور اس پر جو جرمانہ فرمايا گيا ہے وہ جرمانہ اور اكرتا ہوں اس پر بجائے نفس ہوتى ۔ اور اس پر جو جرمانہ فرمايا گيا ہے وہ جرمانہ اور اکرتا ہوں اس پر بجائے نفس ہوتى ۔ اور اس پر جو جرمانہ فرمايا گيا ہے وہ جرمانہ اور اکتا ہوں اس پر بجائے نفس

ٹھیک ہواور بدنگاہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔

جواب: نفس کا کھنچا برانہیں لیکن کھنچ جانا براہے یعنی گناہ کا تقاضا ہونا برانہیں تقاضے سے مغلوب ہوجانا براہے۔ یہ بتاؤ کہ کس حد تک گناہ ہورہا ہے؟ کیا کہیرہ کاارتکاب پھر ہوا؟ بدنظری بدفعلی کی جڑہے جب تک ہمت نہیں کروگے یہ عادت نہیں چھوٹے گی بدفعلی بھی نہیں چھوٹے گی بدفعلی بھی نہیں ہوتی تو عادت نہیں چھوٹے گی بدفعلی بھی نہیں ہوتی تو چھوٹے گی۔ اور یہ جولکھا ہے کہ ہمت کو استعال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تو بات یہ ہمت کرتے ہی نہیں، یہ ہمت نہیں بلکہ خض ہمت کا خیال اور جذبہ ہے ہی جان پر کھیل جاؤاور ٹھان لوکہ گناہ نہیں کروں گاتو پھر دیکھا ہوں جذبہ ہے ہیں جان پر کھیل جاؤاور ٹھان لوکہ گناہ نہیں کروں گاتو پھر دیکھا ہوں کیسے گناہ ہوتا ہے۔ شیطان جب دیکھا ہے کہ یہتو بہ کرکے پاک صاف ہوگیا تو پھر کسی لڑکی کو بھی جاہے کہ پھر کسی لڑکی کو بھی جا ہے کہ بہت بدتمیزی سے جھڑک کر بھگا دو۔ دراصل آپ خود نرم ہوجاتے ہیں اوراسے بہت بدتمیزی سے جھڑک کر بھگا دو۔ دراصل آپ خود نرم ہوجاتے ہیں جواصل سبب ہے گناہ نہ چھوٹے کا۔ ایک غلطی پر ایک دن کی آمدنی صدقہ کرو تا کفش ڈرے آئندہ گناہ کرنے کا۔ ایک غلطی پر ایک دن کی آمدنی صدقہ کرو تا کفش ڈرے آئندہ گناہ کرنے گا۔ ایک غلطی پر ایک دن کی آمدنی صدقہ کرو تا کفش ڈرے آئندہ گناہ کرنے گا۔ ایک غلطی پر ایک دن کی آمدنی صدقہ کرو

**313 هال**: اور جب خانقاہ حاضری ہوتی ہے حضرت کی مجلس میں تو خوب جوش پیدا ہوتا ہے کہ اب کہ میں تو خوب جوش پیدا ہوتا ہے کہ اب کھی گناہ نہیں کروں گا مگر گاؤں پہنچنے کے بعد زیادہ دن تک بیہ حالت نہیں رہتی میں پھر بدنگا ہی میں مبتلا ہوجا تا ہوں۔

**جواب**: اس کی وجہ یہ ہے کہ تیجے معنوں میں ہمت نہیں کرتے اور ہمت کرنا ہیہ ہے کہ جیسے کوئی دشمن جان سے مارنے آ جائے جس طرح اس کا مقابلہ کروگ گناہ کے تقاضے کے وقت نفس سے اسی طرح مقابلہ کرو۔

10 3 حال: میرے لیے خصوصی دعافر مائیں کہ اس مرض سے نجات جلد ہو۔ جواب: آب ہمت کریں میں دعا کرتا ہوں۔

### انهى صاحب كا دوسرا خط

رہی نفس لڑکوں کی طرف شدت ہے تھینج جاتا ہے میرانفس بہت ہی شریہ ہے کہ بدنگاہی کی عادت نہیں نکل رہی نفس لڑکوں کی طرف شدت سے تھینج جاتا ہے میرانفس بہت ہی شریہ ہے کسی طرح قابو میں نہیں آر ہا جس لڑکی سے کبیرہ ہوجاتا تھااس سے قو حضرت کی برکت سے جان جھوٹ گئی وہ تو ابنہیں آتی مگرکوئی لڑکی قریب آتی ہے تو میں بہت نرم ہوجاتا ہوں اس سے پہلے چاہے تو بہ کر چکا ہوتا ہوں لیکن لڑکی کے قریب آجانے کے بعد تو بہ یا دنہیں رہتی پہلے بھی بھی سوچتا بھی ہوں کہ نگاہ نہیں اٹھاؤں گامگرنفس مجھ برغالب آجاتا ہے اور نگاہ اٹھ جاتی ہے۔

**جواب**: نفس غالب نہیں ہوتا غالب کرتے ہونگاہ اٹھتی نہیں اٹھاتے ہو۔نفس دشمن سے کیوں نرم پڑتے ہوجان کا دشمن اگرآ جائے تو کیا نرم پڑو گے جان سے جتنی محبت کرتے ہوا بمان سے اتنی محبت کروتب بچو گے۔

**جواب**: جب غلطی ہوتو ایک وقت کا فاقہ کریں مراقبہ موت مراقبہ دوزخ اور مراقبہ حشر ونشر جورسالہ بدنگاہی اور عشق مجازی کی تباہ کاریاں میں لکھا ہوا ہے تین تین منٹ روزانہ کریں۔

**۱۸ کے حال**: صرف بدنگاہی تک ہی محدود نہیں بلکہ اگر موقع مل جائے اور کوئی لڑکی راضی ہوجائے تو کبیرہ میں دوبارہ مبتلا ہوجاؤں۔ **جواب**: اس کے بعد ہوا تو نہیں یہ بھی افاقہ کی علامت ہے۔

193 اگر کبیرہ گناہ کا موقع نہیں ملتا تو نفس اس کے لیے تڑپتار ہتا ہے حالانکہ عمر بھی ۳۳ مرسال تقریباً ہو چکی ہے شہوت کا بھی زور نہیں لیکن کوئی قریب سے بھی گذر جائے تواس کے لیے بہت دیر تک دل ٹریتار ہتا ہے اور بہت برے برے خیالات ستاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ نماز میں بھی یہ برے خیالات نہیں جھوڑتے بلکہ اورز ور پکڑتے ہیں۔

**جواب**: نفس کانژینااورکبیره گناه کا نقاضا ہونا برانہیں اس پڑمل کرنا براہے بس عمل نہ کریں تو کوئی مضا ئقہ نہیں نماز میں بار بار دل کواللہ کے حضور میں حاضر کرتے رہیں۔

• ۲۶ حال: بار باراسی مرض کے بارے میں بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے مگر کیا کروں میری اصلاح کیسے ہو۔

جواب: برگزنهشرمائيس بتاني بى سے علاج موگا اور فائده بھى،ان شاءالله تعالى ـ

## انهى صاحب كا تيسرا خط

الالاحال: بعد تسلیم بصد تعظیم کے گذارش خدمت سرا پاخیر و برکت میں بیہ ہے کہ بدنگاہی سے کئی گئی روز تک نج بھی جاتا ہوں حضرت والا کی برکت سے لیکن میر نے فس کی خبا ثت اور شرارت کی وجہ سے پھر بدنگاہی ہوجاتی ہے۔ میر نے بھانی گئی ہے اسی بڑمل کریں۔

۲۲۶ حال: اور برے برے خیالات آگر تنگ کرتے ہیں برے برے خیالات سے بھی کئی کئی روز تک نے جاتا ہوں لیکن پھر نفس کی شرارت سے غلطی ہوجاتی ہے کمل طور پران خبیث عادتوں سے جان چھوٹے وہ نہیں ہور ہا آپ سے دعا کی درخواست ہے کہان خبیث اور بری عادتوں سے میری جان چھوٹے۔

**جواب**: خیالات اور وساوس اور گناہ کے تقاضے پیدا نہ ہوں بیناممکن ہے بس

ان پیمل نہ کریں ان میں مشغول نہ ہوں کسی مباح کام میں لگ جائیں یا کسی سے جائز گفتگو کرنے کی مثلاً مراقبہ موت وحشر ونشر۔ جائز گفتگو کردیں مثلاً مراقبہ موت وحشر ونشر۔ کلا کا معلق نے بیری چیزیں نکل کر اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں آجائے اس کے لیے دعاکی درخواست ہے۔

جواب: نکلنا مطلوب نہیں ان پر عمل نہ کرنا اور بیمجاہدہ برداشت کرنا مطلوب ہے۔ نقاضے ہونا محبت ہے۔ نقاضے ہونا محبت کے منافی نہیں ان پر عمل کرنا براہے۔

.....

**٤٢٤ هال:** احقر كے ذمه درس بخارى شريف كى خدمت ہے۔اس كے علاوہ مسجد میں وعظ وخطابت کی ذمہ داری بھی ہے۔ بعد عشاءقر آن مجید کا درس دیتا ہوں۔ روز کا یہی معمول ہے۔حضرت والا بیہ نالائق و نا ہنجار ہر وقت باطنی خطرات میں مبتلا رہتا ہے پیہ خطرات تشویش اور پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں چنانچیجھی دل میںخطرہ پیدا ہوتا ہے کہ تو بڑا متکبر ہے، تیری تواضع وا کساری محض مصنوی ہے۔ بھی پی خیال آتا ہے کہ تیری ظاہری وضع قطع اور خدمت دین کے معمولات لوگوں کے لیے درحقیقت بڑا دھوکہ ہیں وہ تجھے کیا کچھ بجھتے ہیں جبكه حقیقت میں تو معاصی اور گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے اور تیرا باطن نہایت نا یاک اور سیاہ ہے! اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوسکتی ہے کہ تو ظاہر میں کچھ ہےاور باطن میں کچھاور ہے۔اور بھی پیرخیال پیدا ہوتا ہے کہ بیتما منفی خیالات وخطرات محض شیطانی وساوس ہیں اور تحقیے اصل کام سے رو کنے کے لیے ہیں لہذا اِلتَّفَات كرنے اوريريثان ہونے كى ضرورت نہيں بس اپنے كام ميں لگارہے۔ حضرت والاان خطرات ومتضا دخيالات كي حقيقت اوران كي منشاء بية نالائق سجحضه سے عاجز ہے اور رہنمائی کی درخواست کرتا ہے اور پیر کہان سے نجات کی تدبیر

بھی ارشا دفر مائی جائے۔

جواب: اپنے کو حقیر سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہیں جو خدمت ہورہی ہے اس پر ندامت کے ساتھ شکر کریں اور قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔خوب شکر کریں کیونکہ شکر اور کبر جمع نہیں ہو سکتے تشکر اور تکبر میں تضاد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے۔

.....

اس کے لیے تد بیر بھی کرتا ہوں اور جب لوگ واہ واہ کرتے ہیں تو خوشی بھی اس کے لیے تد بیر بھی کرتا ہوں اور جب لوگ واہ واہ کرتے ہیں تو خوشی بھی محسوں ہوتی ہے جبکہ آپ نے مجلس میں فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے اپنے کومٹاؤ۔ طالب کو چا ہیے کہ فنا ہونا سیکھے حضرت مجھ کو تقریباً ایک ہفتہ تک مسلسل خلافت کا وسوسہ آتا رہا جبکہ میری نیت بھی بھی ایسی نہیں رہی اب ڈرتا ہوں کہ کہیں نیت میں فتور تو نہیں آگیا۔

جواب: لوگوں میں نمایاں ہونے کی خواہش اور کوشش لوگوں میں بڑا بننے کی طلب ہے اس لیے سوچا کریں کہ جن کی نظر میں میں بڑا بننا چاہتا ہوں یا جولوگ میری تعریف یا عزت کررہے ہیں نہ بیر ہیں گے نہ میں رہوں گالہذا ایسی خیالی اور فانی چیز پرخوش ہونا اور اس کی تمنا کرنا جمافت ہے۔ اپنے عیوب کوسوچیں اور نفس سے کہیں کہ اگر لوگوں کو ان کی اطلاع ہوگئ تو کتنا حقیر سمجھیں گے مثلاً اسی وسوسۂ خلافت کی اطلاع ہوجائے تو ان کے دل میں کتنی حقارت آئے گی لہذا یہی اللہ کا کرم ہے کہ ان عیوب کولوگوں سے چھپا دیا جس سے وہ تحقیر نہیں کرتے یہی نفیمت ہے نہ کہ تعریف کرنے والے کو سختی سے تعریف کرنے والے کو سے تحقی سے تعریف کرنے والے کو سے تحقی سے تعریف کرنے والے کو سے تعریف کرنے والے کو سے تعریف کرنے والے کو سے تعریف کرنے سے دو کرنے والے کو سے تعریف کرنے سے دو کرنے والے کو سے تعریف کرنے سے دو کرنے ہوئے۔

ہفتہ کے لیے سفر پرتشریف لے گئے تھے تو میرا www.khanqah.org

قلب بالکل بچھ گیاشد پدظلمت محسوس ہوتی تھی بعض دفعہ تو ایسا لگتا تھا کہ گویا کا فر ہو گیا ہوں کہیں دل نہیں لگتا تھا میرے لیے جینا دو بھر ہوتا جارہا تھا بید نیا بالکل تاریک محسوس ہوتی تھی نماز ، ذکر پہاڑمحسوس ہوتے تھے لیکن جب آپ واپس آگئے تو صرف ایک نظر آپ کود کھے لینے سے سب کچھیجے ہوگیا۔

جواب: اس کی وجہ محبت ہے لیکن ایسے وقت بہ تکلف معمولات پورے کرنا چاہیے۔ شیخ سے محبت اللہ تعالی کے لیے ہے اس لیے شیخ سے قرب ہویا دوری اللّٰہ کے احکام کو پورا کرنا ضروری ہے۔

٤٢٧ هال: حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ اینے آپ کوسب سے حقیر سمجھوا ور دل میں بیاکہا کروں کہ میں تمام عالم کےمسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور کا فروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المال لیکن بیسب سمجھنا درجہ تصور میں ہی ہوتا ہے کیونکہ دل میں بی خیال آتا ہے کہ اللہ والوں کے یاس اللہ کے فضل سے آجار ہا ہوں جس سے اخلاق حمیدہ پیدا ہور ہے ہیں لیکن چونکہ حکم ہے کہ اینے کو کمتر سمجھےاورکسی کوحقیر نہ جانے اس لیےاینے کوسب سے کمتر سمجھتا ہوں۔ جواب: بيتو درجه تصور مين بھي ہے كمتر سمجھنانہيں ہے بلكه برتر سمجھنا ہے كم تر سمحصنا بیہ ہے کہا بنی حقارت دل میں ہوجس کا طریقہ بیہ ہے کہا پنے یقینی عیبوں کو سوحیا کریں اورنفس سے کہیں کہان عیوب کے ہوتے ہوئے تو کیسے کمترنہیں اور قیامت کے دن کا حال کیا تجھ کومعلوم ہے کہ اس دن کیا معاملہ ہوگا۔عیوب کے ہوتے ہوئے خودکو بےعیب مجھناالیاہے جیسے کسی کوکوڑھ ہواورخودکو تندرست سمجھے۔ **٤٢٨ ڪال:** کچھ دن پہلے تک خواہش تھی که اچھی گاڑی ہواور خوب پیپہ وغیرہ ہولیکن اب تو سوائے اللہ کی محبت مل جائے اور کوئی خواہش بھی نہیں اور مجھے یا د بھی نہیں پڑتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے آخری دفعہ دنیا کب مانگی ہے بس ایک ہی رٹ ہے کہ مجھ کواپنی محبت عطافر مادے۔ **جواب**: ماشاءالله بهت مبارک حال ہے،اللّٰهم زد فز د

**جواب**: کیفیات بدلتی رہتی ہیں اس لیے مطلوب نہیں اعمال مطلوب ہیں لہذا جب دل نہ جا ہے تو بھی بہ تکلف معمولات کریں۔

## حکیم الامت کے ایک خلیفه کے صاجزادیے کا عریضه

**٠٣٤ هال:** گذشته دنول میں نے بغیر کسی خیال و گمان کے حضرت کے مرشداوّ ل حضرت شاه عبدالغني رحمة الله عليه كواورايينے والد ما جدرحمة الله عليه (حضرت مولانا....خلیفه حضرت حکیم الامت تھانوی) کوساتھ دیکھااس سے پہلے بھی بھی حضرت چھولپوری رحمۃ اللّٰہ علیہ کوخواب میں نہیں دیکھا۔ان کی حیات میں تو گئی مارز مارت ہوئی مگرخواب میں پہلی بارزیارت ہوئی۔ وہی گریباں جاک حلیہ مبارک ہلکی سی مسکرا ہٹ ۔ دیکھا کہ والد ما جدرحمۃ اللّٰدعلیمہ اورحضرت بچھولپوری رحمة الله عليه دونوں ساتھ ہی بیٹھے ہیں اور بڑی بشاشت کے ساتھ دونوں بزرگ مجھ سے کئی بار دہرا کر کہتے رہےتم نے بہت اچھا کیاتم نے بہت اچھا کیا۔ بیداری کے بعد ذہن میں تعبیر آئی کہ غالبّا بیا شارہ میری بیعت حضرت والا کے دستِ مبارک کے بارے میں ہےاوراس تعلق کی تصویب ہے والد ماجدرحمۃ الله عليه كوتوا كثرخواب مين ديكتيا هول مكرحضرت يجعوليوري رحمة الله عليه كوپهلي بإر خواب میں دیکھا اور اس خواب سے مجھے بہت مسرت و شادمانی ہوئی، فالحمدالله الله تعالى سے دعا كو موں كه وه حضرت كا سابيه عاطفت بهم طالبين کے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔

**جواب**: مبارک خواب ہے جانبین کے لیے تعبیر کا معاً ذہن میں آنا بشارت منامہ ہی کا جز ہے۔

**٤٣١ ڪال**: گذشته چند ہفتوں سے ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہوں اس سلسله میں الجھن کی دوری اور اس کے علاج کی درخواست ہے۔الحمد للّٰہ مساجد میں جمعہ کے اور دوسر ہے مواقع پر بیان کا موقعہ ملتار ہتا ہے یا بھی مالی چندہ دینے کا موقع آتا ہے تودل میں وسوسہ آتا ہے کہ بڑی اچھی تقریر سے یا میں جو بات کہنے جار ہاہوں بہت خوب ہےاورلوگ پیند کریں گے یا مالی اعانت پر خیال آتا ہے کہلوگ کہیں گے کہ بڑی رقم دی ہےاورتعریف کریں گے،اس کمان پر خیال آتا ہے کہ رقم نہ دی جائے یا بیان سے اٹکار کر دیا جائے ۔مگر پھر بیہ خیال کرکے کہ جو نیک کام کرنے جارہا ہوں اس کے بارے میں اللہ سے رجوع کرکے وہ کام کرلیا جائے جب بھی بیرخیالات یا خیالی موانع پیش آتے ہیں تو میں حضرت والا کے بتائے ہوئے نسخہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یعنی قرآن یاک کی آیت کریمہ مَآ اَصَابَكَ مِنُ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنُ سَيِّئَةٍ فَمِنُ نَّفُسِكَ کا ور دکر لیتا ہوں اور لاحول پڑھ کروہ کام کر لیتا ہوں ۔ دوران بیان پھریہ خیال نہیں ستا تا اور نہاس کے بعداس کی طرف کوئی توجہ ہوتی ہے۔حضرت والا سے عا جزانہ درخواست ہے کہ علاج تجویز فرمائیں کہ اس قتم کے فخر ومباہات کے خیالات گوعارضی ہی ہی اس خاکسار کو پیش نہ آئیں اوراس سے چھٹکارا نصیب ہو۔ پیخیال مجھے ہمیشہ پیش نہیں آتے مگرا کثر اس کا سامنا ہوتا ہے۔

جواب: مخلوق کی وجہ سے یعنی خوف ریاء سے کسی نیک کام کوترک کرنا بھی ریا ہے۔ خیال آنے سے ریاء نہیں ہوتی ارادہ سے ہوتی ہے۔ ریاء کی تعریف ہے المُمرَاءَ ادُّ فِی الْعِبَادَاتِ لِغَرَضٍ دُنْیُوِیِّ اور بیتمنا بھی نہ کریں کہ فخر ومباہات کے خیالات ہی نہ آئیں کہ خیالات کا آنا غیر اختیاری ہے لیکن اس کی طلب

جواب: نصرتِ اللی سے محرومی کی وجہ ہماری شامت عمل ہے۔حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کوئی لڑکا نالائق ہواور باپ کو ناراض کررکھا ہوجس کی وجہ سے باپ کی عنایات سے محروم ہواب اگر باپ کے جگری دوست اس کی لاکھ سفارش کریں کہ بیٹے کو معاف کرد یجئے لیکن بیٹا باپ سے معافی نہیں مانگا تو بتا ہے باپ اپنے دوستوں کی سفارش مانے گا؟ اسی طرح اہل اللہ تو ہمارے لیے دن رات دعا کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ کی فرت سے محروم ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رخم وکرم کا معاملے فرمائیں۔

.....

٣٣٤ حال: حضرت میں تبلیغ میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، پچھلے سال اللہ نے تو فیق دی چالیس دن کے لیے جانا ہوا واپسی کے پچھوعرصے کے بعدوہ ساری کیفیت ہی بدل گئی اور میں بڑے بڑے گنا ہوں میں مبتلا ہوگیا۔ میں نے خیال کیا کہ اس دفعہ چار ماہ کے لیے جاؤں اس سال جانا ہوا واپسی کے پندرہ یوم بعد دوبارہ گنا ہوں میں مبتلا ہوگیا حضرت گناہ پہ گناہ ایسے ہور ہے ہیں کہ بالکل اللہ دوبارہ گنا ہوں میں مبتلا ہوگیا حضرت گناہ پہ گناہ ایسے ہور ہے ہیں کہ بالکل اللہ

کا خیال بھی تصور میں نہیں آتا۔حضرت والا سے درخواست ہے کہ کچھالیا علاج بتاد یجئے کہ ہروفت اللہ کا دھیان ایبار ہے کہ گناہوں پر جراُت ہی نہ ہو سکے۔ مجھے تعجب ہے کتبلیغ میں چلدگانے سے بھی میری اصلاح نہیں ہوئی اس کی کیا دجہ ہے۔ **جواب**: دین کے مختلف شعبے ہیں ایک شعبہ تبلیغ کا ہے ایک شعبہ درس وتدریس کا ہےا یک شعبہ تزکیۂ نفس کا ہے وغیرہ۔ابا گرکوئی جا ہے کہ تدریس کر کے بلیغ کے فوائد حاصل کر لے یا تبلیغ کر کے تز کیئرنفس کر لے یا خانقا ہوں سے علوم اصطلاحی حاصل کرلے تو نہیں ہوسکتا۔ اگر تدریس کرنا جاہے تو علم حاصل کرنا یڑے گا مدرسوں ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے تو تبلیغ کے شعبہ میں جانا پڑے گالہذا تبلیغ کے چلوں سےنفس کا تز کینہیں ہوگا اس کے لیے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں،اس کواینے حالات کی اطلاع کریں اس کی تجویزات کی اتباع کریں اورا یک معتد بدمدت اس کی صحبت میں رہیں تو گنا ہوں کی عادت جیموٹ جائے گی۔حضرت مولا نا الیاس صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ میں نے یہ جماعت اس لیے قائم کی ہے کہاوگ اللہ والوں سے جڑ جا ئیں اور دین میں کامل ہوجا ئیں۔

.....

آنے والا ہواس کومل بنانے کے لیے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے اور اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بڑی نعمت کے لیے چھوٹی نعمت کوخوثی خوشی چھوڑ دیتے ہیں اس میں احساس کمتری ہونا نادانی ہے۔

**٤٣٥ هال: حضرت صاحب جن كے گھرانے اچھے ہوں مالی لحاظ سے مشحکم** ہوں وہی لوگ کیوں اچھے شمجھے جاتے ہیں۔ دنیا دارتو ایک طرف دین داروں میں بھی یہی رجحان ہے جب ایبا ہے تو اللّٰدرب العزت نے سب لوگوں کوایک جبيها کيوننهيں بناياور نهسب کی نظروں ميں ان چيزوں کو کيوں اونچا کر ديا۔ **جواب**: جوابیار جحان رکھتے ہیں وہ صحیح معنوں میں دیندارنہیں ورنہ اللہ والے صرف دین کوتر جیح دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کون احاطہ کرسکتا ہے۔ یانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں تو کیا بہتمنا کرتی ہو کہسب ایک جیسی ہوتیں ۔ الله تعالى نے تو مال وغیرہ کواونچانہیں کیا، تقویٰ کوعزت دی ہے إِنَّ ٱلْحُرَ مَكُمُ عِنْدَ اللهِ اَتُقَاكُمُ لَكِن بم نے اپنے كمين پن سے جھوٹے معيار بناكران چیزوں کواونچا کیااورنعوذ باللہ الزام حق تعالیٰ بر۔اس جملہ سے تو بہ کرو۔ **٤٣٦ هال: حفرت صاحب مدرسه می**ن بھی عجیب حال ہے ہرایک دوسرے کی کھود کرید ( تجسس ) میں لگا ہوا ہے کہ بس کوئی بات مل جائے دل اتنا بے سکون ہوتا ہے کہ حدنہیں۔حضرت صاحب پہلے مدرسے میں مجھےسب بہت جا ہتے تھ، مجھے پہنہیں کہاس چیز نے مجھ میں تکبر پیدا کیا یا مجھے اپنی تعریف سننے کی عادت ہوگئی مگر حضرت صاحب ایک دفعہ آپ کا ایک وعظ پڑھا کہ بیاوگ جو سب مجھے سے اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کافضل ہے بس اس پر بھی شکرا دا کرتا ہوں حضرت صاحب اتنا اچھالگا مجھے کہ دل کے قریب محسوس ہوئی ہیہ بات کہ مجھے بھی ایبالگا کہان سب لوگوں کی بے تحاشا محبت اللّٰہ تعالٰی کافضل ہے میں بھی آپ کی نقل میں یہی کہتی کہ بیاللہ تعالیٰ کافضل ہے۔اوراس میں شکر بھی ادا کر تی

ہوں اس سال سے حضرت والا مجھے مدرسہ میں مختلف لوگوں سے بہت تکلیفیں کپنچی حضرت والا میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ کہیں کوئی بڑا بول میرے منہ سے نہ نکل جائے مجھے زوال نعمت سے بہت ڈرلگتا ہے مگر مجھے پچھ طالبات کچھ معلمات کی طرف سے حضرت والا بہت تکالیف پینچی میرا دل بہت اداس ہوتا ہے میں کیا کروں میری راہ نمائی فرمائیں۔ میں کیا سوچ کرا پنے دل کو پرسکون کروں حضرت والا؟

**حواب**: کبھی عُب و کبرتوڑنے کے لیے مخلوق سے تکویناً ایذا پہنچادیتے ہیں حكيم الامت تقانوي رحمة الله عليه نے فرمايا كەبعض لوگ مجھے گالى تك لكھ ديتے ہیں جس سے دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن بیکونین ( کڑوی دوا) دولت کونین کا ایذاؤں برصبر کرواور سمجھو کہ ایک سنت غیراختیاری نصیب ہورہی ہےاوراس کو اینے باطن کے لیے مفیر مجھوالبتہ عافیت کی دعاما نگنے میں مضا کھنہیں۔ ٤٣٧ هال : اورحضرت صاحب مجھے يول محسوس ہوتا ہے كہ جب ميں كسى كو خوْش دیکھتی ہوں تو مجھےاحساس محرومی کا بہت احساس ہونے لگا ہے ایسا شاید نہیں ہے کہ میں یوں جا ہوں کہ پنجت اس کے پاس نہ رہے مگر میرے دل میں بہت ملال اٹھتا ہے کہ آخر مجھے بینعمت کیوں نہیں ملی میرا دل بہت اداس ہوجا تا ہےاس وقت ۔حضرت صاحب دل میں سکنی بہت پیدا ہوگئی ہے مگر میں ظاہرا تنا نہیں کرتی دل میں رکھ رکھ کر بھی بھی بہت پختی ہے بات کرنے لگتی ہوں حالانکہ لوگ میرےاخلاق کی مثالیں دیتے ہیں مگر میں جانتی ہوں کہ میں خود کیسی ہوں۔ جواب: تکیف کا سبب تجویز ہے رضا وسلیم اس کا علاج ہے یہاعتقاد رکھنا فرض ہے کہ جو پچھاللہ تعالی میرے ساتھ معاملہ فرمار ہے ہیں وہ ہمارے مولی ہیںاس لیے خیر ہی فرمارہے ہیں۔

**₹₹ حال**: میں بہت گناہ گار ہوں اس وجہ سے ہی میر بے ساتھ الیہ ہوتا ہے گر حضرت صاحب بہت معافی مائلتی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے گر کیوں پھر مجھے معافی نہیں ملتی اگر مل گئی تو حالات میں اس قدر الجھاؤ کیوں ہے؟ میری دعا ئیں کیوں بے اثر ہیں؟ مجھے سکون چاہیے حضرت صاحب بتائے کہاں سے لاؤں؟

جواب: توبہ کے بعد بندہ ایسا ہوجا تا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں معافی بھی نص قطعی سے یقینی مل گئی اور نہ دعا ئیں ہے اثر ہیں بعض کا ظہور دیر سے ہوتا ہے بعض دفعہ اس دعا کے بدلہ میں کوئی بہت بڑی بلاٹال دیتے ہیں اور یا آخرت میں اس دعا کے بدلہ میں ایساغیر فانی انعام ملے گا کہ بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعانہ قبول ہوئی ہوتی ہے

کیف سلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں صدمہ وغم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں

**٤٣٩ هال: میں چاہتی ہوں کہ حالات بہتر ہوجائیں مگر میری دعائیں کیوں** بےاثر ہیں؟ کیامیں اللہ تعالیٰ کی بندی نہیں؟ میر بے بھی اسنے ہی اللہ تعالیٰ ہیں جتنے سب کے ہیں پھر میرادل ایسا کیوں ہوتا جارہا ہے۔

**جواب**: دعا کی قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں جواو پر لکھ دی گئی ہیں۔

• ٤٤ هال: حضرت صاحب طبیعت بہت حساس ہوگئی ہے۔حضرت صاحب اکیس سال کی ہوں مگر ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ہوا آتے ہیں رشتہ مگر یا تو ہمیں پیند نہیں آتا یا پھر وہ لوگ کوئی جواب ہی نہیں دیتے حضرت صاحب میں اس بارے میں اتنی فکر مند نہیں تھی مگر اب سب لوگوں کی نظر میں سوال بہت تکلیف دہ لگتے ہیں۔اب سے تقریباً سواسال پہلے یوں ہوا کہ میری ایک شاگر دنے اپنے خاندان میں میرے لیے چاہا وہ لوگ بھی بہت خوشی سے راضی ہوگئے سب مجھ خاندان میں میرے لیے چاہا وہ لوگ بھی بہت خوشی سے راضی ہوگئے سب مجھ

سے بہت محبت بھی کرتے ہیں صرف میری عادتوں اور پردے کی وجہ سے پہندکیا انہوں نے۔ ان سب لوگوں نے کہ میرے دل میں بھی ہوا کہ یہاں رشتہ ہوجائے مگر حضرت صاحب آج تک کوئی میا وہ پیدا ہوئے جارہی ہے پہلے ان کے گھر میں پچھ مسئلہ تھا وہ پچھ بہتر ہوا تو ان کی امی بہت شدید بیار ہوگئ پھر بھی پچھ بھی پچھ میں نے اس دوران میں استخارہ بھی کیا تھا میرا دل بہت مطمئن ہوا تھا۔ اس کے بعد سے میرے دل میں بیہت آنے لگا کہ اس گھر انے میں رشتہ ہو مگر ان رکا وٹوں کی وجہ سے میں بہت بیر بیثان ہوگئ ہوں بتائے جھے کیا کرنا چا ہے حضرت صاحب میرے دل میں بہت اضطراب ہے بہت روروکر دعا کرتی ہوں مگر ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سنا ٹاسا ہے۔ بہت روروکر دعا کرتی ہوں مگر ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سنا ٹاسا ہے۔ بہت اوضطراب ہوں، ہمجھیں اس میں خیر ہے، اس لیے بیکا منہیں ہوا، اللہ تعالی سے خیر کی امیدر کھیں۔ (۱) یا جامع پڑھیں ااار مرتبہ روزانہ اوّل آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار۔ دل وجان سے دعا ہے۔

## اسي طالبه كا دوسرا خط

العند حال: حضرت صاحب کے جواب کواپنی زندگی میں اتار نے کی کوشش کررہی ہوں حضرت صاحب دعا سیجئے گا کہ اللہ تعالی رضا بالقضاء نصیب فرمائیں حضرت صاحب پچھلے عریضے میں ذکر کیا تھا کہ اہل مدرسہ کے پچھا فراد کی طرف سے مسلسل تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ اس وجہ سے جو دل میں تنگی پیدا ہورہی تھی حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے بالکل ختم ہوگئ یہاں تک کہ حضرت صاحب جو باعث تکلیف تھیں انہوں نے ایک دن بہت برتمیزی کی مگر دل اُس وقت بہت زیادہ پرسکون تھا ذراسا غصد دل میں نہ آیا۔

**جواب**: ماشاء الله بهت مبارك حال ہے رسوخ نسبت كى علامت ہے، اَللَّهُمَّ زِ دُ فَزِ دُ۔ اب وہاں ہے مکمل خاموثی ہوگئی ہے حضرت صاحب میں اشتہ کے بارے میں لکھا تھا اب وہاں ہے مکمل خاموثی ہوگئی ہے حضرت صاحب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان سب لوگوں نے جھے پیند کیا تھا یہاں تک کہ ان کی والدہ اور نانی تک مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں مجھے بھی بیسب بہت اچھا لگتا تھا مگر اب یہ خاموثی یہی بتارہی ہے کہ شاید کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے حضرت صاحب اس بات کا جب احساس ہوا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے پیند کریں پھراتی محبت دی اب اتی خاموثی حضرت صاحب نہیں کہا تھا کہ مجھے پیند کریں پھراتی معلوم ہے سب کوٹال ٹال کے بھی تھک گئے ہے جات تقریباً ملنے جلنے والوں کو بھی معلوم ہے سب کوٹال ٹال کے بھی تھک گئے حضرت صاحب کیا کروں میں ؟

**جواب**: بس خواجہ صاحب کے اس شعر پڑمل کرو<sub>ہ</sub>

جو ہوا اچھا ہوا بہتر ہوا .

وه جو هب مرضی دلبر هوا د رینه ته به سید

**جواب**: اسی کا نام تفویض ہے مبارک حال ہے۔

**٤٤٤ هال:** مَرَبَهُی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بہت رونا آتا ہے۔ پھردل میں آتا ہے کیوں کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا؟

**جواب**: غم ہونا برانہیں بس اعتراض نہ ہو۔ ایک ہی رشتہ تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ جا ہیں گے تواور مل جائے گا۔

علی کا کیا امر ہے در پے ناکامیاں؟ اللہ تعالیٰ کا کیا امر ہے میرے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیراس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بیسب کچھ میرے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیراس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بیسب کچھ میں۔

www.khanqah.org

بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، ان تمام نا کا میوں میں میرے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضاء، اللہ تعالیٰ کی جاہت کیا ہے مجھ سے؟ مجھے سمجھاد سجئے میں ویسا کرنے کی اپنی سی کوشش کروں گی۔

جواب: \_

ان کی مراد ہیں اگر میری یہ نامرادیاں ان کی رضا ہی چاہئے دوسرا نہیں مدعا رضا بالقصنااخلاص سے بھی اونچامقام ہے بس راضی رہو پھراس کے انعامات دیکھوگی۔

ہوں کہ اللہ تعالی ایسا کردیں پلیز ایسا کردیں بہت زیادہ یوں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی ایسا کردیں پلیز ایسا کردیں بہت زیادہ روتی بھی ہوں نیز بہت زیادہ مائلی ہوں اصرار کے ساتھ کیا یہ بے صبری میں داخل ہے؟ کیا میں اگر صبر کرنے کا ارادہ کروں تو میں اللہ تعالی سے اپنی مشکلات کے دور ہوجانے اور اپنی حاجات کے پورا ہونے کی بھی دعا کرلیا کروں یا یہ صبر کے منافی ہے؟

جواب: نہیں یہ تو عین عبادت ہے مانگنا اللہ تعالی کو پسند ہے نہ مانگنے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں:

هُمَنُ لَّمُ يَسُئَلِ اللهُ يَغُضَبُ عَلَيْهِ ﴾ (سننُ الترمذي، كتابُ الدعوات)

دعا کا قبول نہ ہونا بھی علامت محبوبیت ہے جس بندہ کو وہ محبوب رکھتے ہیں بعض دفعہ اس کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتے ہیں تا کہ وہ ان سے مانگنار ہے اس کا یہ مانگنا اور اس کی آواز اللہ تعالی کو اچھی لگتی ہے مولا نا رومی اللہ تعالی کی طرف سے فرماتے ہیں۔

> خوش همی آید مرا آواز او وال خدایا گفتن و آل راز او www.khanqah.org

یعنی مجھے اس کی آواز اچھی معلوم ہوتی ہے اور بار باریا خدایا خدا کہنا معلوم ہوتی ہے اور بار باریا خدایا خدا کہنا محھے اچھا معلوم ہوتا ہے کوا کا ئیں کا ئیں کرتا ہے تو اس کو ٹکڑا دے کر بھگادیت ہیں اور اسے قید کر کے رکھتے ہیں دعامیں دریہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔

۷۶۶ حال: حضرت صاحب میرا دماغ بهت منتشر ہوگیا ہے۔ایک کمیح میں اگر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتی ہوں اور مجھے سکون ملتا ہے تو تھوڑی دیر میں اس قدر پریشان ہوجاتی ہوں کے لگتا ہے کہ کوئی روشنی نہیں جیسے دنیا سے چلی جاؤں۔ مجھے ایسے نصائح ارشا دفر مادیں کہان پنجتی سے ممل کروں اوراس انتشار سے نجات حاصل کروں۔

# **جواب**: اوپر کی عبارت کو بار بار پڑھا کریں۔

النبویة صلی الله علیه وسلم 'اس میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم که ۱۸۰ اساء گرامی النبویة صلی الله علیه وسلم که ۱۸۰ اساء گرامی بین مصنف اس کے مولانا محمر موسی الروحانی البازی بین اس طرز پریه اساء تحریر بین مصنف اس کے مولانا محمر موسی الروحانی البازی بین اس طرز پریه اساء تحریر بین : 'اللّه هُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمُ عَلَی سَیّدِنَا دَاکِبِ الْبُرَاقِ صَلَّی الله عَلَیه وَ عَلَی الله عَلَیه وَ عَلَی الله عَلیه وَ مَارِکُ وَ سَلِّمُ '۵۰ ۸ درود شریف اس طرز په بین روز کی ایک منزل پر منفسم ہے۔ حضرت صاحب میں نے اسے پڑھنا شروع کردیا تھا بھر چھوڑ دیا کہ آپ کی اجازت سے پڑھوں گی کیا میں یہ پڑھ سکتی ہوں؟ محمل نہیں ۔ ولایت کم سے زیادہ نہ پڑھیں آج کل کی صحییں زیادہ وظا کف کی متحمل نہیں ۔ ولایت کم شروط کف کی بیمن تو کی پر موقوف ہے۔

833 **حال**: حضرت اقدس دامت برکاتهم کیسٹ میں جب آپ کا بیان سنتی ہوں تو حضرت اس میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں اور اس www.khanqah.org

وقت دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس اور جو کچھ میں دے سکتی ہوں وہ دے کراللّہ تعالیٰ کی محیت کا ایک قطرہ ہی مل جائے۔

**جواب**: ان شاءالله ضرور ملے گاان کا قطرہ بھی دریاؤں سے بڑھ کر ہے کہ غیر محدود ہے۔حالت مذکورہ مبارک ہے شکر کریں۔

401 ← الله عند باتیں اور ہیں جن کی بناء پر دل ہر وقت لگتا ہے جیسے میر اخلاق الجھے نہیں، جیسے میر اخلاق الجھے نہیں، الله عین تلخی آ جاتی ہے مجھے خود بھی احساس نہیں ہوتا۔

**جواب**: کیا کوئی متنبہ کرتا ہے کہ لہجہ تلخ تھا؟ یاخود دل اندر سے کہتا ہے۔ بہر حال کوئی کھے یادل گواہی دیے تواس کی تلافی کریں اور معافی مانگیں۔

۲۵۶ ← ال درسے میں چونکہ معلمات کے علاوہ اسا تذہ بھی پڑھاتے ہیں گو پردے میں ہوتے ہیں مگر پھر آ واز کا پردہ تو نہ ہوااس کا بہت پڑھاتے ہیں گو پردے میں ہوتے ہیں مگر پھر آ واز کا پردہ تو نہ ہوااس کا بہت احساس رہتا ہے مگر چونکہ حضرت والا کالج کی پڑھائی چھوڑی تھی تو میں مدرسے میں پڑھنا چا ہتی تھی اور داخلہ لیا بھی بہت مشکل سے تھااب چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی حضرت والا آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ (حضرت والا ہمارے گھر کے قریب بھی کوئی ایسا مدرسہ نہیں جس میں سب

معلمات ہی پڑھائیں) حضرت والا آپ ہی مہربانی فرما کرکوئی تدبیر بتادیں کہ
کیا کروں آ واز کو تلخ کیا کروں یا پھرمنہ پر ہاتھ یا کپڑ اوغیرہ رکھ کربات کیا کروں۔
جواب: مردوں سے پردہ کے ساتھ پڑھنا بھی اہل اللہ نے پیند نہیں کیا، فتنہ
سے خالی نہیں، آ واز کی نرمی کو ذراتختی سے بدل کربات کریں وہ بھی جب کوئی اور
چارہ نہ ہوورنہ کوشش کریں کہ بات نہ ہو۔اسا تذہ جن گھنٹوں میں پڑھاتے ہیں
ان میں ان سے پڑھنے کے بجائے بعد میں کسی طالبہ سے پڑھ لیس کسی طالبہ
سے معاہدہ کرلیں کہ وہ پڑھا دے۔ اس طرح مرد اسا تذہ کے گھنٹوں میں
شریک ہونے سے نے سکتی ہیں۔

حمرت والا ایک بات اور بیدریافت کرنی تھی کہ حضرت والا مجھ سے بیعت ہوں خاص طور پر سے بیعت کا اظہار ہوجا تا ہے کہ میں حضرت والا سے بیعت ہوں خاص طور پر مدرسے میں ۔حضرت والا ہماری کلاس میں طالبات کی تعداد کم ہے اس لیے آپس میں با تیں بھی ہوتی رہتی ہیں تو حضرت والا مجھ سے غیراختیاری طور پر حضرت کے فرمان ہی نکلتے ہیں کہ حضرت نے بیان میں بیفر مایا، حضرت کی کتاب میں بیکھا تھا۔ یہ بیان کرنے میں کوئی حرج تو نہیں، کہیں اس میں اپنی بڑائی تو چھی ہوئی نہیں؟

**جواب**: آدمی جس کواپنا بڑا سمجھتا ہے اس کی بات بیان کرتا ہے اس میں کیا حرج ہے بلکہ لوگوں کواعتاد ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی جار ہی ہے متند ہے۔

.....

**303 حال**: بخدمت جناب حضرت والا دامت برکاتہم ۔السلام علیم ورحمۃ الله و برکاتۂ ۔عرض یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں سے ایک سال پہلے میں آپ سے بیعت ہوئی تھی اس سے پہلے میں اہلِ حدیث فرقہ سے تھی ہراتو ارکوآپ کی مجلس میں آتی ہوں الحمد للہ بہت فائدہ ہوتا ہے اور گھر پر بھی اب صرف آپ کے بیان

کی کیسٹ ہی سنتی ہوں لیکن جب یہاں دعا میں وسیلہ اور واسطہ کا استعال ہوتا ہے یا روضۂ مبارک پرحضور سلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر دیں تو دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ رسیحے ہے یا نہیں تو عرض سے ہے کہ کوئی حدیث ایسی بتادیں یا صحابہ کے دور کا کوئی واقعہ تا کہ دل کی تسلی ہوجائے ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سامیہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ۱۳۰۰ سرال کی عمر صحت و تندر سی کے ساتھ، طاقت و ہمت کے ساتھ، حوالی خسمہ کی سلامتی کے ساتھ، شرف قبولیت کے ساتھ اور تمام اعضاء کی سلامتی کے ساتھ عطافر مادے۔

**جواب**: عليكم السلام ورحمة الله و بركانة بسنن ابنِ ماجه ميں حضورصلي الله عليه وسلم کا ارشاد ہےاللہ تعالیٰ نے زمین برحرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کو کھا سکے یس خدا کے پیغمبرزندہ ہوتے ہیں اوران کورزق دیا جاتا ہے کیکن اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ سے یکارنا جائز ہے کیونکہ مشکلوۃ کی روایت میں حضرت انس رضی الله عنه سے حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود برا ھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اورا یک روایت میں ہے کہ سلام کا جواب دیتا ہوں اور جو شخص دور سے درود بھیجنا ہےوہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے لیعنی بذریعہ فرشتوں کے۔اس لیے آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز اور مستحسن ہے بشر طیکہ حدود شرعیہ کومحفوظ رکھے۔ ابن ماجہ باب صلوٰ ۃ الحاجۃ میں روایت ہے کہا یک شخص جو نابینا تھاحضورصلی اللّٰہ عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہواا ورعرض كيا كه دعا نيجيج كه الله تعالى مجھ كوعا فيت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت پڑھے اور پیر دعا کرے کہ اے اللہ! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محرصلی اللہ علیہ وسلم

نبی رحمت کے، اے محصلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلہ سے اپنی اس حاجت
میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ پوری ہوا ہے اللہ آپ کی شفاعت
میرے حق میں قبول سیجئے۔ اس حدیث سے آپ کا وسیلہ پکڑنا صراحةً ثابت
ہوگیا اور یہ واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا اور طبر انی میں ہے کہ
آپ کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن حنیف نے ایک شخص سے فر مایا کہ وضو
کر کے مسجد نبوی میں جا اور وہی او پر والی دعا سکھا کر کہا کہ یہ پڑھو۔ چنا نچہ اس
نے ایسا ہی کیا اور اس دعا میں یہ الفاظ ہیں کہ اے محمصلی اللہ علیہ وسلم میں آپ
پوری ہو۔ اس سے بعد وفات روضہ مبارک پر آپ کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگنا ثابت ہوا۔

اورمواہب میں بندامام ابوالمنصو رصباع ابن النجار اور ابن عساکر اور ابن النجار اور ابن عساکر اور ابن الجوزی نے محمد بن حرب ہلال سے روایت کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کر کے مامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خیر الموسل اللہ تعالی نے آپ پر ایک تچی کتاب نازل فر مائی جس میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰمَ مَارِک بِرَآ بِ وَخطاب کر کے اللّٰمَ تعالَی سے دعاما نگنا شرعاً ثابت ہوگیا۔

**308 هال**: نہایت عقیدت واحتر م کے ساتھ آپ سے ایک بات کی وضاحت www.khanqah.org

در کارتھی اس پختہ امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے میری درست رہنمائی فرمائے گا ۔ میراتعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی شعور کی بیداری تربیت کا ایک اہم جز رہی ہے۔ میں (Msc (Economics ہوں۔ مزید پڑھائی کا سلسلہ جاری تھا کہ نومبر ۸۰۰٪ء میں شادی ہوگئی۔ میں بہت باعمل مسلمان تو نہیں لیکن کے ارسال کی عمر ہےاب تک جب بھی میرےاویرکوئی پریشانی ،مشکل یا بیاری آئی وہ مجھےاللہ سے قریب تر کرتی چلی گئی۔نماز ،قر آن کا مطالعہ شہور ہستیوں کی تفاسیر سے ،صبر وشکر،تسبیجات اور رضائے الٰہی کی جنتجو میری زندگی کی اولین ترجیح میں شامل ہوگئی۔تقریباً دوسال پہلے جب میری ایمان کی کیفیات بہت بڑھ جایا کرتی نماز اور ذکر میں مجھ پر نہایت رفت طاری ہونے گئی تو اٹھتے بیٹھتے کبھی یاا کثر میری آنکھوں کے سامنے روشنی آ کر گزر جایا کرتی تھی جیسے کوئی ستارا جیکا پھرنظروں ہے اوجھل ہو گیا ہو پہلے پہل تو میں اپنی نظروں کا دھو کا تھجھی پھراب یہ عمول بن چکا ہے لیکن بھی اس چیز سے مجھے خوف محسوس نہیں ہوا بلکہ میرے ایمان میں اضافے کا باعث رہی ہے۔ مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بداللہ کی رضا ہے جو میرے ساتھ ہے۔ بحثیت مسلمان میں اپنی حقیقت جانتی ہوں بے شک نماز میری زندگی موت کا مسکدر ہی ہے پر قضا بھی ہوا کرتی ہے اگر کوئی بہت مجبوری کی حالت ہوخاص کر فجر کی نماز ،اسی طرح باقی فرائض کی ا دائیگی میں کوشش کے باوجود بھی کوتا ہی ہوجایا کرتی ہے۔اللہ دلوں کے حال سے خوب واقف ہےاور وہ یقیناً میرےخلوص سے واقف ہےلیکن اگر میں کسی غلطی پر ہوں تو مہر بانی فر ما کرمیری رہنمائی فرمایئے۔سوال کرنے کی نوعیت اس لیے آئی کہ کچھ عرصے یہلے میرے ساتھ سیج خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس طرح کی تڑ یہ اور جستجو میں نے اپنے اندرمحسوں کی کہ جیسے اللہ میری رہنمائی فرمار ہاہے اور میں ضروران

بامقصدخوا بوں کی تعبیر معلوم کروں اور ہوا بھی کچھ یوں ہی اور وہ خواب میرے ایمان کو بڑھانے کا سبب بنے اور آج تک بنتے چلے آرہے ہیں۔ اس مختصر تعارف کے بعد میں آپ سے اپنی آنکھوں کے سامنے آنے والی روشنی کے متعلق وضاحت جا ہوں گی۔

جواب: روشی کا نظر آنا یا نه آناس کا الله تعالی کے قرب یا بُعد سے کوئی تعلق نہیں، الله تعالی کے قرب کا مدار انتباع سنت وشریعت اور گنا ہوں سے اجتناب پر ہے۔ روشی تو زیادہ وظا کف پڑھنے سے دماغ میں خشکی ہونے سے بھی نظر آسکتی ہے جتنازیادہ تقوی ہوگا اتنا ہی وہ الله کے قریب ہوگا لہٰذا فجر کی نماز کے قضاء ہونے کو معمولی بات نه مجھیں اور جملہ فرائض میں بھی حتی الا مکان کوتا ہی نہ ہونے دیں اور حجملہ فرائض میں بھی حتی الا مکان کوتا ہی نہ ہونے دیں اور حجملہ فرائض میں بھی حتی الا مکان کوتا ہی نہ ہونے دیں اور حجملہ فرائض میں بھی حتی الا مکان کوتا ہی نہ ہونے دیں اور حجملہ نے کرہ پڑھیں کی نگراہ خض خواہ کتنا ہی مشہور ہواس کالٹریچر ہرگزنہ پڑھیں کیونکہ وہ بجائے جنت کے دوز خ میں جانے کا سامان ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سائل العلماء علماء سے بوچھ کرمل کروعلماء حق جن کی تائید نہ کرتے ہوں ان کے لٹریچر سے دور رہیں۔

۲۵۶ حال: حفرت والا اب عیب مزاج ہوگیا ہے کہ خود بھی حیرت ہوتی ہے حضرت والا آپ سے اور آپ کے متعلقین سے قربت کا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی پرانی اور گہری رشتے داری ہوتو ان کی خوشی سے دل خوش ہوتا ہے اور ان کی خوشی سے دل خوش ہوتا ہے اور ان کی خوشی موا کہ تکلیف اور غم سے دل مملکین ہوجا تا ہے، حضرت اقدس بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ دل بہت خوش تھا مگر آپ والا اور آپ کے متعلقین کے بارے میں کوئی تکلیف یا پریشانی کی خبر سے فوراً دل کی کیفیت بدل گئی اس کے برعکس جب دل پریشان میا، تب اللہ والوں کے متعلق کوئی خوشی کی خبر سے دل خوش ہوگیا۔

۲۵۷ حال: حضرت والا الحمد للدثم الحمد لله غير شرعی شادی میں شرکت سے نج گئ مگر حضرت والا دل بہت زیادہ عمکین اور پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بیخ کے لیے ان کی نافر مانی کا سہار الیا اور جھوٹ جیسا کبیرہ گناہ کرنا پڑا، حضرت والا اگر جھوٹ نہ بولتی اور بیاری کی Acting نہ کرتی تو لاز ماس وقت گناہوں میں شریک ہورہی ہوتی، حضرت والا مجھے بے چینی ہے کہ میں گناہوں سے تو بی ہوں مگر غلط طریقے سے اللہ رب العزت مجھے معاف کرے، آمین۔ مسلسل پشیمانی سی محسوس ہورہی ہے۔

جواب: پریشان نہ ہوں۔اللہ کی رحت سے معافی کی امید ہے کہ مقصود بڑی نافر مانی سے بچنا تھا،موت سے بچنے کے لیے بھی بخار قبول کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی بس استغفار کرلیں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔

الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیه کی کتاب میں الله علیه کی کتاب میں برخوا ہے کہ سالک کوچا ہے کہ اپنے تمام گنا ہوں کو ایک پر چے پر لکھ لے اور باری باری ان کی اصلاح کروا تارہے، جس کی اصلاح ہوجائے اس گناہ کو کا ف دے، (ایک طویل ملفوظ تھا اس کا مفہوم ہے) حضرت والا میں نے بھی ایسا ہی کیا، جو جو گناہ مجھے اپنے اندر سمجھ میں آیا میں نے لکھ لیا، حضرت والا مجھے خودا حساس نہیں گناہوں کی فہرست تو بہت زیادہ طویل ہوگئی، حضرت والا مجھے خودا حساس نہیں تھا کہ است سارے گناہ مجھ میں ہیں، حضرت والا مجھے اپنی ذات سے گھن آنے گئی ہے حضرت والا دل میں امید ہے اور عزم ہے کہ سارے گناہ جھوڑ دوں گی ان شاء اللہ تعالی کا تر ب، اللہ تعالی کی ذات، اللہ تعالی کا پیار نہیں ملتا، تو رہتا ہے، اللہ تعالی کا گیار نہیں ملتا، تو حضرت والا شیطان مایوی ڈالنے گئا ہے۔

**جواب**: جس نے گناہوں سے توبہ کرلی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم کرلیاوہ

الیہا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور اسی لمحہ وہ اللہ کا پیارا ہوجا تا ہے۔ شیطان تو مسلمان کو مایوس کرنا چاہتا ہے اس کے چکر میں نہ آئیں۔ **803 ھال**: حضرت والا اب میں اپنے تین گناہ تحریر کررہی ہوں تا کہ آپ والا

اصلاح فرمادیں۔حضرت والااب میں جان کی بازی لگادوں گی مگرانشاءاللہ تعالیٰ اصلاح فرمادیں۔حضرت والااب میں جان کی بازی لگادوں گی مگرانشاءاللہ تعالیٰ ایک گناہ بھی نہیں کروں گی۔

(۱) جھوٹ ہو لنا: حضرت والا میں نے محسوس کیا ہے کہ میں اس گناہ کو بہت ہاکا لیتی ہوں معمولی معمولی باتوں پر جھوٹ نکل جاتا ہے، بعض مرتبہ سی دوسر کے وفائدہ پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یا پھر کسی کام یابات کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور کہد دیتی ہوں نہیں معلوم، یا وہ کام خود کیا ہوتا ہے اور کہد دیتی ہوں جھے نہیں پتا کس نے کیا ہے۔ حضرت والا اس طرح بہت ساری چھوٹی جھوٹی باتیں ہیں جن میں جھوٹ بول دیتی ہوں حضرت والا اصلاح کی محتاج ہول۔

**جواب**: بولنے سے پہلے سوچیں پھر بولیں اگر خلاف واقعہ بات منہ سے نکل گئ تو فوراً ہی اس کی تھیج کردیں کہ وہ بات یوں نہیں تھی بلکہ صاف کہددیں کہ یہ بات میں نے جھوٹ کہی۔

نادہ ہے جو چیز میرے متعلق ہونہ ہو مجھ تجسس رہتا ہے، حضرت دوسروں پر زیادہ ہے جو چیز میرے متعلق ہونہ ہو مجھ تجسس رہتا ہے، حضرت دوسروں پر کہی فاہر کرتی ہوں کہ مجھان چیز وں سے کوئی پروانہیں مگر مجھے تجسس رہتا ہے۔ دوافراد بات کررہے ہوں مجھے فکر ہوگی کہ پتا چلے کہ کیا بات ہے، دوسرا یہ کہ بغیر پوچھے تحریر بھی پڑھ لیتی ہوں اور SMS بھی، حضرت والا دل اپنے آپ کو ملامت کرتار ہتا ہے کہ غلط کررہی ہوں بعض مرتبدرک جاتی ہوں اور بعض مرتبدرک جاتی ہوں اور بعض مرتبد دوسرا یہ ہوں۔ ورسوں وربعش مرتبد کرتار ہتا ہے کہ غلط کررہی ہوں۔

جواب: دوسروں کی باتوں کی ٹوہ میں لگنا براہے، ایسی جگہ سے فوراً ہٹ جائیں خصوصاً جبکہ کہ دو افراد اس گفتگو میں شریک نہ کرنا چاہتے ہوں اس وقت سننا سخت گناہ ہے اس پر سخت وعید آئی ہے اس کو یاد کرلیا کریں کسی کا خطیا ایس ایم الیس اگر بغیر اجازت پڑھ لیس تو اس کواطلاع کر دیں کہ میں نے ایسا کیا ہے اور کہیں کہ دعا کریں میری بیعادت چھوٹ جائے۔

دفعہ خودکوشش کرتی ہوں کہ بعث کرنا اور ذبان سے دوسروں کو اذیت دینا:
حضرت والا چھوٹی چھوٹی فضول باتوں میں بحث ہوجاتی ہے۔حضرت والا بعض
دفعہ خودکوشش کرتی ہوں کہ بچوں مگر دوسرے بلاوجہ ایسی باتیں کردیتے ہیں کہ
جواب دینا پڑجا تا ہے۔کسی طرح یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میرے لہجا ورالفاظ
سے دوسروں کو تکلیف ہورہی ہے،حضرت والا خود جان بوجھ کرایسے ہیں بولتی،
مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے میں نے ایسا بولا تھایا طنز کیا تھا، اس کود کھ ہوا ہوگا،
تکلیف ہوئی ہوگی وغیرہ۔

جواب: ہرگز بحث نہ کریں بحث سے وقت ضائع ہوتا ہے دل میں ظلمت پیدا ہوتا ہے دل میں ظلمت پیدا ہوتا ہے جا لیا ہوتا ہے جا کہ: ہوتی ہے پھر حدسے تجاوز ہوکر گناہ تک نوبت پہنچتی ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: ﴿وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً ﴾

(سورة الفرقان، آيت: ٢٣)

جب کوئی ہمارے خاص بندوں سے الجھتا ہے وہ خوش اسلوبی سے علیحدہ ہوجاتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی بحث کرنے لگے تواس سے الجھیں نہیں اور جس کو تکلیف پہنچ جائے اس سے معافی مانگیں۔

#### اسی طالبه کا دوسرا خط

۲۶ کا شدت سے احساس ہوتا ہے دل کی ویرانگی کا شدت سے احساس ہوتا ہے بس لگتا ہے دنیا ہے اور دنیا داری خاص کر جب کچھزیادہ مصروفیت ہوتی

ہے (جیسے آج کل چونکہ بہن کا بیٹا ہوا ہے تو بہن یہیں ہیں) حضرت والا سارے معمولات بے ترتیب ہوگئے ہیں الجمدللہ کوشش تو یہی رہی کہ نماز صحح وقت پر پڑھالوں ایک دوبار غلطی ہوئی کہ تھوڑا سا وقت باقی تھا تب ادا کی مگر الجمدللہ قضا نہیں ہوئی مگر دل میں ظلمت ہی ظلمت ہے، حضرت والا پچھلے دنوں مصروفیت آئی تھی کہ جھے لگا جیسے میرارابطہ ہی (معاذ اللہ) اللہ سے ٹوٹ گیا۔ مصروفیت آئررابطہ ٹوٹ تا تو یغم نہ ہوتا یغم علامت ہے کہ دل کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے یہ نہ دل کی ویرانی ۔ ظلمت گناہ سے ہوتی ہے۔ معمولات میں کوتا ہی کی تلافی استعفار سے کریں۔

**٤٦٣ هال:** حضرت والا ہر پیرکومیرادل تڑیا تھا کہ بیان میں شرکت ہوجائے مگر کبھی شہر کے حالات تو بھی گھر کی مصروفیت تقریباً دوماہ میں ایک بار شرکت ہو تکی۔ جواب: مجبوری میں شرکت نہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالی گھر بیٹھے فیض پہنچادیتے ہیں۔

**٤٦٤ هال: حضرت والا گذشته خط میں تین گناموں کا علاج آپ والا نے** ارشاد فر مایا تھا:

(۱) جهوت بولنا: حضرت والا جانتے بوجھتے ایک بارغلطی ہوئی، میں بات بتانانہیں چاہتی تھی اور سامنے والا بھندتھا کہ بات بتائی جائے اس میں جھوٹ بول دیا، دل پشیمان ہے مگر اس وقت کچھ بھھ میں نہیں آیا تھا، اب جیسا حضرت والا کا حکم ہو۔

جواب: الله تعالی سے معافی مانگ لیں ،اورآئندہ نہ کرنے کاعزم کریں۔اگر دوبارہ یفلطی کریں تواس سے کہدویں کہ یہ بات میں نے جھوٹ کہی ہے۔ دوبارہ یفلطی کریں تواس سے کہدویں کہ یہ بات میں نے جھوٹ کہی ہے۔ 143 حال: (۲) تبحسس: الحمد لله نہ تو SMS کوئی پڑھی نہ ہی خطوط وغیرہ اور نہ ہی دوافراد کی گفتگوا پنے اختیار سے سی، حضرت والا ایک دوبار ایسا

بھی ہوا کہآ وازآ رہی تھی اور میں وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی کام میں مصروف تھی تو میں نے کوئی دعا ئیں مانظمیں جو یاد تھیں وہی پڑنا شروع کردیں تا کہ دهیان نه جائے۔حضرت والا بس ایک مسئلہ بہتھا کہ باتوں کی طرف دھیان بہت جا تا ہے، بار بار ذہن دوسری طرف متوجہ کرتی ہوں مگر بار بار ذہن میں آتا ہے کہ کیابات کررہے ہیں۔حضرت والااس کا کیاعلاج ہے؟ **جواب**: دهیان جانابرانهیں لیکن اس بر مل کرنابرا ہے ایسی جگہ سے اٹھ جا کیں۔ ۳۶**۵۵ال**: (۳) ذہان سے تکلیف دینا: دوسرا زبان سے تکلیف دینے سے بھنے میں تو میں بالکل صفر ہوں حضرت والا پہلے اس قدرا حساس نہیں ہوتا تھا مگرابا حساس ہونے لگا ہے لیکن پھربھی مجھ سے تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ **جواب**: خیال رکھیں کہ کسی کو زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ پہلے سوچیں پھر بولیں۔جس کو تکلیف پہنچ جائے گھر میںسب کےسامنےاس سےمعافی مانگیں۔ ٤٦٧ هال: بحث كوفا: بحث توالحمدللدكم كى مكمل يربيز تونه بوئي مكريبك ہے بہت کم کی ،صرف ایک دوبار ہوئی ہوگی وہ بھی الحمد للدطویل نہ ہوئی جلد ہی ختم ہوگئی،حضرت والا جب کوئی بحث کرنے کے موڈ میں ہوتو آپ نے فر مایا کہ اللَّدربالعزت فرماتے ہیںا چھےطریقے سے علیحدہ ہوجاؤ،حضرت والا مجھے بیہ نہیں آتا حضرت والا بحث سے علیحدہ ہوجاؤں تو کیچھ دیر دونوں طرف دِلوں میں دوری رہتی ہے۔

**جواب**: بحث کرنے سے یہ بہتر ہے کہ جعی دوری ایک آ دھروز کے لیے ہوجائے۔

الی بات ککھدی ہائے حضرت اس کمینے سے بہت بڑی غلطی ہوگئی الیسی کم فہمی کا مظاہرہ کیا الیسی بات ککھدی ہائے حضرت میں آپ کے سامنے آؤں گا آپ مجھے جو سزادین ہودیں مجھے جو تے ماریں جو کچھ بھی کریں لیکن حضرت بندہ آپ کا غلام ہے 

www.khanqah.org

حضرت بیسراسرمیری کوتا ہی ہے میراقصور ہے میری سمجھ کی کمی ہے پچھلے خط لکھتے وقت مجھ پرایک کیفیت تھی میں بالکل یا گل ہو گیا تھا۔حضرت ایک ہمی سہارا تھا میں نے تمام یا تیں حضرت کولکھ ڈالیں۔ مجھ کمینے کواس کا حساس نہیں رہا کہ میں نے بے ادبی کردی۔حضرت للد مجھے اسینے سے دور نہ کریں ورنہ میں برباد ہوجاؤں گا..... کہاں جاؤں گا..... آپ کے بغیر تو میری دنیا اندهیری ہے۔ حضرت آپ کا مشورہ مجھے اندھیروں میں راہ دکھلاتا ہے حضرت میں نے اپنے سے بھی بڑھ کرآپ پراعتاد کیا ہے۔حضرت میری کم فہمی اور ناہمجھی کی وجہ میرے حضرت مجھے سے ناراض ہو گئے۔ واللہ حضرت کے مشوروں کو میں دل سے جان سے قبول کرتا ہوں آ ہے ہی کی مشورے سے میں دلدل سے گندے مقاموں ہے نکل آیا شیخ! میں ہاتھ جوڑ کرمعافی مانگتا ہوں مجھے معاف کردیں دوبارہ تعلق کی اجازت دیں۔ گناہ سے بیخے میں جس کا دل ٹوٹ جائے میں کسی کی برواہ نہیں کروں گا جاہے یہ جان چلی جائے۔حضرت دل میں بہت درد ہے اور نہایت غم کی کیفیت ہے، ول جا ہتا ہے کہ میں اس زمین کے اوپر نہ ہوتا کہ میں نے شیخ کا دل دکھادیا ہے ہائے مجھ سے بڑھ کر کمینہ، گندا کون ہوگا۔ ہائے ، مجھے میری والدہ نے جنا ہی نہ ہوتا کہ بیدن آتا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو۔ حضرت احقر بہت بہت بہت شرمندہ ہے،معافی کا طلب گار ہے، دوبار ہ تعلق کی اجازت دے دیں!اوراحقر کودوبارہ زندگی بخش دیں۔ **جواب**: آپ کی ندامت سے دل کی گرانی بالکل دور ہوگئی، اب دل آپ سے بہت خوش ہے بالکل اطمینان رکھیں۔غلطی تو انسان ہی سے ہوتی ہے سب معاف ہے۔اب ناراضگی کا وسوسہ بھی نہ لائیں ہے اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کوغم اےمرےاشکِ ندامت اب تو تھم www.khanqah.org

#### انهى صاحب كا دوسرا خط

173 هالى: جب حضرت والا كوايك نظر د مكير ليتا موں تو بے سكون دل كوتر ارسا آجا تا ہے زندگی يوں گئی ہے جيسے مرکز پرآ گئی اکثر اوقات حضرت والا كا خيال رہتا ہے جيب سكون كی كيفيت چاروں طرف سے گھير ليتی ہے۔ الحمد لله!

جواب: شخ سے يہ كمال محبت و منا سبت مبارك موجو نفع باطنى كى ضامن ہے النہ تعالى۔

**۷۷ کے حال**: لیکن حضر ت اس کے ساتھ ساتھ نفس اور شیطان کے حملے بھی تیزتر ہو چکے ہیں ۔حضرت والا کےمشوروں سے میں نے آفس میں انٹرنیٹ پرتصاو پر ڈھونڈ نابالکل جھوڑ دیا ہے۔جس کی وجہ سے الحمدللد بہت فائدہ ہوادل کی بے سکونی ہے نجات ملی! ساتھ ہی ساتھ صرف اور صرف میری کو تاہی کی وجہ سے ایک طرف تو اتنی احتیاط که جاندار تصاویر دیکھنا بھی گوارانہیں تو دوسری طرف بار ہا مغلوب ہوکر آفس میں تنہائی پا کرانٹرنیٹ پرنگی فلمیں دیکھ چکا ہوں اور بار بار تو به کرتا هو لکین پھروہی پھروہی .....نفس جیسے بہت دن کا بھوکا ہوتو ایک دم گرا کرسینه پرسوار ہوکر ہروہ کام کروا تاہے جس کا تصور بھی دُشوار ہے، ایک طرف آفس والوں کےسامنےاتنی احتیاط اور دوسری طرف پیہ بدمعاشی ۔حضرت میں اباینے آپ کوحقیقت میں دنیا کاسب سے کمپینانسان سمجھتا ہوں پہلے تو زبانی کلامی تھااب پیرحقیقت دل میں اتر گئی ہے کہ ارے میں کیا مقدس بنتا ہوں میں تو رویے میں دس بیسے بھی نہیں حضرت عجیب ہی کیفیت کا شکار ہوں یوری زندگی میں یہ پہلاموقع ہے کہ الیمی گندی حالت مجھ پر ہے (اور اصل بات یہ ہے کہ میں اینے آپ کو بہت نیک مجھتا تھا) لوگ مجھتے ہیں کہ پیکیا ہیں مجھے پتہ ہے کہ میں کیا خبیث ہوں.....للہ! حضرت احقر کے لیے دعا کر دیں اس کیفیت سے نجات ہوجائے میں کوشش کرتا ہوں لیکن چرچسل جاتا ہوں دل اتناروتا ہے اتنا

روتا ہےاب تو لگتا ہے کہ میرا پورا دل ہی سیاہ ہوگیا ہے! شاید ہی ایسی گندگی کی حالت حضرت کوکسی نے لکھی ہو۔حضرت پہلے میں سمجھتا تھااور خیال آتا تھاایسے گناه كاتو دل كانپ جاتا تھا،اوراب توسرا يا گندا ہوگيا ہے،آ ہ! **جواب**: جب تنهائی ہو ہرگز ہرگزانٹرنیٹ کےسامنے نبیٹھیںنفس کو جہاں موقع ملتاہےوہ برائی سے بازنہیں آتااس لیےفس کو بدمعاشی کا موقع نہ دیں اورا پسے موقع پرکسی شخص کواینے پاس بلالیں پااس وقت کمرہ سے باہر چلے جا کیں۔ **٤٧١ هـال**: دوسري طرف حضرت شديدتسم كي قبض كي حالت طاري ہے۔ ہمه وقت وساوس خیالات، باطل خیالات، ایسے ایسے که زبان سے ادا کرنا دشوار، کوئی اشکال پھراس کا جواب پھرکوئی اشکال اس کا جواب یہ چکرتقریباً چلتا رہتا ہے۔حضرت اس طرف توجہ ہیں کر تالیکن حضرت بہت دکھ ہوتا ہے دل جا ہتا ہے ایسے خیالات نہآئیں وہی پہلی والی دین کی گئن ہوڑئے ہو، وہی آ ہونا لے ہوں۔ **جواب**: وساوس کا علاج اشکالات کا جواب دینانہیں ہے بلکہ عدم التفات ہے جیسے کتا بھونکتا ہے تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے نہ بیٹمنا کرتے ہیں کہ بیرنہ بھو نکے وساوس آئیں تو کسی کام میں لگ جائیں یا کسی مباح گفتگو میں لگ جائیں۔ بیتمنا کرنا کہ بیخیالات ہی نہآئیں نادانی ہے وساوس تو آئیں گے بس ان میںمشغول نہ ہوں نہان کو بھگانے کی کوشش کریں۔وساوس کی مثال بجل کے تارکی سی ہے کہ اگر چھوؤ گے تو بھی کرنٹ مارے گا اور ہٹا وُ گے تو بھی کرنٹ مارےگا۔بس علاج پیہے کہان کی طرف التفات ہی نہ کرو۔ **٤٧٢ ڪال**: ان سوالات جوابات کی بظاہر وجہ پیہ مجھے معلوم ہوتی ہے کہ میں نے ا ین عقل سے بڑی بڑی شمشم کی کتابیں پہلے پڑھی ہیں اور ہرطرح کےاشکالات اوران کا جواب پڑھنے کا شوق رہاہے۔اس وقت تو مطالعے کا شوق تھااب اس کی خامی سمجھ میں آتی ہے کہ ہروفت د ماغ میں صحیح غلطا شکال جواب کی بحث رہتی

ہے۔اور مصیبت اس سے بڑھ کریہ کہ کتابوں کی باتوں کو شخصیات پر اطلاق کرے فیصلہ نکالتا ہوں کہ فلاں بزرگ کا طریقہ تو یہ تھا یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بھے یہ بہت برالگتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ ایسا نہ کروں لیکن وسوسے کے درجے میں بات ذہن میں آئی جاتی ہے۔ دل اس حرکت سے بہت پر بیٹان رہتا ہے۔ دل ول چاہتا ہے کہ یکسو ہوکرا پنے کام میں لگوں دوسروں کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ حضرت والا فرما ئیں میں کن کن کی کتابوں کا مطالعہ کروں۔ حضرت والا فرما ئیں بنتا بلکہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ یک در گیرو کھکم گیر۔ پڑھنے سے کام نہیں بنتا بلکہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ یک در گیرو کہ گیر۔ پڑھنے سے کام نہیں بنتا بلکہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ یک در گیرو کہ گیر۔ مواعظ سے زیادہ بیانات سننے میں مزہ آتا ہے۔الجمد للدمواعظ اور کتب تقریباً مواعظ سے زیادہ بیانات سننے میں مزہ آتا ہے۔الجمد للدمواعظ اور کتب تقریباً مون کی پڑھتا ہوں لیکن جو مزہ حضرت کی آواز میں ہے، جو چاشن حضرت کے بیانات لہجے میں ہے وہ مواعظ میں ولی نہیں یا تا۔دل چا ہتا ہے کہ حضرت کے بیانات

سنتا ہی چلا جاؤں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آفس میں بھی گھر میں بھی، رات کو سوتے وقت صبح کے وقت حضرت کے بیانات سنتار ہتا ہوں، حضرت بیمیری کوئی محبت کی کمی تونہیں کہ میں مواعظ میں ویسامزہ نہیں یا تا جیسا بیانات میں ملتا ہے۔

جواب: اس میں کیا حرج ہے۔

**٤٧٤ هال: اور دوسری بات بیہ ہے کہ مجدد ملت حکیم الامت حضرت تھانوی** رحمۃ اللّٰه علیہ کے مواعظ اور ملفوظات پڑھنے کا رجحان زیاد ہے بہ نسبت حضرت والا کے مواعظ کے، کیا بیخا می ہے؟

جواب: كوئى حرج نہيں۔

.....

اس مہینہ حضرت کے پاس بھی بہت کم حاضر ہوا ہوں۔اور بدنظری کے نتیج میں جو بھاریاں پیدا ہوتی ہیں اس کا بھی شکار رہا ہوں۔ ذکر و تلاوت اور نمازوں کی پابندی کا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذہن میں گندے گندے خیالات آتے ہیں اور بھی بھی مزہ بھی لیتا ہوں۔ دل ویران ہو چکا ہے۔ قلب اور ذہن پریشانیوں کی آماجگاہ بنتے جارہے ہیں۔ کیا بتاؤں حضرت سے تعلق سے پہلے میں تو مندرجہ بالا برائیوں کی چوٹی میں زندگی گذار رہا تھا۔سال بھر پہلے لڑکیوں کوٹیوٹن پڑھانا اور بات چیت کرنا توابیا تھا جیسے کسی انسان کا پیاس میں پانی پینا اور بھوک میں بڑی تیزی کے ساتھ لگتا جارہا ہوں آپ کی توجہ اور دعاؤں کی شدید کا موں میں بڑی تیزی کے ساتھ لگتا جارہا ہوں آپ کی توجہ اور دعاؤں کی شدید

جواب: گناہ سے بچنے کا علاج بجز ہمت کے اور کچھنہیں ہے جب ہمت کو ڈھیلا چھوڑیں گے تو گناہ ہونے لگے گا۔ٹھان لو کہ جان دے دوں گالیکن گناہ نہیں کروں گا پھر دیکھیں کسے بدنظری ہوتی ہے۔ جب بدنظری کا تقاضا ہوتواس طرح مقابلہ کریں جس طرح کوئی جان لینے آ جائے تواس وقت جس طرح سے مقابلہ کرو گے اتنی ہمت استعال کرو شخ کی مجلس میں کم آناروحانی بیاریوں کے حملہ کا ماعث ہوتا ہے۔

۲۷۶ حال: حضرت والا دامت برکاتہم کی ہی برکت وفیض بوجہ فضل اللہ تعالیٰ میں نے شرعی ڈاڑھی رکھی، مونچیس صاف کیس، شرعی کیڑے سلوائے اور پہنے الجمد لللہ سود سے بیخے کے لیے تمام بینک اکاؤنٹس ختم کر دیئے۔ نظروں کی بھی سخت حفاظت کی کوشش کرتا رہالیکن اب بہت کمزور ہوگیا ہوں میں کیا کروں دوبارہ گندگیوں سے بچنا جا ہتا ہوں لیکن ہمت اور عملی طاقت نہیں ہوتی۔ آپ دوبارہ گندگیوں سے بچنا جا ہتا ہوں لیکن ہمت اور عملی طاقت نہیں ہوتی۔ آپ سے گذارش ہے کہ بچھ عنایت کیجئے۔ پہلے بھی سخت روحانی بیاریوں سے آپ

کے فیض اور صحبت وشفقت نے مجھے گند گیوں سے نکالاتھااور آج بھی آپ ہی کی دعاؤں اور مدایتوں کا طالب ہوں۔حضرت میری جانب بھی توجہ فرما کر مجھے بالغ منزل کرد بیجئے۔ مضرت دعا کرد بیجئے۔

**جواب**: دل و جان سے دعا ہے بس ہمت سے کام لیں ہمت اور عملی طاقت موجود ہے اس کواستعال کریں مایوس نہ ہوں اس راستہ میں بینشیب وفراز آتے رہتے ہیں ہے

> ہم نے طے کیں اس طرح سے منزلیں گر بڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے

الحمد لله پچھے خطوط میں سگریٹ سے بیخ کے لیے دعا کی گذارش کی تھی اور دو مہینے پہلے میں نے تین دن بھی خانقاہ میں لگائے۔اب دو مہینوں سے ایک سگریٹ بھی نہیں پی جبکہ میں روز آنہ ۱۵رسگریٹ بیتا تھا۔ یہ سب حضرت کی دعاؤں اور صحبت کا صدقہ ہے جمھے خود بھی بڑی جیرانگی ہورہی ہے کہ بیسگریٹ جیسی گذر چھوڑنے کی میں نے کئی کوششیں کیں لیکن بری طرح ناکام بیسگریٹ جیسی گذر چھوٹانے کی میں نے کئی کوششیں کیں لیکن بری طرح ناکام رہا۔اب نہ صرف چھوٹ گئی ہے بلکہ اب تو کوئی خواہش بھی دل میں نہیں اٹھتی۔ الحمد للله و جزاک الله۔

**جواب: ما**شاءالله، بيالله تعالى كافضل ہے مبارك ہو۔

ہیں۔ ان ۲۰ رسالوں میں ہم دونوں ساتھ ہی حضرت سے بیعت ہوئے۔ میرے دوست کرا جی ہی میں دورعلاقے میں رہتے ہیں ۔اوروہ شادی شدہ بھی ہیں ان کے دو بچے بھی ہیں ان مصروفیات کی وجہ سے وہ ذرا کم حاضر ہوتے ہیں اور چونکه میں فارغ شادی ہوں اور قریب ہی رہتا ہوں اس لیے زیادہ ترمجلس میں حاضر ہوتا ہوں \_ بفضل الله تعالیٰ میرا بید دوست دینی خد مات اور دینی کام خوب کرتا ہے۔مسکلہ بیرہے کہ جب بیصاحب مجلس میں نہیں آتے یا میری ان ہے ملاقات نہیں ہوتی تو میں بریشان ہوجاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آر ہاہے۔ان کےفون کا بھی بہت انتظار رہتا ہے۔ پیچیلے چندمہینوں سے میں با قاعدہ ذہن میں ان کےآنے اور غائب رہنے کے دنوں کو یاد رکھتا ہوں کب فون کیا تھا یہ بھی یاد رہتا ہے۔ اس زہنی پریشانی کی وجہ سے میرے معمولات،عیادات وغیره کمزور ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔آج کل وہ صاحب مہینہ میں دویا تین دفعہ آتے ہیں جس کی وجہ سے میںمہینہ میں ایک ہفتہ تمام معمولات اورمجالس میں شرکت وغیرہ بہت آ رام اورخوثی کے ساتھ کرتا ہوں۔ لیکن جب ان صاحب کے آئے تین دن گذرجاتے ہیں تو پھر سے ان کا انتظار شروع ہوجاتا ہے۔ اور پھرمجلس میں اس خیال سے آتا ہوں کہ شاید آج وہ صاحب آئے ہوں گے۔ پچھلے تین سالوں میں اب تک انسانی ہمدر دی کی بنیاد یراوردوسی کی خاطرتقریباً حالیس ہزاررویے قرضهٔ حسنہ کےطور پرمختلف مواقع پر دے چکا ہوں یہ میں نے خود دیئے ہیں انہوں نے نہیں مائگے تھے۔مزیدان کے لیے آج کل کیڑے سلوانے کا بھی سوچ رہا ہوں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ صاحب بہت شریف اور صاف ستھرے ذہن کے ہیں۔ مجھے ان صاحب کا صاف گوہوناصاف دل و د ماغ اور صاف معاملات بہت پسند ہے۔ بیصاحب بھی میرے بہت کا مآتے ہیں۔حضرت پہ کیساتعلق ہےان صاحب سے میرا۔ www.khanqah.org

یہ آتے ہیں تو میں بہت خوش ہوجاتا ہوں اور معمولات اور مجالس میں شرکت با قاعدہ ہوجاتی ہیں اور وہ جب نہیں آتے تو سارا کا ساراسلوک کا سفر مجھے عجیب وغریب سامعلوم ہوتا ہے۔ میں آتا تو ہوں لیکن اداس اداس رہتا ہوں۔ میں بہت تھک چکا ہوں۔ میں تو روحانی بیاریوں کی آماجگاہ ہوں دعا کرد بیجئے۔ اور جبیبا حضرت والا آپ اپنے مریدین کود کھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ویسا ہی مجھے بنادے۔ حضرت والا آپ ایسا تعلق غیر اللہ میں انہاک کا باعث ہوسکتا ہے اور اس میں نفس کی آمیزش ہوسکتی ہے۔ اپنا شخ ہوجس سے آدمی دین سیکھتا ہے اس سے ایسا تعلق ہوتا تو اللہ کے لیے ہوتا اس لیے دل کو ان کے خیالوں سے فارغ رکھئے۔

.....

جوعے بہت اچھی گئی تھیں میں ان کا بہت احترام کرتی تھی پھر آ ہستہ آ ہستہ ہماری دوسی ہوگی ان کا اور میرا ایک دوسرے سے بہت گہراتعلق ہوگیا یہاں تک کہ وہ میرے اور میں ان کے گھر آ نے جانے گئی اس دوسی سے پہلے میرے اعمال میں ہوتی سے پہلے میرے اعمال بہت اچھے سے یہاں تک کے میرے بابا (ابو) جمھے فرشتہ کہا کرتے سے پھر آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ میرے اعمال میں بھی کمی ہونے گئی جس سال میری دوسی ہوئی تھی اس سال میں پہلے درجہ یعنی متوسطہ میں بھی سہ ماہی اور ششاہی کے رزلٹ میں اس سال میں پہلے درجہ یعنی متوسطہ میں بھی سہ ماہی اور ششاہی کے رزلٹ میں کیا درجہ یعنی متوسطہ میں بھی سہ ماہی اور ششاہی کے رزلٹ میں اس کے میری اور شیا تھی درجہ یعنی متوسطہ میں بھی درجہ علی درجہ یعنی متوسطہ میں بھی درجہ علی درجہ میں دو گھنٹے سوتی تھی وہ دو گھنٹے اب میں اس کے میری اتھ میر سے ساتھ میر سے ساتھ مدر سہ سے گھر جاتی تھی اب میرا عامہ کا سال شروع ہوگیا تو میر اپڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا ہر وقت اس کے بارے میں سوچنا کہ اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں وہ سور ہی ہوگی یا جاگر رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ اور مغرب کے بعد سے لے کر جو میں متوسطہ کے سال میں عشاء تک سائی عشاء تک

پڑھتی تھی اب ان کو SMS کرنے دو گھنٹے فون پر باتیں کرنے میں لگادیق میرے اعمال کم سے کم ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ میں اپنے فرائض سے بھی غافل ہونے گئی اورا گر وہ مدرسہ نہآتی تو میں پورا دن اضطراب میں روروکر گذارتی میں اس کے بغیرا کی لمحنہیں رہ یاتی اگر جس دن ہماری ملا قات نہ ہوتو اپیامحسوں ہوتا کہ میں بس مرجاؤں گی پھرایک دن مدرسہ میں بہ بات سب کو پیۃ چل گئی کہ ہماری دوستی ہے تو میں نے تو خود ہی مدرسہ چھوڑ دیا اوروہ تو معلّمہ تھی اس لیے مہتم صاحب نے ان کواس شرط پر پڑھانے کی اجازت دی کہوہ مجھ ہے بالکل بھی تعلق نہر کھے اس نے اپیاہی کیالیکن میں نہیں رہ یاتی جھی جھی اس سے اس کے گھر ملنے چلی جاتی مجھ سے بالکل بھی صبر نہیں ہوتا میں اس سے حیار یانچ مہینوں میں چھسات بار ملنے گئ کیکن میں جب آخری باراس سے ملنے گئ تو وہ شمبر کا مہینہ تھا میں نے قشم کھائی کہتم ہے تبھی نہیں ملنے آؤں گی اور اس کے تخفے بھی لے گئی لیکن مجھ سےصبر نہ ہوتا ہفتے میں ایک بار بات ضرور کر لیتی تھی کیکن جب مجھے مارچ میں پتہ چلا کہوہ پنجاب جارہی ہےتو مجھ سے رہانہیں گیا بہت روئی یہاں تک کہ بہت دعا ئیں بھی مانگی کہوہ آ جائے کیکن اب ایک مہینے ہے میں بہت دعائیں کررہی ہوں کہ اللہ بس مجھے اپنا بنالے کین میرا پچھلاسال عامه کاضائع ہوگیا تھامیں نے پھرسے دوسرے مدرسہ میں داخلہ لے لیا ہے۔ **جواب**: آپ کی بیردوسی نفس کے لیے تھی اور پیر غیر اللہ کا دل میں بٹھانا ہے۔ دل الله تعالیٰ کا گھرہے اس میں کسی غیر کوشریک کرنا تھیے نہیں۔جس دل میں غیر ہواس میں اللہ تعالیٰ نہیں آتے۔آپ سوچیں اس دوستی کی وجہ ہے آپ کا کتنا نقصان ہوا۔اعمال جھوٹ گئے۔ بڑھائی جھوٹ گئی، چین سکون، راحت سب ختم ہو گیا، اور سب سے بڑھ کریہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگئی، دل لگانے کے قابل صرف اورصرف الله تعالی کی ذات ہے۔خیر جو ہو گیا سو ہو گیااب سچی تو بہ

کریں۔اوراپنی پرانی زندگی کو بھول کرنئی زندگی کا آغاز کردیں کام میں لگیں اور پڑھائی پر توجہ دیں۔اس خاتون سے کسی بھی قتم کا رابطہ کرنے کی کوشش ہرگزنہ کریں۔اس کے تمام ہدایا وتحائف ضائع کردیں۔اور دل کواس کے خیالات سے بالکل پاک کرلیں۔جب اس کا خیال آئے کسی جائز کام یابات چیت میں مصروف ہوجائیں۔

• **٤٨٠ هال**: شخ صاحب ميں آپ کونہيں بتاسکتی که دنیا میں مجھے اپنے بابا کے بعداورامی کے بعد کوئی اچھالگا ہے تو وہ مجھے میری پیدوست بہت اچھی گی ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے میں اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی جس جس طرح میں سانس کیتی ہوں مجھے یہ میری دھڑ کنوں میں سنائی دیتی ہے۔ (معذرت كے ساتھ ) بيالفاظ مناسب نہيں لگتے ليكن اس ليے ايسے الفاظ لکھے کہ آپ میری کیفیت کومحسوں کرسکیس میں اس کے بغیر جینانہیں جا ہتی مجھے سے ہر جگہ محسوں ہوتی ہے اور جب یہ مجھے یا ذنہیں ہے تو مجھے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی آج بھی میں اس کو اتنا ہی چاہتی ہوں لیکن شیخ صاحب میں جتنا بکھر چکی ہوں اور اپنے اللّٰدرب العزت سے دور ہو چکی ہوں تو مجھے مہر بانی فرما کر اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتادیجئے میں اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہو چکی ہوں مجھے اس سانحے سے نکلنا ہے میری مشکل آسان فرمائیں اللہ یاک آپ کے درجات بلند فرمائیں ، آمین ثم آمین ۔ **جواب**: سب سے پہلے میں ہجھ لیں کہ بیرمجبت حرام ہےاور حرام عشق عذابِ الہی ہے،اور حرام میں مبتلا ہوکر کوئی اللہ کونہیں یاسکتا۔صدقِ دل سے توبہ کریں۔دل کی دھڑ کن میں صرف وہ ذات موجود ہے جس نے دل بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا دل میں آنہیں سکتا، خالق دل کوچھوڑ کرغیر کودل میں بساناظلم ہے۔ خودسو چو کہ کیا بیم مکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دل کی دھڑ کن میں سنائی

دے اور ہر جگہ محسوں ہو، یہ کتنا ہڑا شیطانی فریب، نفس کا دھوکہ اور پاگل پن ہے۔ ابھی اگرسانس بند ہوجائے تو دل میں کیاوہ استانی تمہاری دلداری کرنے آئے گی۔ ارے اللہ کے علاوہ کوئی کام آنے والا محبت کرنے والا نہیں ہے ہر سانس ہر دھڑکن کو اللہ تعالیٰ پر فدا کریں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعت ہے اس کوغیر پرضائع کرنے کے بجائے اس ذات پر فدا کروجو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور مرکر جس کے پاس جانا ہے۔ نعت کی ناقدری کر کے خودکو محروم نہ کرو۔ معشق محبازی سے نجات کا نسخه: (۱) ۔۔۔۔ اس حرام عشق محبازی سے نجات کا نسخه: (۱) ۔۔۔۔ اس حرام عشق کریں نہ سے نظنے کا داستہ صرف ہیہ ہے کہ اس سے تعلق قطعاً ترک کردیں نہ اس سے بات کریں نہ ٹیل فون کریں نہ دس کے گاس نہ خطاکہ میں نہ اس کودی میں نہ اس کے پاس آئیں جائیں گئی کہ اگرکوئی دوسرا بھی اس کا تذکرہ کر رہے تو اسے روک دیں غرض مکمل علیحہ گی اختیار کریں۔

(۲) ..... ایک وقت مقرر کر کے بہتر ہے کو خسل کر کے ورنہ باوضو ہوکر صاف کیڑ ہے بہن کر خوشبولگا کر تنہائی میں قبلہ رو ہوکر تو بہ کریں اور خوب روئیں اور رونا نہ آئے تو رونے والوں کا سامنہ بنا کر اس حرام عشق کی مصیبت سے نجات کی دعا کریں اور تین سوم تنبہ لا اللہ اللہ اللہ کا ذکر اس طرح کریں کہ لا اللہ پریہ خیال کریں کہ اللہ تعالی کی حیال کریں کہ اللہ تعالی کی حیت دل میں داخل ہوگئی۔

(٣) ...... كوئى حديث كى كتاب يا كوئى اور كتاب جس ميں نافر مانوں پرغضب اللى اور دوزخ كے عذاب كا ذكر ہواس كا وقتاً فو قتاً بار بار مطالعه كريں۔ احقركى كتاب كتاب روح كى بيمارياں اوران كا علاج اور رساله بدنظرى وعشق مجازى كى تباه كارياں اوران كا علاج ميں مراقبه ً عذاب دوزخ لكھا ہوا ہے روزانه دومن بيہ مراقبه ً عذاب دوزخ لكھا ہوا ہے روزانه دومن بيہ مراقبہ ً عذاب دورخ كھا ہوا ہے۔

(٤) .....ا پنے شخ کا یا جس بزرگ سے عقیدت ہواس کا تصور کریں کہ میر کے دل میں بیٹے ہیں اور دل سے تمام گندگی کو نکال کر پھینک رہے ہیں اور دل کو بالکل پاک صاف کر کے چاندی کے روشن پانی سے میر ے دل پراللہ لکھ دیا۔ بالکل پاک صاف کر کے چاندی کے روشن پانی سے میر ے دل پراللہ لکھ دیا۔ (٥) ..... ایک وفت مقرر کر کے روزانہ یہ مراقبہ کریں کہ میدانِ قیامت میں ت تعالی کے سامنے پیشی ہور ہی ہے اور اللہ تعالی فر مارہے ہیں کہ او بے حیا تھے کوشر م نہیں آئی کہ ہم کو چھوڑ کر تو ایک مر نے گئے ہوئے والی لاش پر مائل ہوا۔ کیا ہم نے تھے کواسی لیے پیدا کیا تھا، کیا تھے پر ہمارا یہی حق تھا کہ ہم کو چھوڑ کر ایک مردار پر فدا ہو۔ اے بے حیا ہمارے دیئے ہوئے اعضاء کو آٹھوں کو دل کو تو نے ہماری بافر مانی میں استعال کیا اور تھے شرم نہ آئی ۔ غرض دیر تک اس مراقبہ میں مشغول رہیں اور مندرجہ بالانسخہ کو روز انہ ہمت کر کے پابندی سے استعال کریں خواہ فنس کو تکلیف ہو گر تکلیف کو برداشت کریں۔ ان شاء اللہ تعالی شفاء کا ملہ نصیب ہوگی۔ تکلیف ہو گر تکلیف کو برداشت کریں۔ ان شاء اللہ تعالی شفاء کا ملہ نصیب ہوگی۔

جواب: عنسل خانے میں جاکر چرہ پر آہتہ سے چیت لگا کیں اور نفس سے کہیں کہنالائق حرام مزہ لے کراللہ کوناراض کرتا ہے شرم نہیں آتی۔

جمع الله على: جب بهى كوئى نيك كام مثلاً كسى سنت كا دهيان رہتا ہے اور عمل هوجاتا ہے تو نفس چڑھاتا ہے كہ كيابات ہے! كيسى كيسى باتوں كا جناب كوخيال رہتا ہے دوسروں كوكہاں ايسادھيان رہتا ہوگا۔اصلاح فرمائيں۔

**جواب**: نفس سے کہہ دیں کہ مجھے بے وقوف مت بنامیں تجھے خوب جانتا ہوں

فلاں وقت جو جناب سے فلاں گناہ ہوا تھااس وقت آپ کا تقدس کہاں گیا تھا، اورا گرکوئی نیکی ہوبھی جاتی ہے تو وہ میرا کمال نہیں اللہ تعالیٰ کافضل ہے وہ تو فیق نہ دیں تو کیجہیں کرسکتا۔

**جواب**: برائے خوش طبعی حرج نہیں بشر طیکہ دل میں ان کی تحقیر نہ ہوا ورکسی کو ناگوار نہ ہو۔

کہ کا دوں میں بالکل دل نہیں لگتااک جیرت کی کیفیت رہتی ہے کبھی کچھ سوچنے لگ جاتا ہوں کبھی بس خاموش رہتا ہوں اب ڈر بھی ہے کہ کہیں میری نماز میرے منہ پر ہی نہ مار دی جائے ۔حضرت والااس کی تدبیر بتا ئیں کہ میری نماز میں احسان کی کیفیت پیدا ہوجائے۔

جواب: نماز میں دل لگنا ضروری نہیں بہ تکلف دل لگا کر پڑھنے میں اور زیادہ اجرکا وعدہ ہے۔ پھر منہ پر کیوں ماری جائے گی نعوذ باللہ۔ جب نیت باندھنے لگیں تو دل کوحا ضرکریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور جھے یوں ہی کھڑا رہنا ہے جب رکوع میں جائیں تو سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے جھکا ہوں اور جھے یوں ہی جھکا رہنا ہے اور سجدہ میں جائیں تو سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قدموں میں پڑا رہنا ہے۔ غرض ہر رکن میں بید خیال کریں کہ جھے اسی رکن میں رہنا ہے۔

د کھے الے: اخبارات جن میں تصویریں ہوتی ہیں نہیں پڑھتالیکن بھی بھی دفتر میں سرسری نگاہ ڈال لیتا ہوں اس میں بھی نفس مزہ لے لیتا ہے اگر چہ اخبار دیکھنے کی نیت تو صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی نئے کورس یا موٹی موٹی خبریں ہی پڑھوں گالیکن نظر ہوجاتی ہے۔ارادہ کرکے کچھ دن تک تو چھوڑ دیتا ہوں پھر

آ ہستہ آ ہستہ پھر بھی دیکھ لیتا ہوں۔اصلاح فرمائیں۔ **جواب**: یہ بھی بدنظری ہے۔ ہرکوتا ہی پر جرمانہ ادا کریں دس رکعات نفل یا ہیں رویے صدقہ۔

جائے تو نظر کی حفاظت تو شاید ہوجائے کی بہت بے پردگی ہے کوئی شریف آدمی وہاں جائے تو نظر کی حفاظت تو شاید ہوجائے کین جسم کیسے بچائے؟ لہذا اب بیدوائ ہو چلا ہے کہ خواتین ہی بازار جاتی ہیں اگر کممل باپر دہ ہوں تو کیاوہ بازار جب کہ وہ قریب ہی ہو بغیر محرم کے جاسکتی ہیں؟ دوسری بات بید کہ اگر والدہ مجھے ساتھ چلنے کا کہیں تو میں منع کر دیتا ہوں کیونکہ وہاں بے پردہ خواتین کا ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ باز واور جسم لگ رہے ہوتے ہیں اور بازار میں زیادہ تر مصنوعات اور کیڑے خواتین ہی کے ہوتے ہیں اور میرا بازار جانا والدہ اور بہنوں کے ساتھ جانا ایک غذاب مسلسل سے کم نہیں ہوتا اور باطنی طور پر قلب بالکل خالی ہوجاتا ہے اور صاف اندھیر المحسوس ہوتا ہے۔

جواب: بازار میں جب مردوں کا جانا چھانہیں کہ سب سے بری جگہ بازار ہے تو عورتوں کا تنہا جانا کیسے جج ہوگا۔ ضرورتاً اگر جانا پڑے تو محرم کے ساتھ جائے اور براہ راست دکا ندار سے بات نہ کرے بلکہ محرم کے ذریعہ بات کرائے۔ والدہ سے کہددیں کہ ایسی جگہ جہاں عورتوں کا اس قدر بھوم ہو کہ جسم عورتوں سے لگتا ہومیں نہیں جاسکتا۔

الالا عالى: حضرت محرم کے مہینے میں کچھٹی حضرات بھی حلیم یا بریانی وغیرہ پکاتے ہیں اور دوسروں کواس کی دعوت بھی دیتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں بھی بھجواتے ہیں اور بلاتے بھی ہیں اس سلسلے میں کیا طرزِ عمل رکھا جائے! کیوں کہ وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں بھئی ایسے ہی لیکایا ہے، ہم تو اس نیت سے نہیں لیکاتے وغیرہ وغیرہ داصلاح فرمائیں۔

**جواب**: نه وہاں جائیں نہ کھائیں بلکہ سی مسکین کودے دیں۔

دات ۱۱ر بج سے ایک من جھی اوپر نہ ہو، کیکن حضرت جیسے ہی بستر پر آتا ہوں، خیالات کا طوفان شروع ہوجا تا ہے۔ ایسے میں کیا کروں سونے کی کوشش کرتا ہوں تو نیندنہیں آتی اگر بچھ پڑھنے لگوں تو معمول متاثر ہوتا ہے۔

**جواب**: موت یا قبرکادومن مراقبه کرلیا کریں۔

جمع حال: اب نوبت یہاں تک پہنی ہے کہ ایک دوبارنفس مجھے چت بھی کرچکا ہے۔البتہ بیضرور ہوا کہ میں جلد ہی سنبھل گیا، کین اس کا افسوس بہت ہے۔انتہائی حقیرا پنے کو سمجھتا ہوں بیسو چنے لگتا ہوں کہ شکل دیکھواورا پنے کام دیکھ! بللہ حضرت مدد فرما ہے! جو قربانی مانگیں گے ان شاء اللہ بندہ دینے کے لیے تیار ہے۔

**جواب**: جرمانہادا کریں نفل یا نقدا گرخدانخواستہ پھرابتلا ہوتو مخضروضاحت کے ساتھ مطلع کریں۔

• 43 هال: بعض اوقات اہل بدعت سے نفرت نہیں محسوس ہوتی ، بلکہ دل میں خیال آتا ہے کہ ان لوگوں سے تو اچھے ہیں جو نماز روزہ وغیرہ دوسرے فرائض کے تارک اور گناہ گارزندگی گذاررہے ہوتے ہیں۔

جواب: بدعت سے نفرت کروکہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے اہل بدعت کا کرام نہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اہلِ بدعت کا اکرام کیا اس نے اسلام کوڈھانے میں مدد کی۔ جن کا عقیدہ صحیح ہے کیان عمل میں کوتا ہی ہے وہ ان سے بہتر ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے خواہ عمل صحیح ہوکیونکہ صحیح عقیدہ والا ایک دن نجات پا جائے گا خواہ کچھ سزا کے بعد یا بغیر سزا کے لیکن غلط عقیدہ کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں۔

193 هال : میں بی بھی سوچا ہوں کہ ہر جماعت میں ہرکوئی ایک جیسانہیں ہوتا ، ممکن ہے بیآ دمی صحیح عقیدہ رکھتا ہو۔ بیاس لیے کہ ان میں صالحین کی وضع قطع والے دیکھتا ہوں تواس لیے کوئی برا گمان دل میں نہیں لا تا لیکن ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے گناہ سے تو نفرت کرنی ہے لیکن گناہ گار سے نفرت تو صحیح نہیں۔ حب سے بید ذہن میں بیہ بات تھی تب سے طبیعت پریشان تھی کچھ دفتر کی مصروفیات اور کام کے دباؤ کا بھی اس میں حصہ تھا، دل میں عجیب بے چینی تھی ہر کام الٹا سیدھا ہور ہا تھا، مغرب کی نماز میں نے مسجد اشرف میں پڑھی۔ دل میں بیہ خیال تھایا اللہ بیہ پریشانی کیسی ہے کیوں ہے؟ بس دل میں اچا نک خیال میں بیہ خیال تھایا اللہ بیہ پریشانی کیسی ہے کیوں ہے؟ بس دل میں اچا نک خیال تھی تو فوراً تو بہ کی یعنی جا کے فوراً دل میں سکون آیا اور محسوس ہوا کہ اس بات ہی تھی تھی تو فوراً تو بہ کی یعین جانے فوراً دل میں سکون آیا اور محسوس ہوا کہ اس بات ہی کی وجہ سے جا کے فوراً دل میں سکون آیا اور محسوس ہوا کہ اس بات ہی کی وجہ سے جا بے تھا۔

جواب: گناه گار کو تقیر سمجھنا حرام ہے۔ لیکن اس کے تعل سے بغض رکھنا واجب ہے۔ ان دنوں کے حال : میں خانقاہ میں التزام کے ساتھ جمعہ اور پیر کو آتا ہوں اور جب بھی ان دنوں کے علاوہ جانے کا گھر میں کہتا ہوں تو والدہ اختلاف کرتی ہیں اور ناراض ہوجاتی ہیں اب میں پھنس جاتا ہوں کہ ادھر میر امحبوب ادھر میری مال ، کیا کروں؟ جواب : دین سکھنے کے لیے والدین کی اجازت ضروری نہیں۔ البتہ مال باپ کے ادب کا لحاظ رکھیں اور حکمت سے کام لیں مثلاً توریہ کرکے آجا کیں کہ میں ایخ دوست کے پاس جارہا ہوں اور یہ جھوٹ نہیں کیونکہ شخ سے بڑھ کرکون دوست ہوگا۔

**498 هال**: ایک بات ذہن میں ہے کہ عصر میں دفتر کی چھٹی کے بعد حاضر ہو جایا کروں؟ جایا کروں بعنی گھر والوں کو بتائے بغیر براہ راست دفتر سے خانقاہ آ جایا کروں؟ **حدات**: صحیح۔ جوع حال: بہن کی شادی کے سلسلے میں خاندان والوں کی آمد ۲۰ مارچ سے شروع ہوجائے گی آنے والے حضرات میں سے دونتین افراد سے بہنوں کا پردہ فرض ہے باقی ماموں اور چاچواور دیگر نابالغ بچے وغیرہ ہوں گے۔ بہنوں کے لیے تو خاص احتیاط کا مسکلہ ہیں وہ تو الحمد لللہ حضرت والاکی تربیت یافتہ ہیں لیکن اس نالائق کوشد یہ مجاہدہ سے گزرنا پڑے گا کیونکہ خاندان بھر میں شرعی پردے کا رواج بالکل نہیں حضرت دعافر مادیں اس مجاہدے کی توفیق ہو۔

**جواب**: آپ ہمت سے کام لیں اور رواج کے خلاف کریں شرعی پردہ کا اعلان کردیں تا کہ لوگوں پر واضح ہوجائے کہ بیاب کسی کی پرواہ نہیں کرے گا آپ ہمت کریں بندہ دعا کرتا ہے۔

90 € 40 الدین سے کہددیا ہے کہ شادی میں فوٹو مووی مخلوط اجتماع نہیں ہوگا۔ والدین الحمد لله اس بات پر راضی ہیں لیکن تجربہ ہے کہ جب رشتہ دار سامنے ہوتے ہیں اور وہ فوٹو بنانے لگیں تو ڈھیلے ہوجاتے ہیں اور موقع پران کو منع نہیں کر سکتے۔

**جواب**: آپ ڈھیلے نہ ہوں کوئی کام شریعت کے خلاف ہوتو فوراً اس مجلس کو چھوڑ کرچلے جائیں اور گھر والوں سے کہد دیں کہا گرکوئی کام ایسا ہوا تو میں یہی کروں گا۔ کروں گا۔

193 هال : اور پہلے سے اطلاع دینے پر والدہ ناراض ہوتی ہیں کہتم تینوں یعنی میں اور بڑی دو بہنیں فوٹو نہ کھنچوا نالیکن دوسروں کو منع بھی نہ کرنا، رشتہ دار ناراض ہوجا ئیں گے۔ایسے میں اگر عین وقت پر فوٹو شروع ہو گئے تو میں کیا کروں؟ جواب: فوراً مجلس کو چھوڑ دیں۔ والدہ صاحبہ سے عرض کردیں کہ اگر آپ منع کرتی ہیں تو پہلے سے اطلاع نہیں کروں گالیکن اگر کسی نے فوٹو یا مووی بنانا شروع کیا تو فوراً اس مجلس کو چھوڑ دوں گا۔ والدہ سے کہیں کہ اگر زبانی کہنا

مشکل ہے تو حفظ مانقدم کے طور پرمجلس میں کتبہ لکھ کر لگا دیں کہ فوٹو کشی کوئی صاحب نہ کریں ورنہ کیمرہ ضبط کرلیا جائے گا۔

.....

494 حال: حضرت والا بھی بھاراتی مایوی ہوتی ہے کہ دل بالکل بچھ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے بیسب میں کھیل میں ہوں صرف ظاہری چیزیں ہیں دل میں پچھ بھی نہیں مگر پھر خیال آتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اتنی گنا ہوں والی زندگی سے نکال کر یہاں تک لائے ہیں کیا اب وہ تنہا چھوڑ دیں گے؟ اس پر حضرت اقد س دل کو تسلی ہوتی ہے کہ یقیناً اگر دوبارہ گنا ہوں والی ظلمت میں لوٹانا ہوتا تو رب کریم وہاں سے نکالتا ہی نہ۔

جواب: مایوی دورکرنے کے لیے یہ بہترین مراقبہ ہے کیکن اتنا خوف جو کہ مایوی کی حدیں چھونے گئے، مطلوب نہیں، ہمارے بڑوں کا سابیاور ان کی دعا ئیں سلامت رہیں ان شاءاللہ بیڑا پار ہوگا ہمیں تواپنے بزرگوں کے برکات کی وجہ سے بھی مایوی نہیں ہوئی۔ جب مایوی ہونے گئے مجھ لوشیطان آگیا اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں اورکسی کام میں لگ جائیں۔

**٤٩٨ ڪال**: حضرت والا مجھے اپنے کسی کام میں اخلاص نہیں لگتا اگر مجھی مدد کروں کسی کی تو بھی دل میں بیہوتا ہے کہ بیہ بندہ خوش ہوجائے گا۔

جواب: بندہ کی مدد سے مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، بندہ کا خوش کر ناخمنی ہوتا ہے اور مومن کوخوش کرنا بھی مطلوب اور تمام عباد توں سے افضل ہے۔

493 ← ال : اور حضرت والاایک بات یہ بھی دریافت کرنی تھی کہ کیا یہ بھی ریا ہے کہ میں سبق یا دکر کے باجی کوسناتی ہوں تو بہت اچھایاد کروں کہ باجی نے سننا ہے اس طرح امتحان دینے میں جو پر چوں کی تیاری ہوتی ہے اس میں تو نیت ہی ہوتی ہے کہ پر ہے اچھے ہوجا ئیں تو کیا یہ بھی دکھا وا ہے اور ریا ہے اخلاص کی کمی ہے؟

جواب: نہیں۔استانی علم دین سکھاتی ہے اس کوخوش کرنا بھی مطلوب ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ریا وہ ہے جس کی غرض صرف دنیا ہو یعنی دنیوی غرض مثلاً عزت وجاہ کے لیے کوئی عمل کرے۔

••• على: حضرت والا آپ كے حكم كے مطابق اپنی ٹیچر جواہلِ تشیع تھیں ان كى تحريريں سب جلادى ہیں۔ حضرت والا اس بارے میں دوطرح كے خيالات بہت زيادہ آتے ہیں (۱) كه دل كہتا ہے تم نے نيكى كاراسته ان كود مكھ كرہى تو پسند كيا تھا مثلاً وہ ئى وى وغيرہ نہيں ديكھتى تھيں وغيرہ وغيرہ۔

جواب: آپ کوان سے نیکی کاراستہ اللہ کافضل ہے لیکن ان سے ملتے رہنے سے خوف ہے کہ آپ کا عقیدہ خراب ہوجائے کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصار کی کو اپنادوست نہ بناؤ۔ ایماللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصار کی کو اپنادوست نہ بناؤ۔ 100 کا اور محبت نہیں رہی تو قطع تعلق کر لیا جب محبت تھی تب قطع کرتی تو کمال تھا۔ اس طرح کے خیال حضرت والا بہت آتے ہیں۔

**جواب**: نیک کام کی جب بھی توفیق ہوجائے بہتر ہے۔

۲۰۵ حال: حضرت والا کیا میں ان کوفون نه کیا کروں۔ ویسے جب سے آپ نے فرمایا ہے میں نے ایک باربھی الحمد للدفون نہیں کیا۔

جواب: اگران کافون آئے تواس نیت سے کہ شایدان کو ہدایت ہوجائے ظاہری خوش اخلاقی سے جواب دے دیں کین محبت اور میل جول ندر کھیں نہ فون کریں۔ خوش اخلاقی سے جواب دے دیں گئین محبت اور میل جول ندر کھیں نہ فون کریں۔ حضرت اقدس دامت برگاہم العالیہ آپ نے بچھلے خط میں فرمایا تھا مرداستادوں سے پڑھنے کے بارے میں۔حضرت والا میں محض اپنی نالائقی کے سبب اس پر مکمل طور پڑ مل نہیں کرسکی ہاں بیضر ور ہوا ہے کہ بات کرنا بہت کم کردیا ہے اب اگر بوچھا ہوتا ہے تو کسی طالبہ کولکھ دیتی ہوں وہ بوچھ دیتی ہے

خود حتی الا مکان بچتی ہوں (اس وجہ سے حضرت والا سورۃ احزاب کی آیت نمبر اسلام کان بچتی ہوں (اس وجہ سے حضرت والا سورۃ احزاب کی آیت نمبر ہوں تا کہ زبان قابو میں رہے۔ایک تو حضرت والا حاضری کے وقت لا زمی طور پرلیک کہنا پڑتا ہے پھرا گرکسی نے سوال کیا تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ (اگر کوئی اور دے سکتا ہوتو اس کو کہہ دیتی ہوں کہ دے دو پرخو ذہیں دیتی ) تیسرا میہ کہ اگر کوئی تلاوت قرآن پاک نہ کر سکے تو مجبوراً مجھے کرنی پڑتی ہے۔ (اورا گرکوئی اور کر سکے تو پھر میں بالکل نہیں کرتی۔)

**جواب**: نامحرموں کا تلاوت سننا کہاں جائز ہے مردوں کا پڑھانالڑ کیوں کا جواب دینا پھر نامحرموں کا تلاوت سنناایسے کم حاصل کرنے سے جاہل رہنا بہتر ہے۔

## اسی طالبه کا دوسرا خط

**٤٠٥ هال**: حضرت اقدس اپنی حالت بالکل و لیی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں بڑے جذبے اور جوش کے ساتھ عزم کرکے چلے تھے مگر راستے میں نفس کے ظالم ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے۔

**جواب**: اگرگرفتار موبھی گئے تو کیا ہوا؟ توبہ کرے پھرآ زاد ہوجاؤ۔

••• حال: حضرت والا پہلے تو دل میں دھیان رہنے لگا تھا کہ میری اس بات سے میرار با خوش ہے یا ناخوش، حضرت اقدس اب تو ایسا لگتا ہے جیسے اس بات کی تو پرواہ ہی نہیں رہی۔

**جواب**:اس میں تشویش کی کیابات ہے بیتو آپ کے اختیار میں ہے۔غفلت ہوگئ تو پھرسے دھیان رکھنا شروع کر دو۔

۲۰۵ حال: حضرت والا مجھے لگتا ہے جیسے مجھے خود نمائی کا شوق ہے ہر جگہ نمایاں نظر آنا ثناید مجھے اچھا لگتا ہے۔

جواب: دنیا کی فنائیت کوسوچ لیا کریں کہ خود نمائی سے کیا فائدہ۔ نہ دیکھنے www.khangah.org

والےرہیں گے، نہ میں رہوں گی۔

٧٠٥ حال: حضرت والا اليهالكتا ہے جيسے خواہش تو الله تعالى كودل ميں بسانے كى تھى اور حضرت والا والله اليهالكتا بھى تھا جيسے اب دل خالى ہونے لگا غير الله سے اور رباكى موجودگى محسوس ہونے لگى۔ گر حضرت والا جانے كيا ہوا كه ابلكتا ہے جيسے سب كھيل تھاوہ ختم ہوگيا۔

جواب: لگنے سے کچھ نہیں ہوتا جب گنا ہوں سے بچنے کی توفق ہورہی ہے تو وہموں میں نہ پڑو۔ زوال صرف گنا ہوں سے ہوتا ہے کیفیات بدلنے سے نہیں اور کیفیات بدلنے سے نہیں۔ اور کیفیات بدل جانا زوال کی علامت نہیں۔ ترقی یا زوال اعمال سے ہوتا ہے کیفیات سے نہیں۔

4. ۵ حال: حضرت والا دامت برکاتهم العالیه مجھے ایک بات برئی پریشان کرتی ہے کہ میں حضرت والا با تیں تو بہت کرتی ہوں مگر عمل لگتا ہے کچھ بھی نہیں۔ جواب: یہ لگنا تو اچھا ہے اور اصلاح ورقی کا ذریعہ ہے لیکن مایوس ہونا نادانی ہے۔ 40 حال: حضرت والا مدرسے میں بھی طالبات سے با تیں ہوں تو حضرت غیرا ختیاری آپ ہی کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے حضرت نے یہ فرمایا اور ان کی کتاب میں یہ پڑھا۔

جواب: اچھی بات ہے اپنے شخ سے ایسا ہی تعلق ہوتا ہے۔

• **۱۰ هال**: جس پر باجیاں اور طالبات بی<sup>حس</sup>نِ ظن رکھتی ہیں کہ تمہاری نسبت ہوئی ہے ، اس پر اس وقت حضرت اتنی ندامت ہوتی ہے کہ با تیں سنا دینا کیا کمال اصل تو اتباع ہے اگر وہ نہیں تو کیچھے بھی نہیں۔

**جواب**: ندامت مبارک حال ہے۔شکر کریں اور دعا کرلیا کریں کہ یا اللہ ان کے حسن ظن کے مطابق میر ہے ساتھ معاملہ فر ماویں۔

**۱۱۵ هال**: حضرت نوافل میں مزہ تو دوراورستی تو ہوتی ہے مگر فرائض میں بھی www.khanqah.org ایسا ہونے لگا ہے۔اللہ والوں سے تعلق کا دعویٰ بھی ہےاورا پنی نالاَئقی کی وجہ سے بیحالت۔

**جواب**: مزہ مطلوب نہیں، عبادت میں مزہ نہ آنا کوئی بری حالت نہیں۔ مزہ آئے یا نہ آئے عبادت کئے جائیں۔

۲۰ ۵ حال: حضرت والا میری بهن کی شادی ہونے والی ہے تو لا زمی بات ہے کہ مہمان گھر پر بھی تشہریں گے اوران میں نامحرم بھی بعض ہوں گے تو حضرت والا الیں صورت میں پر دے کے سلسلے میں کیا عمل رکھوں۔ چونکہ خاندان والوں کا ماحول اس طرف ہر گرنہیں ہے۔ بڑی جا درسے گھونگٹ نکال لوں یا نقاب کا بھی استعمال کروں۔اورا گراس پروالدہ یا کوئی اور کچھ کھے تو؟

**جواب**:اس پرکسی کے کہنے کی پرواہ نہ کریں تختی سے پردہ کریں چہرہ بالکل نظر نہ آئے خواہ گھونگٹ ہویا نقاب اور بدن برچا درڈ ال لیس۔

.....

218 حال: ایک مسئلہ پیش کرنا ہے کہ داداابو کے انتقال سے دوروز پہلے سے بھیب سے بھیلی مسئلہ پیش کرنا ہے کہ داداابو کے انتقال سے دوروز پہلے سے بھیب سے بھی جیب سی طبیعت ہوئے گئی تھی دل میں کیا ہوگا۔ گران کے بین صبر کرلیں جب وہ حیات تھے تو بہت روتی تھی کہ بعد میں کیا ہوگا۔ گران کے انتقال کے وقت بالکل رونانہیں آیااس کے بعد بھی عجیب دل میں شختی سی محسوس ہوتی ہے۔

جواب: یخی نہیں ہے تعلیم ورضا کا حال غالب ہوگیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہونے سے پھرصدمہ کم ہونے سے پھرصدمہ کم محسوں ہوتا ہے اورا چا نک موت سے تحت صدمہ ہوتا ہے جس سے حدیث پاک میں پناہ مانگی گئی ہے۔

**۱٤ ۵ حال**: رمضان میں بھی پیچھلے رمضان کے مقابلہ میں عبادت کم ہوئی۔ www.khangah.org تلاوت تو الحمد للدر ہی معمول میں میرا بی حال تھا کہ استغفار یا پھر اللہ سے باتیں کرتی رہتی تھی مگرادھر جہاں کچھ شروع کرتی ہوں ایک دم اکتاجاتی ہوں۔

جواب: عبادت میں کمی یا زیادتی مطلوب نہیں جو عبادت ضروری ہے وہ تو کرنا ضروری ہے باقی سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے اس کا اہتمام ہونا جا ہیں۔

ما ما مال الشركی وجہ سے زیادہ پڑھنے کو گھر میں سب لوگ منع فرماتے ہیں بھی محصوں ہوتا ہے کہ اس سے میر سے ایمان میں کمزوری نہ آ جائے۔
جواب: کم پڑھنے سے ایمان کمزور نہیں ہوتا گنا ہوں سے کمزور ہوتا ہے۔
جواب: شرعی پردہ کی گذارش کی تھی مگر فلیٹ میں رہنے کی وجہ سے اور رکا وٹوں کی وجہ سے قدم اٹھانا مشکل لگ رہا ہے۔ دعا فرما ئیں میر سے والدین میر اساتھ دیں اور اس راستہ کو اختیار کرنے میں اللہ تعالی غیب سے مدد فرما ئیں۔
جواب: آپ ہمت کریں اور دینی معاملہ میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ ہمت کروتو کے مشکل نہیں۔ دعا کرتا ہوں۔

.....

 کی گود میں بچہ کورونا آتا ہے؟ قُر ب میں سکون ہوتا ہی ہے بیخوشی کی بات ہے نہ کہ تشویش کی۔ نہ کہ تشویش کی۔

**۱۸ ۵ حال**: دوسری بات زیاده تر لوگوں میں عبادت کار جحان زیاده ہوجا تا ہے لیکن مجھ سے صرف نماز کی ادائیگی ہی رہی ۔ زیادہ ففل ادائہیں کئے۔

**جواب**: كوئى مضائقة بير-

19 هال : آیا که کیااتن بوڑھی ہوگئ یاطاقت ہی جسم میں نہیں رہی۔کوئی کام کرنے کا سوچتی توالیامعلوم ہوتا ہے جیسےکوئی روک رہاہے۔

رے کا سوپی توالیا علوم ہوتا ہے بیسے وی روک رہا ہے۔

جواب: جب ایک باپ کمزور بچہ سے زیادہ کا منہیں لیتا تو اللہ کی رحمت کو کیا

سمجھتی ہیں، آپ کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالی نے کا منہیں لیا مطمئن رہیں۔

• ۲۰ هالی: اسی طرح سے مجھے دورانِ سفراور جج سے واپسی پر عجیب قسم کے خواب آئے جس میں سے ایک سے میں بہت گھبرا گئی کہ میں نے خواب میں

دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی معلوم نہیں کہاں ہے اس کے لیے فکر مند ہیں کہا یک لفافہ آتا ہے جوداداابو (مرحوم) کی طرف سے ہے اوراس کے آخر میں نام کے ساتھ عالم ارواح کا پید لکھا ہے۔ جس کو پڑھ کر مجھے کچھ بجھنہیں آیا چر جب میں

ناتھ عالم ارواح کا پید لکھا ہے۔ جس کو پڑھ کر مجھے کچھ بجھنہیں آیا چر جب میں

کا لے کا لے بال سے کوئی چیز چھی ہوئی ہے۔ اس خواب کی وجہ سے بہت فکر ہے۔

کا لے کا لے بال سے کوئی چیز چھی ہوئی ہے۔ اس خواب کی وجہ سے بہت فکر ہے۔

نہیں نہ ان خوابوں سے کوئی نقصان ہوتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں صراحت ہے۔

ا المحال: ج سے آنے کے بعد میری طبیعت میں واضح تبدیلی محسوس نہیں ہوتی لیکن سکون سا آگیا ہے۔

**جواب**: علامتِ قبولیت ہےان شاءاللہ تعالی ۔

المورای ہے زندگی بہت مشکل کے بعد مجھے چارروز سے رونا آناشروع ہوا ہے۔ مجھے نماز کا سے جھے بہت مشکل ہے جھے بہت کی ہے جھے بہت کی ہے جھے بہت کی ہوتھی ہوتھی جاتا ہے۔ خوشی خوشی نہیں گئی۔
میں خشوع بھی بھی معلوم ہی نہیں ہوتا بھی ہوبھی جاتا ہے۔ خوشی خوشی نہیں گئی۔
میں خشوع بھی بھی معلوم ہی نہیں ہوتا بھی ہوبھی جاتا ہے۔ خوشی خوشی نہیں گئی۔
میں خشوع بھی بھی معلوم ہی نہیں ہوتا بھی ہوبھی جاتا ہے۔ کی تو فیق دی۔ اعصابی دباؤ کی وجہ سے آپ کے لیے زیادہ رونا اچھا نہیں ہنا اور خوش رہنا آپ کے لیے عبادت ہے۔

.....

ع**۲۲ حال**: میں پہلےآ یے وخط لکھ چکی ہوں لیکن میں اپنے گھر کے بچھ حالات آ پ کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ہمار ہے گھر میں دینی ماحول نہیں ہے میرے والد صاحب بالكل بھى دىنى تىمجھ بوجھنہيں ركھتے نماز تو صرف عيد بقرعيد كى پڑھتے ہیں گھر میں کیبل لگوایا ہوا ہے جو کہ منع کرنے کے باوجود نہیں نکلواتے جس میں ہر وقت واہیات چیزیں آتی رہتی ہیں بھائی بھی ہروقت اسی میں مشغول رہتے ہیں بیاری کی وجہ سے کوئی نو کری نہیں کرتے جس کی وجہ سے فضولیات میں ٹائم لگادیتے ہیں ہم تین بہنوں نے فاضلہ قاریکا کورس کیا ہوا ہے اور دوہبنیں اور دو بھائی حافظ قر آن بھی ہیں لیکن دونوں بھائی بھی والدصاحب کی وجہے ٹی وی کا بہت شغف رکھتے ہیں قرآن کی فکرنہیں کرتے والدہ صاحبہ والدصاحب کو کا فی سمجھاتی ہیں کیکن والدہ کو ڈانٹ کر جیپ کروادیتے ہیں کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں ہم اس صور تحال سے بہت پریشان ہیں اور میں بذات ِخودا پیے معمولات میں ہرزاو یئے سے آپ کی اصلاح کی ضرورت مند ہوں۔مہر بانی فرما کرمیرے معاملے میں میری اصلاح سیجئے میں نے تقریباً مهر جمعوں سے آپ کی مسجد میں بیان سننا شروع کیا ہے آپ سے درخواست ہے کہ میری اصلاح کیجئے کہ ایک مسلمان کے معمولات جیسے ہونے چاہیے میرے بھی اس طرح ہوجائیں۔

جواب: ان حالات میں آپ زبان سے تبلیغ نہ کریں اپنے عمل سے تبلیغ کیجے لیعنی خود ٹی وی خدر کی سے تبلیغ کیجے لیعنی خود ٹی وی خدر کی ہو۔ اس مرہ میں جائیں جس وقت ٹی وی چل رہا ہو۔ اس طرح خود گناہ کے کسی کام میں شریک نہ ہوں اور اللہ تعالی سے اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ یہ ملی تبلیغ بہت مؤثر ہوگی ان شاء اللہ تعالی۔ والدصاحب کو زبان سے کچھ نہ کہیں خوب خدمت کریں بس خود کسی گناہ کے کام میں شریک نہ ہوں۔

.....

ع٥٢٤ حال: حضرت والامين بحصل شعبان كي ١٥رتاريخ كوآب سے بيت ہوئی تھی پیمیرا پہلا اصلاحی خط ہے۔شایدمیرا بیرخط کچھطویل ہوجائے اورآ پ كى طبيعت يرگرال گذر بي تو مجھے معاف فر مادیجئے گا۔حضرت والا جب میری شروع میں شادی ہوئی تو میری طبیعت میر ہے شوہر سے بالکل نہیں ملتی تھی۔ ہمارے درمیان جھگڑے ہی ہوتے تھے لیکن یہ جھگڑے کسی خطرنا ک صورتحال تک نہیں پہنچتے ان جھگڑوں کی وجہ ہمارا غصہ تھا جو بہت جلد آ جا تا تھا۔ میری طبیعت میں پہلے تو بہت زیادہ غصہ تھا۔ اب غصہ تو کم ہوگیا ہے پہلے شوہر کی ہاتیں برداشت نہیں ہوتی تھیں برداشت کی بھی کمی تھی۔شادی کے ١٩رسال گذرنےک بعد غصے میں بھی کمی ہوگئی ہے لیکن طبیعت میں غصہ بالکل ختم ہوگیا ہےالیں بات نہیں ہےابھی بھی کسی وقت بہت زیادہ غصہ آ جا تا ہے کیکن جلد ہی ختم بھی ہوجا تا ہے۔حضرت والا میں آپ سے بیعت ہوئی تواس سے پہلے میں .....ساحب سے بیعت ہوئی تھی ان کا انقال ہو چکا ہے۔میرےاندریہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ میں حضرت .... سے اصلاحی فائدہ نہیں اٹھاسکی۔ان کےانتقال کے ۳ رسال بعد میں آپ سے بیعت ہوئی تواس وقت میں شرعی بردہ کرتی تھی۔اور میرا شرعی بردہ شروع کئے ہوئے سرمہینے ہوئے

تھے۔ میں نے شرعی پردہ اپنے شوہر کی اجازت سے شروع کیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے خوشی سے احازت دی تھی لیکن پھرایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات کی جو مجھےٹھیک سے یا ذہیں ہے کہ کیا بات تھی بہرحال میں نے اس بات کا جواب کچھا کھے کے دے دیا۔ جومیر ہے شوہر کونا گوارگذراانہوں نے مجھ سے کہا كةتم ميراادب اوراحتر ام توكرتي نهيس ہواللہ نے پہلے شو ہر كااحتر ام اورادب كا تکم دیا ہے پہلےتم وہ کروشری پردہتم بعد میں کرنا پہ کہہ کرانہوں نے میرا پردہ ختم کرادیا پہلے میں صرف گھر سے نکلتے وقت چیرہ کا بردہ کرتی تھی کیکن پھر میں نے گھر کے اندرآنے والے تمام نامحرموں سے پردہ شروع کیا تھا۔جس کی وجہ سے ہمارے خاندان کے کے مردوں نے ہمارے ہاں آنا کم کردیا تھا میرے شوہر کو بہ بھی محسوس ہوتا تھا۔لیکن بردہ ختم کرانے کی اصل وجہ شوہر کا ادب نہ کرنا ہے۔ حضرت والا حالانکہ میں نے اپنے شوہر سے بہت معافی بھی مانگی ان کی منتیں بھی کیں کہ آپ میرایردہ ختم نہ کرائیں لیکن وہ کسی طرح نہیں مانے پھر میں نے مجبور ہوکرا پنایر دہ ختم کر دیا جس کا مجھےا بھی تک ملال ہے۔ **جواب**: آپ نے ملطی کی آپ کو پر دہ ہر گرختم نہیں کرنا چاہیے تھا،اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، شوہر کا ادب ضروری ہے، ادب

کریں لیکن اس کا بیرمطلب نہیں کہا گر ہےا د بی کا گناہ ہور ہا ہے تو اس کی وجہ ہے دوسرے گناہ بھی شروع کر دو۔ بردہ پھرسے شروع کردیں۔

**٥٢٥ ڪال**: اب ميں نے کوشش شروع کی ہے کہ ميں اپنے شوہر سے ادب سے پیش آؤں اور دھیے انداز میں ان سے بات کروں۔

**جواب**: ہمثتی زیورکا چوتھا حصہ میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ مطالعہ میں رکھیں شوہر سے ہرگز غصہ سے بات نہیں کرنی جا ہیے۔ پر چہا کسیرالغضب روزا نہایک باريڑھيں۔

الله علی بردہ شروع کے لیے خواہش ہے کہ میں پھر سے شرعی پردہ شروع کردول کین شوہر سے اجازت کا ڈراور شروع ہونے کے بعد پردہ ختم ہونے کا ڈردل میں بیٹھ گیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم نے دین کو گھیل بالیا ہے۔ میرا جب پردہ ختم ہوا تو خاندان والوں نے بھی کہا کہ پردہ کیا ہی کیوں تھا جب ختم کرنا تھا۔ حضرت والا آپ مجھے کوئی ایسا علاج بتا کیں جس کو کرکے میں اپنے شوہر کا دل جیت لوں اور شرعی پردہ شروع کر کے اللہ کو بھی راضی کرلوں۔ اور یہ بھی بتا کیں کہ میں اپنے دل سے یہ ڈرکسے نکالوں کہ میر سے شوہر مجھ سے خوش ہوکر پردے کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر بھی ناراض ہوکر پردہ پھر سے شروع کرتے ہوئے پردے کے ختم ہونے کا ڈر ہوگیا ہے۔

جواب: یہ ڈرضیح نہیں، نورا شرعی پردہ شروع کردیں۔ یہ دین کو کھیل بنانانہیں ہے۔ آدمی اگر پھسل جاتا ہے تو پھراٹھ جاتا ہے یا پڑا ہی رہتا ہے؟ اسی طرح دین میں پھسل کر گر پڑیں تو پھراٹھ کر چلنے لگو۔ شوہر سے خوب محبت سے پیش آئیں خوب خدمت کریں۔ اورا دب سے عرض کر دیں کہ میں اب پردہ شروع کر رہی ہوں اللہ تعالی کو اب مزید ناراض نہیں کر سکتی قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا اللہ تعالی کی ناراضگی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ نرمی سے یہ جسی میں اس سے جمی رہواور پردہ دوبارہ ختم ہونے کا ڈرشیطانی بات کرولیکن دین پر شخی سے جمی رہواور پردہ دوبارہ ختم ہونے کا ڈرشیطانی بہت کے۔ شیطان اس طرح آپ کو بے پردہ رکھنا چا ہتا ہے۔ ماضی کو استعفار کرکے بھول جاؤ حال کو درست کر لواور پردہ کرو جو اپنا حال درست رکھنا ہے اللہ تعالی اس کے مستقبل کی حفاظت پردہ کرو جو اپنا حال درست رکھنا ہے اللہ تعالی اس کے مستقبل کی حفاظت بردہ کرو جو اپنا حال درست رکھنا ہے اللہ تعالی اس کے مستقبل کی حفاظت بردہ کرو جو اپنا حال درست رکھنا ہے اللہ تعالی اس کے مستقبل کی حفاظت بردہ کرو جو اپنا حال درست رکھنا ہے اللہ تعالی اس کے مستقبل کی حفاظت بردہ کرو ہو تا ہیں۔

.....

۷۲۵ ← ال: سلام مسنون کے بعد عرض یہ ہے کہ بندہ غریب کے دل میں چند اشکالات ہیں۔ آپ سے قرآن وحدیث کی روشنی میں حل کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے رحم فرمائیں گے۔ آپ کی تھوڑی می توجہ پرایک بندے کا ایمان کے سکتا ہے وہ اشکالات یہ ہیں:

جب میں نے لا کو لَ وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ کے تقدیری معنی دیکھے تو میں سے دل میں اشکال پیدا ہوا کہ جب برائی سے رو کئے کی تو فیق اللہ دیتا ہے اور نیک عمل کرنے کی تو فیق بھی اللہ دیتا ہے تو اس میں میں انسان کا کوئی بس نہیں۔ تو پھر برائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہم میں کیوں ڈالتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے رو کئے کی تو فیق نہ دی اور نیک عمل کرنے والے کی کیا حیثیت ہے کیونکہ اگر تے ۔ اللہ تعالیٰ تو فیق نہ دیتے تو وہ بھی برائی کرتے۔

کافرکوبھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور مسلمان کوبھی۔اگر اللہ تعالی چاہتے تو کافرکومسلمان بناسکتے اور مسلمان کو کافر ۔ کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا ہے۔اگر کسی کوعقل دی ہے تو بھی اللہ تعالی نے اگر کسی کوعقل بنایا ہے تو اللہ تعالی نے اور آپ کہتے ہیں کہ انسان کو اختیار دیا ہے کیا انسان اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرسکتا ہے؟ نہیں ۔ تو پھر کافریا گناہ گار جہنم کے حقد ارکسے ہو سکتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ جہنم ہے لیکن اللہ تعالی عذاب نہیں دیتا کیونکہ سب اللہ تعالی کے بندے ہیں تو اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ کیا یہ کافر ہے؟ اور اس کو کسے سمجھایا جائے ، جبکہ وہ الا با تیں کرتا ہو۔

جواب: عزیزم! بہت سے امور تعبدی ہیں یعنی وہ بندگی کا امتحان ہیں کہ بندہ عقل کی بندگی کرتا ہے یا اللہ کی۔ چونکہ وہ امور عقل کے دائرہ میں نہیں آسکتے وہاں صرف وحی پر ایمان لانا ضروری ہے، ان امور میں مسکلہ تقدیم کھی ہے۔ ایک بارصحابہ کرام مسکلہ تقدیم پرغور وخوش کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

چہرۂ مبارک سرخ ہوگیا اور فرمایا کہ اسی وجہ سے بہت سی بچپلی امتوں پر عذاب آگیا بس تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ ظالم نہیں کہ سی کومل کا اختیار نہ ہواور اس کو دوزخ میں ڈال دے اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انسان نہ قادر مطلق ہے نہ مجبور محض ہے یعنی نہ ایسی قدرت دی ہوئی ہے کہ ہر کام کر سکے اور نہ ایسا مجبور ہے کہ بچھ کر ہی نہ سکے بس عمل کا اختیار ہے کہ خیر وغیرہ بناد ہے اور نہ بالکل مجبور ہے کہ بچھ کر ہی نہ سکے بس عمل کا اختیار ہے کہ خیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی اور اسی اختیار پر قیامت کو جز ااور سز اہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان قادر ہے یا مجبور؟ فرمایا کہ اپنی اٹھا لی تو فرمایا کہ اسی کے ساتھ دوسری بھی اٹھا نے دوسری بھی مجبور ہے یعنی نہ قادر اور اتنا مجبور ہے بعنی نہ قادر مطلق ہے نہ مجبور محض ہے۔

اللہ نے کسی کو کافر پیدائہیں کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہرانسان
دینِ فطرت پر پیدا کیا گیا ہے لیکن اس کے ماں باپ فطرت کے خلاف اس کو
کافر بنادیتے ہیں لیخی اپنے اختیار سے کافر ہوتا ہے ورنہ فطر تا وہ مسلمان پیدا کیا
جاتا ہے۔ اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا جانا یا نیکی کرنا اور بدی سے بیخے کی
توفیق فضل ہے اور فضل عدل کے خلاف نہیں ہوتا مثلاً آپ نے دومز دورر کھے
اور طے کیا کہ دونوں کو پانچ پانچ سومز دوری دی جائے گی اور شام کو دونوں
مزدوروں کو پانچ پانچ سوادا کردیئے کیکن ایک مزدور سے آپ زیادہ خوش ہوگئے
اور آپ نے اس کو ایک سٹیزن کی گھڑی بھی دے دی کہ یہ انعام ہے تو کیا کوئی
افساف کے خلاف ہے۔ یہ وتا کہ پانچ سوکی جومز دوری طے
انصاف کے خلاف ہے ہوتا کہ پانچ سوکی جومز دوری طے
تھی آپ وہ کسی مزدور کو نہ دیتے۔ اسی طرح اللہ نے ہرانسان کو اتنی عقل دے کر

پیدا کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ زمین وآسان جا نداورسورج اور دیگر نشانیوں کو دیکھ کراللہ کے وجود پرایمان لے آئے۔ بالغ ہوتے ہی ہرانسان کی عقل اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کو پہچان سکے اللہ کے وجودیرایمان لا سکے چنانچہ کا فرکے گھرپیدا ہونے والا بچہا گربالغ ہونے سے پہلے مرگیا تو وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ ابھی اس کی عقل اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ اللّٰہ کو پہُجان سکےلہٰذا کا فرکے گھر میں پیدا ہونا عدل ہےاورمسلمان کے گھرپیدا ہونافضل ہے اور نضل عدل کےخلاف نہیں بس بیرکا فی وا فی جواب ہےاب مزید عقلی گھوڑ ہے نه ڈوڑ انا بیا بمانیات کا معاملہ ہے تقدیریرا یمان لا نا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہیں کہسی کو برائی پرمجبور کریں برائی آ دمی اینے اختیار اورنفس کے شرسے كرتا ہے اور اچھائى بھى اپنے اختيار سے كرتا ہے كين اس ميں توفيق كى مددشامل ہوتی ہے۔اس سے زیادہ تفتر پر غور وفکر کومنع فر مایا گیا ہے۔اگر سلامتی جا ہتے ہوتواس معاملہ برغور وفکرنہ کروہماری عقل محدود ہے اور محدود میں ایک حد تک ہی بات آسکتی ہے۔بس ایمان لاؤ۔اور پہنچی سمجھ لیں کہ تو فیق کے معنیٰ مدد کے ہیں جیسے کوئی اندھے کی لاٹھی بکڑ کے پہنچادے۔اللہ کی توفیق نہایت اہم ہے جو بھی بدون مائکے اور بھی مانگنے سے عطا ہوجاتی ہے۔ چونکہ کا فرنے تو فیل بھی نہیں مانگی اس لیےمحروی کا مجرم وہ خود ہے۔

.....

**۵۲۸ حال**: سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ میں نے آپ سے عمرہ کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ حج اگر فرض ہے تو کرنا ضروری ہے ورنہ نہیں تو جج تو مجھ پر فرض نہیں ہے میرا ۴۶۰ ریوم آپ کی خدمت میں حاضری کا اصلاح کی نیت سے ارادہ ہے۔ مسجد میں جہاں دوسال پہلے تراوت کر پڑھائی تھی وہاں انہوں نے دوماہ پہلے کہا تھا کہ ۱۵ر یوم تراوت کر پڑھائے گا میرا آپ کے پاس وقت کے لیے ارادہ ہے جب آپ فرما ئیں تر اور کے بعد آجاؤں یا عید کے بعد آجاؤں یا عید کے بعد آجاؤں یا عید کے بعد اجازت دیں جب آپ کی اجازت ہوگی میں ہروقت تیار ہوں۔ جواب: اچھا ارادہ ہے کیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھاہ تک پابندی سے اصلاحی مکا تبت کریں۔ ابتداء میں خانقاہ میں قیام مفید نہیں پہلے محبت و مناسبت پیدا کریں پھر آنامفید ہوتا ہے۔

ارے میں نہ کسی سے بات کرتا ہوں پہلے سے نہ میراارادہ ہوتا اہے کیانا گرکوئی بارے میں نہ کسی سے بات کرتا ہوں پہلے سے نہ میراارادہ ہوتا اہے کیانا گرکوئی دے دیتا ہے تو پھروہ جتنے بھی پسیے ہوتے ہیں جسیا کہ پچھلے سال ۲۵۰۸روپ ملے تھے وہ اس مسجد کے امام صاحب اور تین محلّہ کے آدمیوں کے سامنے مسجد کے کمرہ میں امام صاحب کودیئے تا کہ اس محلے میں ایک شخص جوغریب تھا اس کو دے دیں اگر آپ فرمائیں کہ اس طرح ٹھیک ہے تو اس سال بھی اس طرح کروں ورنہ بالکل نہ لوں جسیا آپ فرمائیں گے اس طرح کروں گا ان شاء اللہ ۔

کروں ورنہ بالکل نہ لوں جسیا آپ فرمائیں گے اسی طرح کروں گا ان شاء اللہ ۔

جواب: یہ بھی ٹھیک نہیں ، یہ بھی اجرت ہے بالکل نہ لیں صاف انکار کردیں۔

-----

• ٥٦ هال: بعدازسلام عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت کی برکت سے بہت کچھنوازا ہے ہروقت خوش وخرم آرام واطمینان والی زندگی نصیب ہوئی ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر یقین بڑھتا جارہا ہے پہلے میں عبادت کا بہت اہتمام کرتا تھالیکن ابدل کی نگرانی کا زیادہ اہتمام کرتا ہوں حضرت نے بہتی زیور میں لکھا ہے (حصہ ساتواں) کہ زیادہ کھانے سے دل غافل ہوتا جاتا ہے لیکن جب کوئی اچھا کھانا ہوتا ہے تو خوب کھاتا ہوں ورنہ عام معمول برابراور مناسب کھانا کھاتا ہوں کیا ہے تھی بھارزیادہ کھانا مضر ہے یا نہیں علاج تجویز فرمائیں۔ ہوا جاتا ہوں کا معدہ میں نہ ہوا ہوتا ہے کہ ایک دولقمہ کی جگہ بھی معدہ میں نہ جواب: زیادہ کھانے سے مراد ہے ہے کہ ایک دولقمہ کی جگہ بھی معدہ میں نہ

چھوڑ نا۔حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں قلت طعام اور قلت منام بیدومجاہدے ختم ہوگئے ہیں کیونکہ بوجہ ضعف اب لوگوں کی صحت اس کی متحمل نہیں لہذا خوب کھاؤ بس ایک دو لقمے کی جگہ معدہ میں چھوڑ دو۔البتہ ہروقت عمدہ کھانے کی فکر میں نہ رہو۔

۱۳۵ حال: اسی طرح الله تعالی کاشکر ہے کہ زیادہ کلام نہیں کرتا مگر جب دو چار آ دمیوں میں بیٹھتا ہوں تو پھرزیادہ بولتا ہوں اگریہ مضر ہوتو علاج تجویز فرمائیں۔ جواب: گناہ کی بات بالکل نہ بولو مباح بات اعتدال سے اور دین کی بات خوب کریں۔ خوب کریں۔

.....

میں حافظ قرآن ہوں اور بعد حفظ قرآن کے میری بینیت تھی کہ میں قرآن میں حافظ قرآن ہوں اور بعد حفظ قرآن کے میری بینیت تھی کہ میں قرآن شریف پڑھاؤں گی اللہ کی رضا کے لیے اور بیمیرے لیے بعد میں صدقہ جاریہ ہوگا اور نجات کا سبب ہوگا تو اسی لیے حضرت میں نے گھر میں مدرسہ کھولا حفظ و ہوگا اور الجمد للہ بہت ہی بچیاں اور عورتیں اور کم عمر بچاتے ہیں ساتھ ساتھ تعلیم بھی کرتی ہوں جس سے الجمد للہ جھے کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس میں میں بید ہدیہ فی بیندہ ہیں گوں صرف اس وجہ سے کہ میں بھی پابند رہیں کیونکہ پسے نہ لینے سے کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا ہے لین ہوں اور بچ بھی پابندر ہیں کیونکہ پسے نہ لینے سے کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہی ہیں میں ارہی ہیں ماں باپ کا جب دل چاہ رہا ہے بھیج رہے ہیں اور بچیاں غیر شری لباس میں آ رہی ہیں ماں باپ کا جب دل چاہ رہا ہے بھیج رہے ہیں اور وہاں گی ایسے ستی تھے جو کہ نہ شامل شے اور خود جب میں مدرسہ میں شعبہ حفظ میں پڑھاتی تھی تو وہاں فی بچہ شامل سے حوال کی ایسے ستی شعبہ حفظ میں پڑھاتی تھی تو وہاں فی بچہ حالے ہو وہ نا ظرہ کا ہو ۲۵ سر سے والے ماشاء اللہ کرتے تھے تو کہ نہ وہ سے تھے تو ان کا کھانا پینا لباس سب مدر سے والے ماشاء اللہ کرتے تھے تو کہ نہ وہ سے تھے تو ان کا کھانا پینا لباس سب مدر سے والے ماشاء اللہ کرتے تھے تو تو ان کا کھانا پینا لباس سب مدر سے والے ماشاء اللہ کرتے تھے تو تو ان کا کھانا پینا لباس سب مدر سے والے ماشاء اللہ کرتے تھے تو تو ان کا کھانا پینا لباس سب مدر سے والے ماشاء اللہ کرتے تھے تو تو ان کا کھانا پینا لباس سب مدر سے والے ماشاء اللہ کرتے تھے تو تو ان کا کھانا پینا لباس سب مدر سے والے ماشاء اللہ کرتے تھے تو تو ان کا کھانا پینا لباس سے مدر سے والے ماشاء اللہ کرتے ہے تھے تو ان کی کھانا پینا لباس سے مدر سے والے ماشاء اللہ کرتے ہے تھے تو ان کا کھانا پینا لباس سے مدر سے والے ماشاء اللہ کرتے ہے تھے تو تو ان کا کھانا پینا لباس سے مدر سے والے ماشاء اللہ کی کے کہ کو کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کی کے کہ کے کہ کو کہ کہ کے کہ کے کہ کو کو کہ کی کو کہ کی کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ

حضرت بیسب باتیں ہیں جواز کی کیکن مجھ کوڈ رلگتا ہے کہ میراپیسے لے کر پڑھانا دنیا کے لیے نہ ہوجائے۔ کیونکہ جو بچے پیسے دیتے ہیں اس سے میں اپنی اور اپنے بچوں کی کچھ ضرورتیں بھی پوری کرتی ہوں۔

جواب: جواز میں تو کوئی کلام نہیں لیکن اگر ضرورت نہیں اور بغیراس کے بھی کام چل سکتا ہے اور فیس لینا مصلحاً ضروری ہے تو اپنے اور اپنے بچوں پرصرف نہ کریں بلکہ صدقہ کر دیں کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے البتہ ضرورت ہوتو مضا اُقتہ نہیں۔ بلکہ صدقہ کر دیں کہ اس میں اخلاص بہت ہوتا ہے پڑھانے میں وہ اس طرح کہ میرے ہاں کام کرنے والی ماسی ہے وہ پیسے نہیں دیتی تو اس کو میں وہی وقت اتنا ہی توجہ سے دیتی ہوں جو اور وں کو دیتی ہوں بلکہ اس کے ساتھ محنت بہت ہے کہ اس کی زبان بنگلہ ہے تجوید و تلفظ صحیح نہیں ادا کریا تی ۔

جواب: اپنے اخلاص پر ایسااعتماد جائز نہیں۔ اہل اخلاص کی علامت یہ ہے کہ عمل کرکے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں لہذا عمل کرکے اپنے اخلاص پر بھروسہ نہ کرواللہ کی رحمت سے فریاد کرو کہ میرایی مل قبولیت کے قابل نہیں اپنے کرم سے قبول معاف فرمالیجئے اور کہو:

ُ ﴿ رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(سوره ابعرف ایت....

378 حال: حضرت والا پتانہیں اس طرح کہنا مناسب ہے یا نہیں مگر حضرت اقدس مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ میر اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوگیا ہے۔ حضرت اقدس مجھے ایسامحسوس ہوا۔ اپنی رائے کے بجائے شخ کی رائے پراعتماد کریں میراستہ خودرائی کانہیں ہے۔

**٥٣٥ هال**: حضرت اقدس ميراول چاہتا ہے كەميرااللەمياں سے بہت بہت

قوی تعلق ہوجائے۔ مجھے ان سے بہت محبت ہوجائے کہ ثار ممکن نہ ہو۔حضرت مجھے لگتا ہے جیسے بیصرف میری خواہش ہے میں شایداس کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتی۔

جواب: یہ خواہش بذات خودمبارک ہے،علامہ سیدسلیمان ندوی فرماتے ہیں۔ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے بیدکیا کم ہے جواس کی حسرت ملے

الله تعالیٰ نیک آرز وکو بورا کرتے ہیں۔

٣٦٠ حال: حفرت والا آپ نے میری استانی کے لیے فر مایا تھا کہ اہل تشیع سے تعلق بالکل ختم کرلو۔حضرت والا میں نے مکمل ارادہ کرلیا تھا کہ کوئی تعلق، کوئی فون ان کونہیں کروں گی۔ مگر حضرت والا ان کا خودفون آگیا۔حضرت والا جانے میری ساری ہمت کہاں چلی گئی تھی کہ میں نہیں منع کرسکی کہ میں نے بات نہیں کرنی۔

**جواب**: دل سے محبت اور دوستی نه رکھو، بات کرنامنع نہیں ہے، فون آ جائے تو جواب دینے میں مضا کقہ نہیں۔

**۵۳۷ هال**: حضرت والا اب اس سلسله میں چنداشکال ہیں،حضرت ان کاحل سمجھ نہیں آرہا۔

(۱) حضرت والاشايد ميں اپنے اندراس بات کی ہمت نہيں پاتی کہ ميں ان کو کہہ سکوں کہ ميں آپ ہے کو ئی تعلق نہيں رکھوں گی۔

**جواب**: به کهنے کی ضرورت نہیں، دین بدا خلاقی نہیں سکھا تابس دل سے محبت نهر کھونہ دوستوں کا سامیل جول رکھو۔

۲۵ **۵۱۸**: (۲) دوسرا مسئلہ حضرت والا بیہ ہے کہ میرے پاس ان کی تحریر شدہ نظمیس بہت تعداد میں ہیں حضرت والا ان کا کیا کروں؟ واپس کروں یا جلا دوں۔ www.khanqah.org جواب: جلادین، اہل باطل کے الفاظ میں بھی گمراہی کے اثرات ہوتے ہیں۔

879 حال: (۳) حضرت والا اگر بھی اسکول جانا ہوا تو پھر کیار ویہ رکھوں؟

جواب: شریعت کا اصول یا در کھیں معاملات جائز مُوالات حرام یعنی ان سے

دنیاوی امور مثلاً تجارتی لین دین کئے جاسکتے ہیں لیکن دل سے محبت کا تعلق رکھنا،
دوستی رکھنا جائز نہیں۔

.....

• ع**٥٤ هال**: عرض مير ہے كه بنده بہت يريشان ہے كه جب ميں شروع شروع میں بیعت ہوا تھا تو آپ کی محبت بہت زیادہ تھی اورا کثر میں پندرہ دن یا ہفتہ بعدآ پ کی مجلس میں آتا اورآ پ کٹکٹی باندھ کردیکھنا اور محبت سے دیکھنار ہتا مگر کچھ دن ہوئے کہ بندہ اینے استاذمحتر م حضرت مولانا ...... سے ملنے گیا وہاں جا کرمیں نے حضرت سے ملا قات کی تو عجیب حالت ہوئی اس وقت تو دل میں پیرخیال تھا کہ میں اینے شیخ کہ علاوہ کسی اور سے تعلق نہیں رکھ سکتا مگر جب كراجي پہنجاتوروز بروزحضرت كاخيال براھر ماہے حالائكه ميں بيعت سے پہلے استخارہ کرچکا ہوں اور اس میں بھی ہمارے پیارے شیخ صاحب مجھے نظر آتے ہیں کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوں اور حضرت میری جانب تشریف لاتے ہیں مجھےاپیے شعرسناتے ہوئے مجھے گلے لگاتے ہیں میرے ماتھے کو چومتے ہیں پھر میں حضرت کودس رویے دیتا ہوں حضرت سات قبول فر مالیتے ہیں اور تین مجھے واپس دے دیتے ہیں اس مبارک خواب کے باوجود مجھے بھے نہیں آتا کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں کس ہے کہوں کہ مجھے فیض ربانی کہاں سے ملے گا چونکہ میں بیعت سے پہلے سلسلہ قادر یہ کے اوار دووظا نُف پڑھتا تھااس کی وجہ سے شاید میرے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی لیکن پھر سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ حضرت مرشدی ومولائی بھی تو سلسلہ قادر ہیمیں بیعت فرماتے ہیں۔اور پھرتو حضرت

سے زیادہ محبت ہونی جا ہیے تھی مگر سمجھ نہیں آتا کہ بیشیطانی وسوسہ ہے یا دل کا اضطراب حضرت جی اس کا پچھ علاج لکھ دیجئے۔

جواب: یہ محبت کی خامی ہے اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ ایک دروازہ کپڑ واور مضبوطی سے پکڑ و بیراستہ ہرجائی بن کانہیں ہے کہ آج اس کے پاس کل اس کے پاس حالت کے پاس حالت کے پاس۔استخارہ کرلیں جہال دل گواہی دے اور جہال مناسبت زیادہ ہو اس سے ہی تعلق کریں اور پھراسی کے ہو کے رہ جائیں۔

.....

**1 36 حال**: بندہ حضرت والا سے بیعت ہونا چاہتا ہے کیا اصلاح بیعت پر مو**تو ن**ے اوراصلاح سے کیا مراد ہے۔

جواب: بیعت کامقصدنفس کی اصلاح ہے کین اصلاح بیعت پرموتو ف نہیں،
بغیر بیعت کے بھی اصلاح ہوسکتی ہے۔ اصلاح فرض ہے اور بیعت سنت ہے
البتہ بیعت برکت کی چیز ضرور ہے۔ اصلاح کے لیے اصلاحی مکا تبت کی جاتی
ہے اور اصلاح کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں اخلاق حمیدہ پیدا
ہوجا ئیں اللہ سے غفلت جاتی رہے اور اللہ کی طرف توجہ پیدا ہوجائے یعنی ہر
سانس یہ خیال رہے کہ کوئی بات اور عمل اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نہ ہو، جس
روحانی مرض میں ابتلا ہواس کا علاج معلوم کر کے عمل کریں۔

**.** 

25 ← ID: حضرت الله تعالی ہے دعا کرتا ہوں کہ الله تعالی آپ کو صحت و تندرستی دے اور آپ کا ساہیہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور آپ کے ساتھ ہم گناہ گاروں کا تعلق اور زیادہ ہو۔ حضرت ایک دفعہ آپ کے بیان میں سن رہا تھا کہ ایک چڑیا ہوتی ہے جو اپنے انڈوں کو چھوڑ کر جاتی ہے اور اپنی سوچ کی توجہ سے اپنے انڈوں کو سیتی ہے۔ حضرت میں بھی آپ کی توجہ کا طلب گار ہوں۔

حضرت میر ےاور میرے گھر والوں پراپنی توجہ ڈالیں امید کرتا ہوں اللہ پاک ہم پررحم فرمائیں گے،آمین۔

**جواب**: توجه کرنا مسنون نہیں ہے دعا کرتا ہوں جومسنون ہے اور ایک سنت ہزار توجہ سے افضل ہے۔

**۵۶۳ هال**: حضرت میری عمر ۲۵ رسال ہے لیکن ابھی تک میر ےاندریکسوئی نہیں آئی ہے۔

جواب: يسوني مطلوب نہيں عمل مطلوب ہے مل كئے جائے كيسوئى ہويانہ ہو۔

.....

## بیرون ملک میں مقیم ایک مُجاز کے خطوط

336 ← الله تعالی : حضرت میرا خط حضرت والا کے جوابات کے ساتھ ملا لفا فیہ دیکھتے ہیں خوشی کی اہرجسم میں دوڑ جاتی ہے۔ حضرت والا کے جواب سے ہمت، ایمان، ذوق وشوق تمام نعتوں میں اضا فی محسوس ہوا۔ حضرت والا کی محبت بھی قلب میں برطقی ہوئی محسوس کرر ہا ہوں۔ اللہ تعالی حضرت والا کو بڑے سے بڑے درجات پر فائز فرمائے۔ حضرت والا سے تعلق کا فائدہ روز روشن کی طرح محسوس کرر ہا ہوں۔ نماز میں خضوع وخشوع تلاوت قرآن میں لذت، اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ، اللہ تعالی کی محبت میں ہروقت لگا رہنا اپنے مالک کو خوب جھوم جھوم کر روروکر یاد کرنا میتمام کی تمام نعمتیں حضرت والا ہی کی نظر کرم کا ثمرہ ہیں۔

**جواب**: حق تعالیٰ کی رحمت ہے جواپنے مُر بی کے ساتھ مُسنِ طن کا ثمرہ ہے اپنے مُر بی کے ساتھ مُسنِ طن کا ثمرہ ہے اپنے مُر بی کے ساتھ حسنِ طن پرحق تعالیٰ شاخہ کا فضل مرتب ہوتا ہے۔

**۵۶۵ حال**: الله تبارک تعالی حضرت والا کو بلندسے بلندم تبہ پر فائز فر مائے۔ حضرت والا نے میرے اور میرے بیٹے پر نذرعنایت فر ماکر ہم کو اپنے خاص www.khangah.org

خادموں میں میں شامل فر مالیااس عنایت، مهربانی کا میں بہت مشکور ہوں۔اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی حضرت والا گودے سکتے ہیں۔حضرت والا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں بالکل بے سہارامحسوں کررہا تھا۔ میری اہلیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیردے کہ انہوں نے باربار تعریفیں کر کے حضرت والا تک پہنچایا۔ مدالے: ماشاء اللہ تعالیٰ۔

المور حال: حضرت جب سے بیعت ہوا ہوں اسی وقت سے فائدہ محسوس کررہا ہوں۔ سر پرتی کے احساس نے بڑی تقویت بخشی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی تلاوت میں اور نماز میں بہت ہی زیادہ دل گلتا ہے۔ میرے مالک کی ہر ہرآیت قلب پر اثر کرتی جاتی ہے۔ بےساختہ بلندآ واز سے رونے گتا ہوں اور قرآن پاک کو سینے سے لگا کر کہتا ہوں کہ اے میرے مالک کتنا حسین ہے تیرا کلام۔ میں تیری ایک ایک آیت پر ایمان لاتا ہوں یہ کہ کر پھر رونے گتا ہوں۔

**جواب**: بیبر ی نعمت ہے مبارک ہوحق تعالی شرف قبول فرما کیں۔

مع الله كاكناش جراكيا ہے اور ميں نيت باند صنے ميں ايبا معلوم ہوتا ہے كة تعلق مع الله كاكناش جراكيا ہے اور ميں اپنے خالق وما لك كے سامنے ہاتھ باندھ كر كھڑا ہوں۔ ركوع اور بجود ميں جی چاہتا ہے كہ سُبُحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ اور سُبُحَانَ رَبِّى الْاَعْلَىٰ كہتا چلا جاؤں۔ يہ كيفيت الله تبارك تعالى اكثر عطا فرماديتے ہيں۔ حضرت والا سے دعائے استقامت كى درخواست ہے۔ فرماديتے ہيں۔ حضرت والا سے دعائے استقامت كى درخواست ہے۔ الله علی احتر كو آپ كو استقامت عطافر ما ئيں ، آمين۔ استقامت عطافر ما ئيں ، آمين۔

**۵٤۸ هال**: حضرت ایک مرض موذی نے مجھے ساری زندگی چین سے بیٹھنے نہیں دیا ہے۔وہ مرض نظر کا ہے جب قلب میں ذکر ہوتا ہے تو غالب رہتا ہوں۔ www.khanqah.org ذراغفلت ہوئی کہ مغلوب ہوجاتا ہوں۔روتا ہوں۔گر گر اتا ہوں تو بہ کرتار ہتا ہوں۔حضرت دعا فر مادیں کہ میرے مالک مجھے اپنی محبت اتنی عطافر مادیں اور عاضر ناظر کا اتنا استحضار عطافر مادیں کہ اس مرض کا قلب پرخطرہ بھی نہ گذرے۔ جواب: یہ پرچہ بدنظری کے علاج کا اصلاح کی نیت سے مبح شام پڑھ لیا کریں اور اس پڑمل کریں۔

•

فرمادی کل رات واپس آیا ہول۔ الحمداللہ بہت فا کدہ ہوا۔ حضرت والا کی فرمادی کل رات واپس آیا ہول۔ الحمداللہ بہت فا کدہ ہوا۔ حضرت والا کی طرف سے ہرنماز کے بعدروضہ اطہر کے سامنے سلام بھیجتار ہا۔ سلام ان الفاظ کے ساتھ بھیجتار ہا الصَّلوٰةُ وَالسَّلاَ مُ عَلَیْکَ یَارَسُولَ اللهِ مِنْ شَیْخِی کے ساتھ بھیجتار ہا الصَّلوٰةُ وَالسَّلاَ مُ عَلَیْکَ یَارَسُولَ اللهِ مِنْ شَیْخِی حضرت مولانا حکیم محمد اختر ۔ حضرت والا کی طرف سے سلام جھیجتے ہی قلب کی کیفیت فوراً بدل جاتی تھی۔ آنکھوں سے آنو جاری ہوجاتے سے ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا تھا۔ اَشُھدُ اَنُ لاَ اِللهُ اِلاَ اللهُ وَاشُھدُ اَنَّکَ لَوَسُولُ اللهِ سِجان اللہ جس وقت میں کلمہ شہادت اس طرح پڑھتا تھا بحیب رفت محبت عظمت قلب میں محسول کرتا تھا۔ کافی دیر تک آنو جاری رہتے تھے۔ مواب : مبارک ہو۔

• **٥٥ هال**: حضرت اب تو صرف يهى جى حپاہتا ہے كه ہروفت اپنے رب كويا د كرتار ہوں ، آنسو بہا تار ہوں \_استغفار كرتار ہوں \_

**جواب**: مبارک حالت ہے مگر احباب سے ملنا ہنسنا بولنا رکھئے ،مفرحات مثل سیب وغیرہ کھایئے تا کہ د ماغ میں اعتدال قائم رہے۔

۱ ۵۵ حال: حضرت الحمدللداب تواپنے خالق وما لک کی محبت واضح طور پرمحسوس کرتا ہوں تو رونے لگتا ہوں۔قلب

میں عجیب مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ زبان سے ظاہر نہیں کرسکتا۔ حضرت والاخوب جانتے ہیں۔ جی چاہتا ہے لا َ اِللهُ اللهُ کہتا چلا جاؤں۔اللہ تعالی اپنی محبت میری رگ رگ میں پیوست فرمادیں تا کہ میں رب کوسی وقت بھی بھولنے نہ پاؤں۔ جواب: اللہ تعالی ترقیات ظاہری وباطنی سے نوازیں، آمین۔

.....

**۵۵۲ حال**: الحمدلله میرا خط<sup>مع حض</sup>رت والا کے جوابات کے مجھے ملا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت والا کے دست مبارک سے لکھا ہواا جازت نامہ بھی ملا۔جس وقت میں نے اجازت نامہ بڑھا ہے جیرت اور سکوت کے عالم میں ڈوب گیا آئکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اوراسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں کواپنے خالق و مالک کے سامنے پھیلا دیا اور کہنے لگا یااللہ میں بالکل نا اہل نا کارہ ہوں ہمارے حضرت نے بربنائے حسن ظن احقر کواجازت بیعت عطا فرمادی ہے یا اللہ تو ا پنے فضل و کرم سے مجھے اس کا اہل بنادیجئے اور اتنی بڑی ذمہ داری کومخض اپنی خوشنودی کے لیے بورا کرنے کی توفیق عطافر مادیجئے اور مجھے آخری سانس تک اس ذمه داری کے ساتھ دین برثابت قدم رکھئے اور میرے قلب کوتمام روحانی امراض سے یاک کر کے اپنی محبت سے پُر کردیجئے ۔حضرت جب میں اپنی حقیقت برنظر ڈالٹا ہوں اور حضرت والا کے مشفقانہ ا جازت نامہ برنظر ڈالٹا ہوں تو شرم سے یانی یانی ہوجاتا ہوں۔اللہ تعالیٰ حضرت والا کو بڑے بڑے مراتب یر فائز فر مائے۔اللہ تعالی مجھےا پیز فضل وکرم سے حضرت والا کے حسن ظن کے مطابق بنادے، آمین

> کسی کی نظر کرم مجھ کو اڑا کے لیے چلی شبنم خشہ حال کو حاجت بال و پرنہیں

**جواب**: جمله حالات مندرجه علامات قبول بین ندامت اوراینی ناابلی کا حال

سالک کے لیے تعمتِ عظمیٰ ہے شکرا دا کیجئے۔

200 حال: حضرت والاسے دِلی درخواست ہے کہ حضرت والا اس احقر کے لیے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالی مجھے اپنے فضل وکرم سے اتنی ہڑی ذمہ داری کو بخیر و خوبی اور لوجہ اللہ تا حیات انجام دینے کی توفیق عطا فرماویں حضرت جس لمحہ سے میں نے اجازت نامہ پڑھا ہے اسی وقت سے ذمہ داری کا بوجھ قلب و دماغ میں محسوس کر رہا ہوں۔

**جواب**: یه بوجه بھی علامت دولتِ صالحین کی ہے۔مبارک ہو۔

**306 حال:** حضرت الحمد للدحالات بهتر ہوتے جارہے ہیں۔ تعلق مع الله میں ''ذکر الله میں شیئاً فشیئاً ویوماً فیوماً اضافہ ہوتا جار ہاہے۔ سبحان الله خالق ما لک کا ذکر تصور کس قدر پرکشش کتنا حسین ہے۔

**جواب**: بیحالات مبارک ہوں۔

.....

موه هالى: حضرت الحمد للد فكر آخرت براستا ہوا محسوس كر رہا ہوں۔ حضرت جب بھى قلب ميں بازار جانے سے يا دفتر سے واپسى پراثر محسوس كرتا ہوں تو رنجيدہ ہوجاتا ہوں۔ ايسا معلوم ہوتا ہے كہ بيار ہوگيا ہوں۔ كسى سے بات كرنے كو جى نہيں چاہتا۔ پھر اللہ تبارك تعالى توبہ و استغفار كى توفيق عطا فرماد ہے ہيں۔ اور رُلا بھى ديے ہيں اس كے بعد الحمد لله پھر پہلى كيفيت عود كر آتى ہے اور قلب اور زبان پھرا پنے خالق و مالك كى ياد ميں لگ جاتے ہيں۔ آتى ہے اور قلب اور زبان پھرا ہے خالق و مالك كى ياد ميں لگ جاتے ہيں۔ هواب: آپ كے حالات قابلِ مسرت ہيں۔

حفرت میرے ایک شاگر د جونو کری چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے گئے ہیں۔ مجھ سے پڑھنے کی وجہ سے ان کی حالت اتنی بدلی کہ حضرت مولانا کی عالمت شاہ اشرف علی تھانو کی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے عاشق ہوگئے اپنی استطاعت www.khanqah.org

کے مطابق دین بڑمل کررہے ہیں۔ان کو جب بیہ معلوم ہوا کہ حضرت والا نے مجھے اجازت بیعت دے دی ہے تو خط کے ذریعہ مجھے بیعت کی درخواست کی ہے۔ چوں کہ بہت ہی مخلص شا گردوں میں ہیں اس لیے میں نے قبول کرلیا اور ان کے خط کے جواب میں اپنی رضامندی ظاہر کردی۔اس سلسلے میں حضرت والا کی رضامندی بھی ضروری سمجھتا ہوں ۔اس ضمن میں حضرت والا سے مفید مشورے کا طالب ہوں۔

**جواب**: بهت احیما کیاا نکار نه کری**ن ف**وراً داخل سلسله کیا کریں۔

**۵۵۷ حال**: حضرت الحمد لله توجه الى الله والآخره بدستور قائم ہے۔شوق لقاء الله بڑھتا جار ہاہے۔اینے خالق و مالک کی محبت واضح طور برمحسوس کرتا ہوں۔ دِلی تمنایهی رہتی ہے کہ ساراعالم ہمارے رب کا عاشق بن جائے۔ **جواب**: اس حالت سے قلب پر وجد طاری ہے۔ مبار کباد۔

**۵۵۸ حال: حضرت الحمدلله جب جمارے رب لا َ اللهُ إلاَّ اللهُ زبان سے** کہلاتے ہیں تو قلب یقین کے زیوروں سے مالا مال ہوکرخوشی میں مست ہوکر زبان کے ساتھ رقص کرنے لگتا ہے اور پھر سارے جسم میں میرے رب کی محبت تھیل جاتی ہےاور آنکھیں اپنے رب کی محبت میں آنسو بہانے لگتی ہیں اور میں بھی اسی حالت میں لا الله الله کے ساتھ جھومتار ہتا ہوں۔

جواب: نهایت مبارک حال ہے۔ شکرادا کیجئے۔

**٥٥٩ هال**: بس اب يهي تمنار هتي ہے كه هر وقت اينے رب كى ياد ميں غرق رہوں اور اپنے رب سے باتیں کرتا رہوں۔حضرت جب میں اپنے رب کو مخاطب کر کے باتیں کرتا ہوں تو سجان اللّٰدخوب ہی ایمان میں اور محبت میں اور یقین میں اضا فیمحسوں کرتا ہوں۔ جب میں اپنے خالق و مالک سے بیرجملہ کہتا ہوں تو بہت زیادہ متأثر ہوجاتا ہوں اور خوب اپنے رب کے سامنے روتا ہوں۔
وہ جملہ یہ ہے کہ اے میرے مالک اب مجھ سے اپنی یا دووا پس مت لیجئے گا۔ میری
لغزشوں کو معاف کر دیا سیجئے۔ یا اللہ ایسی گرفت مت فرمائے گا کہ مجھ کو اپنی یا د
سے روک دیں۔ اے میرے مالک اگر آپ نے ذکر کی نعمت چھین لی تو ہربا دہو
جاؤں گا۔ حضرت والا سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اپنی محبت کو میرے
ماک وریشے میں پیوست فرمادیں اور آخری سانس تک اپنی یا دمیں لگائے رہیں۔
مرگ وریشے میں پیوست فرمادیں اور آخری سانس تک اپنی یا دمیں لگائے رہیں۔
مواب: بہت اچھی دعا ہے دل سے دعا کرتا ہوں آپ کے حالات سے دل
بہت خوش ہوتا ہے۔

.....

• **٥٦٠ هـال** : حضرت والا كوخط لكھنے ميں بہت ہى خوشى محسوس كرتا ہوں \_

**جواب**: يآپ کی محبت ہے۔

اورقلب دونوں اپنے رب کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔الحمد للداس وقت بھی یہی اور قلب دونوں المحدد للداس وقت بھی یہی کیفیت محسوس کرر ہاہوں۔

**جواب**: مارک ہو۔

حرت مولانا .....دامت بركاتهم اور ڈاكٹر .....صاحب كو پہنچاديں \_حضرت والا حضرت مولانا .....دامت بركاتهم اور ڈاكٹر .....صاحب كو پہنچاديں \_حضرت والا كے سيسلام كے ليے درخواست كرنے پر قلب پر گرانی محسوس كرر ماہوں \_حضرت والا كى شان بڑى ہے اس ليے خوف معلوم ہوتا ہے كہيں ہے ادبی نہ ہوجائے ۔ حضرت اگر ذرہ برابر بھی ہے ادبی كا پہلو پایا جائے تو احقر كومعاف فرماد بيخي گا۔ حضرت اگر ذرہ برابر بھی ہے ادبی كا پہلو پایا جائے تو احقر كومعاف فرماد بيخي كا ۔ جواہ : ڈاكٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں ان كوآپ كا سلام پہنچاد يا انہوں نے آ داب میں بیٹھی ہے كہ نہ كسى كا سلام كھائے نہ آپ كوسلام كھايا ہے ۔ شخ كے آ داب میں بیٹھی ہے كہ نہ كسى كا سلام كھائے نہ اپ كوسلام كھايا ہے ۔ شخ كے آ داب میں بیٹھی ہے كہ نہ كسى كا سلام كھائے نہ اپ كوسلام كھايا ہے ۔ شخ كے آ داب میں بیٹھی ہے كہ نہ كسى كا سلام كھائے نہ

ز مانی کے لیکن کچھ لوگ مشتنیٰ ہوتے ہیں ان میں آ یبھی ہیں۔ **٥٦٣ ڪال:** بڑھايے کی وجہ سے قوت میں کمی معلوم ہوتی ہے اور اعمال کم ہوتے ہیں تو بھی بھی غمز دہ ہوجاتا ہوں پھر خیال آتا ہے کہ اب تو آخری منزل ہےاوراینے رب سے ملنے کا وفت قریب ہے تو پھرخوش ہوجا تا ہوں اور قلب و زبان ذکرمیں مشغول ہوجاتے ہیں۔حضرت والاسے ایمان برخاتمہ کے دعاکی درخواست ہے۔

جواب: کمزوری میں اتنا ہی ثواب ملتا ہے جس قدر طاقت میں وظائف سے ملتا ہے پس جب خدا دےمفت میں کھانے کوتو بلا جائے کمانے کو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کاخاتمہ حسن فرمائے ،آمین۔

**٥٦٤ هال: حضرت الحمد لله حالات حسب معمول ہیں۔ دنیاسے بے رغبتی اور** آخرت کا شوق بر هتا جار ہا ہے۔میرے رب میرے مالک میرے خالق جب ا بنی محت کی ہواا یے خبین کے لیے چلاتے ہیں تو وہ ہوا میرے قلب کو بھی چھوتی ہوئی گذر جاتی ہے۔اور پھر قلب زبان اور دونوں آئکھیں اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں قلب وزبان ذکر میں لگ جاتے ہیں اور آئکھیں محت کے آنسو بہانے لگ جاتی ہیں اور پھراینے رب کی محبت میں اضافہ محسوں کرنے لگتا ہوں۔ یور بی کاشعرا بی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔

جَمَالُكَ فِي عَيْنِي وَذِكُوكَ فِي فَمِي وَحُبُّكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيُبُ حضرت والاسے دعائے استقامت کی درخواست ہے۔ **جواب**: مبارکباد۔آپ کے حالات سے نہایت مسرے محسوس کرتا ہوں۔ول

\_سے دعا کرتا ہوں \_

277 هال : چونکه زندگی کی آخری منزل پرگامزن ہوں اس لیے موت کا اکثر اوقات استحضار رہتا ہے۔ اس کے نتیج میں استغفار اور لا َ اِللهُ اللهُ رُ بان پر قلب کی شمولیت کے ساتھ اللہ تعالی جاری فرمادیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت برابر جاری ہے۔ بعد نماز عشاء درس کا سلسلہ بھی مسجد میں جاری ہے۔ بعد نماز عشاء درس کا سلسلہ بھی مسجد میں جاری ہے۔ بھی بھی بید خیال آتا ہے کہ اب میرے رب سے ملاقات کا وقت قریب آگیا ہے تو بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں۔ دل کی گہرائی سے لا اللهُ اللهُ جاری ہوجاتے ہیں۔ حضرت سے ایمان پر موجاتا ہے اور آنھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔ حضرت سے ایمان پر خاتمہ کی دعا کی درخواست ہے۔

جواب: آپ کے جملہ حالات پڑھ کردل نہایت خوش ہوتا ہے اللہ تعالی مزید www.khangah.org

تر قیات سےنوازش فر مائیں، آمین۔

.....

270 ← الى: حضرت ميں آپ كا بہت ہى ضعيف اور معمولى درجه كا مريد ہوں۔ مجھ ميں نه علم ہے نه مل، جو كچھ بھى ميرے رب كى جانب سے ملا ہے اور مل رہا ہے بيصرف حضرت والاكى توجه اور دعاؤں كا ثمرہ ہے۔ حضرت ميرے رب نے مجھے اقر ار ربو بيت لسانى وقلبى، تلاوت قرآن پاك، استغفار اور ذكر لا الله الله الله ميں مشغول كرديا ہے۔

# **جواب**: مبارک حال ہے۔

١٩٥٩ ال : جب ميں اپنے رب سے کہنا ہوں اے ميرے رب بے شک آپ ميرے رب بے شک آپ ميرے رب بين آپ كرب ہونے ميں ذرہ برابرشك نہيں ہے اور آپ كے صبيب محمصلی اللہ عليہ وسلم آپ كے برق رسول ہيں ہے كہتے ہى ميرے رب محصرلانے لگتے ہيں اور روتے ہوئے شبئے ان الله وَ بِحَمُدِه سُبُحَانَ الله وَ بِحَمُدِه سُبُحَانَ الله وَ الْعَظِيْمِ كُہنا چلاجا تا ہوں۔ قلب اللہ تبارک وتعالی کی محبت سے لبریز ہوجا تا المعطل نے رب كے تصور سے خوشی محسوس كر رہا ہوں۔ غض البصر كی قوت ہوں كيوں كر با ہوں۔ غض البصر كی قوت ميرے رب نے عطافر مادی ہے۔ جب سپتال جا تا ہوں توضعف محسوس كرتا ہوں كيوں كہ سپتال ميں اكثر عورتيں ہى سارا كام كرتی ہيں پھر اپنے رب كی طرف متوجہ طرف متوجہ وكر استغفار كا سہارا لے ليتا ہوں پھر ميرے رب اپنی طرف متوجہ فرماد سے جا ہوں۔ حضرت والا سے دعائے استقامت كی درخواست ہے۔ فرماد سے جہلہ حالات قابل شكر ہيں۔ دل وجان سے دعا ہے۔

### ایک صحافی کا عریضه

979 **حال**: خا کسارعرض کرتا ہے کہ مجھے آپ کے مواعظ پڑھنے سے بہت www.khanqah.org

روشنی ملی ہےاورمیری دلی تمناہے کہآ ہے کی ہدایات سے اپنی ذہنی خرابیوں کو دور کروں میں ایک ماہ کرا جی رہ کے آیا ہوں میں گلشن اقبال بھی گیا مگروہاں بلاک نمبرا،اور بلاک نمبرا کے چکر میں مبتلا ہوکر نامرادواپس آیا۔ کیونکہ ایک نے آدمی کے لیے گشن ا قبال نمبر۲ جانے کی صورت پیدا نہ ہوسکی۔ میں عرصہ دراز سے صدیقی ٹرسٹ کاممبر ہوں میرے یاس آپ کے بہت سے مواعظ اور کتب ہیں۔میری تعلیم بی الیس ہی ، ڈیلومہان جزئل ازم۔عمر تقریباً ۸ کسال ہے صحت بظاہراچھی ہے مگر ۲/ کسال سالوں سے جگر کا سائر وسس ہو گیا ہے یاد داشت بہت اچھی ہے میں ۸۸رمیں ۲۹ رسال کی سروس کے بعدیا کستان ٹائمنر اسلام آباد (جو اب بند ہو چکا ہے) ریٹائر ہوا تھا میراتعلق نیوز روم سے رہا اور بطور ریزیڈنٹ ایڈیٹر فارغ ہوا۔ ۵۴ سے ۵۸رتک ٹائمنرآف کراچی میں کام کیا۔ قر آن کریم کی بڑی بڑی سورتیں مجھے تقریباً زبانی یاد ہیں دعائیں بھی بہت ہی یاد ہیں تر جمہ بھی تھوڑ ا بہت سمجھ لیتا ہوں ۔ میرے ذہن میں اسلام کی بربادی جو یقیناً نظر آرہی ہے مسلط ہوگئی ہے اور اصلاح کی کوئی صورت سامنے نہیں آتی۔ ہم بہت تیزی ہے اس گڑھے میں یوری طرح گر چکے ہیں جہاں مغربی اقوام ہمیں کھنچے لیے جارہی ہے۔اہل تشیع اور کسی حد تک مرزائیوں نے حکومت پر قبضه کیا ہوا ہے مغرب کے ہدایت نامہ برعمل ہور ہاہے۔ بیصورت حال میرے لیے سومانِ روح بنی ہوئی ہے۔ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ انگریزی اخبار، جرائد، کیبل نے اسلام کے بخیے ادھیر کے رکھ دیئے ہیں تشمیر کا یانی بھارتی صوبوں میں تقسیم ہو چکا ہے انہیں خوامخواہ مروایا جار ہا ہے۔میرے خیال میں امریکہ کووہاں بٹھادیا جائے گاشال میں شیعہ اسٹیٹ بنائی جارہی ہے اس طرح چین ہم سے دور ہو جائے گا اس وقت ڈبل گیم ہور ہی ہے ملک کوغیر مکی آقاؤں کے حوالے کر دیا گیاجس کی اصلاح کیسے ہو۔

جواب: اسلام الله کادین ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا سے کوئی نہیں مٹاسکتا البتہ جب تک مسلمان اس پرغمل کریں گے کامیاب رہیں گے مل نہیں کریں گوت جب تک مسلمان اس پرغمل کریں گے کامیاب رہیں گام ہوں گے جبیبا آج کل ہے۔ الله تعالیٰ نے انسان کوان اعمال کا مکلّف کیا ہے جس پراس کو اختیار ہے، جس پر اختیار نہیں اس کا مکلّف نہیں کیا لہٰ ذاالله تعالیٰ آپ سے یہ نہیں یو چھیں گے کہ تم نے ملکی حالات یا بین الاقوامی حالات کی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی بلکہ یہ یو چھیں گے کہ ہم نے تمہیں تمہارے چھ فٹ کے جسم پر حکومت دی تھی تم نے اس پر کتنا اسلام نافذ کیا ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی الله تعالیٰ یہ نہیں یو چھیں گے کہ تم نے حکام کو گنا ہوں کے کی کوشش کیوں نہیں روکا لیکن یہ یو چھیں گے کہ تم نے حکام کو گنا ہوں کے کام کرنے سے کیوں نہیں روکا لیکن یہ یو چھیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو گنا ہوں کے سے کیوں نہیں روکا جہاں تمہیں پوراا ختیار تھا۔ لہٰذا جہاں اختیار نہ ہوو ہاں صرف دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ یر داختیار تھا۔ لہٰذا جہاں اختیار نہ ہوو ہاں صرف دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ یر داختیار تھا۔ لہٰذا جہاں اختیار نہ ہوو ہاں صرف دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ یر داختیار تھا۔ لہٰذا جہاں اختیار تھا۔ کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ یر داختیار تھا۔ لہٰذا جہاں اختیار نہ ہوو ہاں صرف دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ یر داختیار تھا۔

جواب: یہان کاربہت زیادہ ہیں اس زمانے میں اعصاب کمزور ہوگئے اسے زیادہ افکار سے صحت کو نقصان بہتی سکتا ہے اس لیے ہمارے یہاں ذکر کم کرایا جاتا ہے گنا ہوں سے نچنے پر گنا ہوں سے نچنے پر موقوف ہے نہ کہ کثر سے ذکر پر۔اگراتباع کاارادہ ہوتو آئندہ خطاکھیں ور نہیں۔

### انهى صاحب كا دوسرا خط

**۵۷۱ حال**: میں نے اپناہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے جھے اپنی جو تیوں میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔

**جواب**: فی الحال کچھ عرصہ با قاعدہ اصلاح مکا تبت کریں تا کہ مناسبت قوی ہوجائے پھر آناز بادہ مفید ہوگا۔

الامحال: مجھے آپ میں علیم الامت کا سارنگ نظر آتا ہے اس لیے میں نے دل سے یہ فیصلہ کیا ہے کتی حسرت ہے مجھے کہ میں تھانہ بھون جاؤں مجھے امید ہے مجھے میری مراد آپ کے درسے ہی مل جائے گی۔

جواب: الله تعالی اپنے کرم سے آپ کے حسن طن کے مطابق معاملہ فر مائیں۔ **جواب**: الله تعالی اپنے کرم سے آپ کے حسن طن کے مطابق معارف مثنوی میں فرکور دستور العمل کی اجازت دی جائے یا جو آپ مناسب خیال فر مائیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں زیادہ معمولات کا توجہ کے ساتھ متحمل نہیں ہوسکتا۔

جواب: ذکر لا َ اِللهُ اِللهُ اللهُ وُسوبارالله الله تين سوبارا وردرود شريف صلّى اللهُ عَلَى النّبِيّ اللهُ مِّي سوبار مراقبهُ موت اور مراقبهُ عذاب جهنم نه کري مراقبهُ انعاماتِ الهيداور مراقبهُ اللهُ يَعلُمُ بِانَّ اللهُ يَهلٰ يَدلى دو دومن کريں۔ اور تھوڑى سى تلاوت کريں۔ دستورالعمل کے دوسرے مراقبے بھی تحل سے زیادہ نہ کریں۔ باقی جواذ کار آپ کرتے ہیں سب ملتوی کردیں۔ بس تقوی لیعنی گنا ہوں سے بعنے کا ہر سانس میں اہتمام کریں۔ ولایت تقوی ہی پرموقوف ہے۔

خود کا کے ارشادات میں نے لوح دل کے ہیں۔ کتنے جامع ہیں وہ۔آپ نے ہزار ساتھ ساتھ اپنی کا پی پر بھی نوٹ کر لیے ہیں۔ کتنے جامع ہیں وہ۔آپ نے ہزار لفظوں کی بات چند الفاظ میں ادا کر دی جز اک اللہ ۔اسلام کے بارے میں اینے جذبات کو کیسے قابو میں رکھوں تفصیل پچھلے خط میں بیان کر چکا ہوں۔ تمام عمرا خبار میں گذری ہے اب میں اس سے کٹ جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یکطرفہ چلنے کا عادی ہوں۔ اس عمر میں عبادات میں توجہ بٹتی ہے۔ چلنے کا عادی ہوں۔ اس عمر میں عبادات میں توجہ بٹتی ہے۔ کے لیے تضرع کے ساتھ دعا کریں۔ اسلام تو اللہ کادین قیامت تک کے لیے ہے اس پڑمل کے لیے اپنے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اب تو یہ ذاتی ہونا چاہیے۔ اس پڑمل کے لیے اپنے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اب تو یہ ذاتی ہونا چاہیے۔ اس پڑمل کے لیے اپنے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اب تو یہ ذاتی ہونا چاہیے۔ اللہ کی رہوں سے مجھ کو اللہ کا دین قیامت تک کے لیے ہے اللہ کی رہوں اک خبردار تیرا

## ایک دارالعلوم کے استاذ کا عریضه

پروگرام میں شرکت،گھریلومسائل میں توجہ دینا وغیرہ،جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوجاتے ہیں۔

جواب: محض ریکارڈ اچھار کھنے کے لیے تا کہ سالوں تک ایک بھی ناغہ نہ ہو (جیسا کہ آپ نے لکھا ہے) رخصت نہ لین صحیح نہیں ہے اوراس کا نقصان آپ نے خود ہی ذکر کر دیا۔ مدارس میں رخصت اتفاقیہ اور رخصت علالت کاظم ہوتا ہی ہے وہ اسی لیے ہے کہ شرعی ضرورت کے وقت اسے بروئے کار لایا جائے فی زمانہ رخصت پر عمل ہیں اظہارِ عبدیت بھی ہے جبہ عزیمت پر عمل میں اظہارِ عبدیت بھی ہے جبہ عزیمت پر عمل میں اندیشہ عجب ہے۔ فقہاء ومحدثین کے زمانے تو حقوق ایک ماحول تھا اگر آج کل ان کی قربانیوں کی من وعن پیروی کی جائے تو حقوق متاثر ہوئے پرلوگ دین دشمن قوتوں سے متاثر ہوکر علاء اور مدارس کے خلاف متاثر ہونے بیں ، اس لیے گاہ گاہ رخصت لے کر جنازوں میں شرکت ، دعوتوں وغیرہ میں (اگر شریعت کے خلاف نہ ہوں تو) شرکت اور گھریلوں مسائل میں توجہ دیجئے۔

۲۷۵ حال: ذہن پریہ سوار رہتا ہے کہ فلاں کام کے لیے اسباق کے وقت، یا تکرار ومطالعہ کی نگرانی کے وقت، یا تکرار ومطالعہ کی نگرانی کے وقت میں نکلوں گاتو ناغہ ہوگا، رخصت لینی پڑے گی، اسا تذہ کرام اور طلبہ کیا کہیں گے، وفتری ریکار ڈخراب ہوگا۔

جواب: آپ طلباء اور اساتذہ کے لیے نہیں اللہ کے لیے کام کررہے ہیں اس لیے مدرسے میں رخصت کے ظم کے تحت رخصت لینے میں طلباء اور اساتذہ کے کہنے کی پرواہ نہ کریں اور دفتری ریکارڈ تو اس صورت میں خراب ہوگا کہ بغیر اطلاع ورخصت کے چھٹی کرلی یا بے ضرورت کرلی یا مقررہ تعداد سے زیادہ بلاجواز رخصت لے لی۔

**۷۷۷ هال**: اس صورتِ حال میں حضرت والا احقر کو ڈرلگ رہا ہے کہیں اس www.khangah.org طرح کے اہتمام میں ریا کاری و نام نمود کا عضر نہ ہو جب اپنے اسا تذہ اور بڑوں کود کیھتے ہیں تواس طرح کے امور دینیہ کے لیے رخصت لیتے ہیں اور احقر کی طبیعت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ بیتمنا ہوتی ہے کہ شب جمعہ اور سہ ماہی اور ششما ہی کی تعطیلات میں یا شعبان ورمضان کی تعطیلات میں خانقاہ میں قیام ہوجائے لیکن ناغہ اور رخصت کے ڈرسے اس سعادت سے محرومیت ہوجاتی ہے۔ آنجناب سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب: ندکوره تعطیلات میں تو پڑھائی نہیں ہوتی پھر ناغداور خصت کے کیامعنی
ہیں؟ جتنا ہو سکے ان تعطیلات میں خانقاہ میں قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔
ہوں؟ جتنا ہو سکے ان تعطیلات میں خانقاہ میں قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔
ہوں حال: ندکورہ بالا گذارشات کے تناظر میں ایک اور بیاری بھی محسوس ہوتی
ہے کہ وہ بیہ ہے کہ ذہمن میں بیہ بات آتی ہے کہ میں دوسرے اسا تذہ سے اچھی حالت میں ہوں، میر ے اندرا ہمام زیادہ ہے اور جیداسا تذہ میں ثار کرتا ہوں۔
ہوا ہے: یہ وہ بی بات ہے جسے میں او پر لکھ چکا ہوں کہ رخصت کے ظم کے باوجود اور جبکہ شرعی ضرورت بھی ہورخصت نہ لے کرعز بیت پڑمل میں اندیشہ عجب ہو۔
اور جبکہ شرعی ضرورت بھی ہورخصت نہ لے کرعز بیت پڑمل میں اندیشہ عجب ہو۔
کا بتایا ہوا مراقبہ ہوجائے اور ہر کمال کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کروں ، لیکن کا بتایا ہوا مراقبہ ہوجائے اور ہر کمال کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کروں ، لیکن اس طرح کے خیال کا مستقل نہ ہونا ہمیشہ باعث تشویش کا باعث ہوگا جب او پر لکھے گئے مشوروں پڑمل ہو۔
مشوروں پڑمل ہو۔

.....

۰۵۵۰ حال: مندرجه ذیل معاملات میں آپ سے مشورہ مطلوب ہے: معامله نمبر ۱: حضرت چونکه بحد للد میرے پاس گاڑی ہے تو مجھی کھار www.khanqah.org

الیی صورتحال پیش آتی ہے کہ رشتہ داروں یا جاننے والوں کوکسی جگہ پہنچانا ہوتا ہے۔ایسے رشتوں میں بھی کوئی بے بردہ نامحرم خاتون (جومیرے لیے نامحرم ہوتی ہیں)اینے کسی محرم مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہیں (جیسےان کے شوہریا والد) یا وہ نامخرم خواتین میری کسی محرم خاتون کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھتی ہیں (جیسے میری والدہ، خالہ، اہلیہ وغیرہ) اگر چہ کہ وہ نامحرم خواتین اکیلی نہیں ہوتیں کین مجھےان کے گاڑی میں بیٹھنے ہی سے کچھ کھٹک اور بے چینی سی ہوتی ہے جس کی کچھود جو ہات ہیں ۔ پہلی وجہ تو بیہ ہے کہا گرچہ الحمد للدمیری نظر کی حفاظت رہتی ہے مگر دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ وہ عورتیں مجھے دیکھ رہی ہوں گی اور پیہ کہ میں اچھا تاثر اور impressionان کے اوپر ڈالوں۔ دوسری دجہ بیہ ہے کہا گرچہ میں خود سےان عورتوں سے بات چیت نہیں کرتا اگر وہ خواتین مجھے سے کچھ بات وغیرہ کریں تو یا تو میں ان کونظرا نداز کردیتا ہوں یا مخضر جواب بغیر کسی کیک یا مسکرا ہٹ کے دے دیتا ہوں۔ تیسری وجہ رہے کہ اگرچہ میری ان سے براہ راست بات نہ بھی ہواور اگر گاڑی میں بیٹھے مردیا میری محرم عورتوں سے میری بات چیت ہوتی ہے تو اس وقت بھی پیرخیال گزرتا ہے کہ میں اچھےانداز میں اوراچھی بات کروں تا کہ میرااچھا تاثر ان عورتوں پر یڑے۔ چوتھی بات پہ ہے کہا گروہ خواتین آپس میں بات چیت وغیرہ کریں تو مجھے بے چینی سی ہوتی ہے کہ کہیں میرانفس ان کی آ واز وں وغیرہ سے حرام مزہ نہ لے لے۔مندرجہ بالا وجوہات کی بناء پر بھی تو میں اپنی والدہ،اہلیہ وغیرہ سے کہہ کر ایسے رشتے داروں وغیرہ کو بٹھانے سے منع کردیتا ہوں اور ٹال دیتا ہوں مگر بھی مجبوری میں لوگوں کو بٹھا نا پڑبھی جاتا ہے مثلاً اگران رشتہ داروں کو جانا ضروری ہوا ورمیر ےعلا وہ کسی اور ذریعہ سے جانے میں دشواری ہورہی ہویا بیہ کہ کوئی اور مردعورتوں کے ساتھ نہ ہو۔ایسے موقع پر میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل خاموثی

سے گاڑی چلاتا رہوں اور گاڑی میں بیٹھے مردوں اورمحرم خواتین سے بھی بات وغیرہ کرنے سے گریز رکھتا ہوں۔اگر میں قطعی طور پر رشتہ داروں کو گاڑی میں بٹھانے سے اٹکار کر دوں تو میری والدہ اور رشتہ داراس بات سے ناراض ہو سکتے ہیں اور مجھے بداخلاق سمجھیں گے۔ برائے مہر بانی ہدایت فرمایئے کہ مندرجہ بالا احتیاطوں کے ساتھ کیا میں رشتہ داروں وغیرہ کو گاڑی میں بٹھا سکتا ہوں۔ برائے مہربانی وضاحت فر مادیجیے بالخصوص مجبوری کی حالت میں کیا کرنا جا ہیے۔ **جواب**: انکار کردیں دوسروں کی دل شکنی کی وجہ سے اپنی دین شکنی نہ کریں والدین کو پہلے ہی سمجھادیں کہ میں بے بردہ خواتین کو لے کرنہیں جاؤں گا کیونکہ یہ جائز نہیں ہے دوسر لوگ ڈاڑھی کا مٰداق اڑا ئیں گے کہ مولا نادوسروں کو پر دہ کی اور شریعت کی نصیحت کرتے ہیں اورخو د نامحرم عورتوں کو لے کر گھو متے ہیں۔ **۵۸۱ حال: معامله نهبر ۲**: میرے ایک مامول ہیں جن سے ہارے یورے خاندان کی ناچاقی ہوگئی ہے اور ملنا جانا بند ہے۔جبیبا کہا کثر ہوتا ہے اس میں دونوں فریقین کی غلطیاں رہی ہوں گی میں نے کچھ عرصہ قبل حضرت میر صاحب سے اپنے ان ماموں اور ان کے گھر والوں سے تعلقات رکھنے کے حوالے سے دریافت کیا تھا حضرت نے مفتی صاحب سے مشورہ کر لینے کا فر مایا مفتی صاحب کوتمام حالات تفصیل سے بتائے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں ملنا جلنار کھوں بھی خوشی غمی میں مل لیا بھی فون کر دیا۔ جب میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں اور میرے والدصاحب عققے کا گوشت اور مٹھائی وغیرہ لے کر گئے ۔مگران لوگوں نے مجھے اور والدصاحب کو بہت غصہ دکھایا اور کافی سخت باتیں سنائیں۔ہم دونوں نے کوئی جھگڑ ہےوالی بات نہیں کی بلکہ میں نے توان لوگوں کوٹھنڈا ہی کرنے کی کوشش کی ۔مگر وہ لوگ سارے خاندان کا نزلہ ہم دونوں پراتارتے رہے۔ پھر جب ہم واپس ہوئے تو ہم کومٹھائی اور گوشت بھی

واپس کردیا۔اس کے بعد سے والدصاحب اور والدہ تو سخت ناراض ہو گئے ۔ کچھ عرصے بعد جب میری اور والدہ کی حج پر روائلی ہونے والی تھی تو ہم نے ماموں کوفون کیا۔ میں نے ماموں سے معافی وغیرہ کے الفاظ کہہ دیئے جب والدہ سے میں نے بات کروائی تو ماموں والدہ سے کچھ ناراضگی اور جھگڑے کی بات کرنے لگے اور ان دونوں میں کچھا چھی بات نہ ہویائی۔ جب ہماری حج سے واپسی ہوئی تو میں والدین کو بتائے بغیر تھجوراور زم زم ماموں کے گھر دینے چلا گیااوران سے ملاقات کی اس وقت ان کے بیٹے گھریزنہیں تھے ماموں اچھی طرح سے مجھ سے ملے۔ میں نے یہ بات والدہ کونہیں بتائی۔اس کے بعد سے ہمارے خاندان کے کچھلوگوں نے ماموں اوران کے گھر والوں کوآ منے سامنے بیٹھ کر بات کرنے اورمصالحت وغیرہ کی کچھ کوشش کی ۔مگران لوگوں کی طرف سے کچھزیادہ مثبت رقمل نہیں ملا۔ کچھاس طرح کی بات سامنے آئی کہان کے بیٹے ان کو (ماموں ،ممانی) کو ملنے ہیں دینا چاہتے ہیں۔ان کے بیٹوں نے ہمارے خاندان کے کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ بدتمیزی وغیرہ کی اور وہ کچھ جھگڑ الواور غصے والے ہیں۔ان کے ایک بیٹے کی شادی ہوئی مگر نا جاتی کی وجہ سے ہمارے پورے خاندان میں سے کسی کو بھی دعوت نہیں آئی۔ میں نے بھی سستی کی وجہ سے مبار کباد کا کوئی فون یا ملا قات نہیں کی ۔اس طرح ماموں کے ہاں یوتے کی پیدائش ہوئی تو ہمیں اس کی خبر ملی گر میں نے اس وقت بھی کوئی مبار کباد وغیرہ نہیں دی۔میری والدہ کا معاملہ بیہ ہے کہ ان کوفکر تو رہتی ہے کہ ان لوگوں سے صلح صفائی ہوجائے مگرخود پہل کرنے کو تیارنہیں ہوتی تھیں۔خانقاہ میں آپ کا صلہ رحمی پر بیان سننے کے بعد والدہ نے کہا ہے کہ عید پران کوفون کروں گی ۔مگرا بھی بھی ان کے گھر جانے کے لیے تیارنہیں ۔ مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گی۔مندرجہ بالا حالات میں کیا مجھےعید پراوراس کے بعد بھی تمھی کبھاران ماموں کے گھر جاتے آتے رہنا جاہیے (والدہ کو بتائے بغیر ) جبکہ مجھےاس بات کی فکررہتی ہے کہ اگر والدین کو پتا چل گیا تو وہ سخت ناراض ہوں گے کہ بتائے بغیر کیوں گئے اور ہماری مرضی کے بغیران سے مراسم کیوں رکھے۔اور دوسری بات پیجھی ہے کہ اگر میرے جانے پر ماموں اوران کے بیٹوں نے جھگڑااورغصہ وغیرہ کرنا شروع کیا تو مجھےاس سے بہت تشویش ہوتی ہے کیونکہ میں ایسی باتوں سے دور بھا گتا ہوں برائے مہر بانی ہدایت فرما دیں۔ جواب: صلدحی بنہیں ہے کہ اگروہ حسن اخلاق سے بیش آئیں توجواباً آپ بھی حسن اخلاق سے پیش آئیں بلکہ صلد حمی پیہے کہ وہ توڑیں اورتم جوڑو، وہ بداخلاقی کریںتم خوش اخلاقی ہے پیش آؤالیته سال میں ایک آ دھ ہار جانا صلہ رحمی کے لیے کافی ہے ہرموقع پر بار بار جانا ضروری نہیں اور بھی کبھارفون پر خیریت معلوم کر لی والدین کوادب سے صلہ رحمی کی تعریف اور اس کا انعام بتائیں کیکن پھربھی اگروہ نہ مانیں تو زیادہ اصرار کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ۵۸۲ حال: معامله نمبر ۳: میرے سرالی رشته داروں کی طرف سے جیسے میرے سسر کی طرف سے یا اہلیہ کے ماموں کی طرف سے بھی دعوتیں وغیرہ آتی ہیں۔اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میری اہلیہ کو دعوت فون پر دے دی جاتی ہے اور وہ مجھےاس کے بارے میں بتادیتی ہیں۔گرمیرے دل میں پیربات آتی ہے کہ مرد ہونے کے ناطے اور اپنے اہل وعیال کا سریرست ہونے کی وجہ سے دعوت براہِ راست مجھے دی جانی چاہیے کیا میری بیسوچ ٹھیک ہے اور کیا میں اپنی اہلیہ ہے میہ کہددوں کہ آئندہ اگران کے والدین یا دوسر بےرشتہ داران کو دعوت دیں تو وہ یہ کہددیں کہ مجھے سے بات کر کے مجھے براہ راست دعوت دیں یا یہ کہاملیہ کو دعوت کا پیغام مل جانا کافی ہے میرے لیے بھی؟

**جواب**: اپنے خاص رشتہ داروں میں ان تکلفات کا کرنا ضروری نہیں بشرطیکہ

# رشتہ داروں کی طرف سے عدم ِ اگرام سے ایسانہ کیا گیا ہو۔

مارے سروں پر قائم رکھ، آمین۔حضرت صاحب مجھے آپ سے بیت ہمارے سروں پر قائم رکھ، آمین۔حضرت صاحب مجھے آپ سے بیعت ہوئے چار یا پانچ سال ہوگئے ہیں یہ میرا آپ کی خدمت میں پہلا خط ہے خط کا سوچا تو کئی دفعہ تھا مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا لکھوں بس حضرت میں نے جوآپ سے تعلق کے سال ضائع کیے بہت افسوں ہے میں سوچا تھا کہ خط لکھ کر کووں اسنے مرشد کوئنگ کروں۔

جواب: اس میں تنگ کرنے کی کون ہی بات ہے، مرشداصلاح ہی کے لیے تو کیا جاتا ہے اپنے حالات نہیں بتاؤ گے تواصلاح کیسے ہوگی۔ تعجب ہے کہ بیعت ہوئے اتناع صہ ہوئے اتناع صہ ہوگیا اور اصلاح سے غافل ہوالی بیعت سے کیا فائدہ۔

300 حال: اور میں نے کون سے خلافت لینی ہے جو خط کھوں بس ایسے ہی ٹھک ہوں۔

جواب: اچھااصلاحی خطو کتابت کیا خلافت کے لیے کی جاتی ہے یا اپنی اصلاح کے لیے؟ جوخلافت کے لیے خطو کتابت کرے گا سے پھڑ ہیں ملے گا۔

2 معرف اور آپ کے مواعظ پڑھ لیتا تھا اور آپ کی کیسٹ میں بھی بھی سنتا تھا اور آپ کی کیسٹ میں بھی بھی سنتا تھا اور بھی آپ کی مجلس میں حاضری دیتا اور رسالہ الا برار میں تربیت عاشقانِ خدا پڑھتا تھا جو کہ جھے حضرت سلاتے تھے کہ یہ پڑھا کر واور حضرت مجھے مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھوں اس کا ذکر میں نے حضرت آپ کے خلیفہ حضرت سے کیا تو انہوں نے کہا اپنی خیریت کا خط لکھ دو اور حضرت کی خیریت دریا فت کر لواور یہ بھی لکھ دو کہ جھے کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بیت دریا فت کر لواور یہ بھی لکھ دو کہ جھے کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بیت دریا فت کر لواور یہ بھی کھ دو کہ جھے کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بیت دریا فت کر اور وریہ بھی کھ دو کہ جھے کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بیت دریا وی حضرت صاحب کا فی عرصہ گزرگیا بیا دے مرشد میں آپ سے بہت بیت

شرمنده ہوں اور معافی کا طلب گار ہوں۔ میں نے اپنے شخ کی قدر نہ کی۔ **جواب**: سب معاف ہے۔

عدا ت الله عالى: حفرت صاحب خطاكه كربند كرر باتها كه عجيب وسوسه دل مين آيا كه به جو خطاكه ربا مون سب جهوك ہے صرف الفاظ ہى بين اس مين كہيں صدافت نہيں ہے صرف الفاظ ہى بين اس مين كہيں صدافت نہيں ہے صرف اپنے تئے كى توجہ پانے كے ليے ایسے شاعرانه الفاظ لكھ ديئے بين تاكه آپ كا شيخ آپ كو واقعى سچا سمجھے اور آپ كى طرف توجه كرے، حضرت صاحب آپ سے درخواست ہے كه آپ اپنے تجربے اور نور بصيرت سے بتائے گا كه كيا واقعى بيسب جهوك لگ ربا ہے۔

.....

میں دیگر حضرات بہت سے ہیں جو بیعت کرتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں بیعت میں دیگر حضرات بہت سے ہیں جو بیعت کرتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں بیعت بھی کرتے ہیں اگر آپ کی بیعت توڑے بغیر کسی دوسرے سے بیعت کرلوں تو کھی کرتے ہیں اگر آپ کی بیعت تو ڑے بغیر کسی دوسرے سے بیعت کرلوں تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اگر چہ اس وقت تک کوئی ایسا مرشد نہیں ملاجس سے مناسبت ہواور نہ کوئی تلاش کیا ہے اور نہ شوق ہے صرف محفل میں بیعت شروع ہوجاتی ہے اس وجہ سے لیو چھنا پڑا۔

جواب: بعت ایک شخ سے کی جاتی ہے بنہیں کہ آج ایک سے بیعت کر لی کل دوسرے سے۔ اگر مناسب نہیں ہے تو بیعت تو ٹر کراس شخ سے بیعت ہوجائے جس سے مناسبت ہواور پھراسی کا ہوجائے مختلف مشائخ کی مجالس میں نہ جائے اگر چہ سب کی عظمت دل میں رکھ جیسے جسمانی معالج ایک ہوتا ہے ایسے ہی روحانی مسلح بھی ایک ہوتا ہے۔

مهه هال: شب قدرشب برأت وغیره میں شوق ہوتا ہے کہ لوگ تو بہ کریں www.khangah.org

اس کے لیے آپ نے روح کی بیاریاں اور ان کا علاج میں اصلاح نفس کا طریقہ بتادیا ہے آگراس طریقہ سے لوگوں کو مراقبہ مذاکرہ اور ذکر کروایا جائے تو اجازت ہے یا نہیں اور جس مدرسہ میں پڑھاتا ہوں بنات کا ہے اگر طالبات سے اس طریقہ سے یا بندی کروائی جائے تو کیسا ہے۔

جواب: پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرومرا قبہ ندا کرہ اور ذکر کرانا آپ کا کامنہیں یہ مشائ کا کام ہیں اور مشائ کا کام ہیں اور مشائ کا کام ہے۔ ہمارے بزرگوں نے طالبات کو پردہ سے بھی پڑھانے کو منع فرمایا ہے۔ فتنہ کا خطرہ ہے اس لیے کسی اور جگہ پڑھانے کا انتظام کریں اور خواتین کو بردہ سے بھی نہ بڑھا کیں۔

.....

ایسی گندی حالت ہے کہ کیا لکھوں ہمہ وقت ذہن میں حسینوں کے خیالات ایسی گندی حالت ہے کہ کیا لکھوں ہمہ وقت ذہن میں حسینوں کے خیالات جھائے رہتے ہیں، حضرت آج کل آپ کا یہ غلام نفس کا غلام بن چکا ہے بارہا نفس وشیطان مجھے گراچے ہیں آفس ہی ان کے حملوں کا مرکز ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے ایسے خبیث مقامات دکھا چکا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا تقوی جو پہلے ہی کیا تھا اب تو اس کا نام ونشان بھی مٹ چکا ہے دل کی دنیا اندھیری ہو چک ہے کہ محصورت جب میں نے آپ کے مشوروں کے خلاف اپنے نفس پر بھروسہ کیا ہمیشہ اس نے ذلیل و رسوا کیا بھر مجھے شرمندگی ہوئی۔ حضرت اس کا علاج فرما ئیں میں گرجاتا ہوں پچھلے ہفتے بھی وہ ہوا وہی انٹرنیٹ کی بدمعاشی! آہ! حضرت بیانٹرنیٹ میں گرجاتا ہوں پچھلے ہفتے بھی وہ ہوا وہی انٹرنیٹ کی بدمعاشی! آه! چیزیں بھی ہیں اورنفس ان ہی کا بہانہ کر کے استعال کرواتا ہے پھر وفتہ رفتہ انہی کی جا ہائے! حضرت ہمت اس کا علاج ہے حضرت بین فی ویب سائٹ پر لے جاتا ہے! ہائے! حضرت ہمت اس کا علاج ہے حضرت بین فی ویب سائٹ پر لے جاتا ہے! ہائے! حضرت ہمت اس کا علاج ہے حضرت بھی فیں اس کے قریب ہوتا ہوں تو پھروہی خیات ہے! ہے! حضرت ہمت اس کا علاج ہے حضرت بین فی اس کے تریب ہوتا ہوں تو پھروہی خیات ہے۔ ہی فی میں اس کے قریب ہوتا ہوں تو پھروہی خیات ہے! ہے! حضرت ہمت اس کا علاج ہے حضرت بھی فیں اس کے قریب ہوتا ہوں تو پھروہی خیات ہے! ہے! حضرت ہمت اس کا علاج ہے حضرت

ہوتی ہے! حضرت زندگی برکارمعلوم ہوتی ہے دوسرے پیر بھائیوں کودیکھا ہوں كسے الله برفدا كيسے حضرت كى تعليمات برجان ديتے ہيں حضرت ميں جاہتا ہوں کہاس انٹرنیٹ کوایینے سے دور کر دول لیکن آفس میں تو بیموجود ہےاور استعال کرنایڑ تا ہے۔استعال نہیں کرتا تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ۔حضرت نفس و شیطان اسی سوراخ سے ڈس رہے ہیں۔اگر چہاب میں تصاویر وغیرہ نہیں ڈھونڈ تااور بیآفس والول کوبھی پتہ ہے کیکن حضرت اس کے باوجود میری کم ہمتی کی وجہ سے کئی بارنفس وشیطان گرا چکے ہیں۔اب حضرت مجھےاس انٹرنیٹ سے پھر کمپیوٹر سے گھن آتی ہے کہ یہی میرے قاتل ہیں۔ کیکن پیچذ بے چنددن تک ر بتے ہیں پھروہی رفتہ رفتہ بھی تعلیمی ضرورت سے دفتری ضرورت سے انٹرنیٹ استعال كرتا ہوں پھرآ ہستہ آ ہستہ وہى انجام ہوتا ہے تنہائى بھى مل جاتى ہے جھى خودمغلوب ہوکر تنہائی پیدا بھی کرلیتا ہوں جن دنوں میں میں نے اس کا استعمال بالکل بند کردیا تھا زندگی بہت پرسکون ہوگئ تھی یوں لگتا تھا کہ بہار ہی بہار ہے لیکن اب بیرحالت ہے کہ خزاں ہی خزاں ہے! حضرت ایبا کب تک رہے گا آپ کا پیغلام کب الله والا بنے گا؟

جواب: ہم خلطی پرجر مانہ اداکریں اس سے نفس ڈرے گا کہ سب تخواہ اس میں ختم ہوجائے گی۔ دوسر نے نفس کو بیڈراؤ کہ اگر اس حرکت سے بازنہ آیا توشخ مجمع کے سامنے بیاعلان کروائیں گے کہ صاحبومیرے لیے دعا کرو کہ میری بیہ عادت چھوٹ جائے اور اینے کوذلیل کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔

• 09 حال: میں نے حضرت ہی کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس کے ساتھ آدمی ایک دفعہ بھی ملوث ہوجائے اور حرام مزہ لے لے یا گندے خیالات بھی آنے لگیں توالیے کام کوچھوڑ دینا چاہیے۔اور اسباب گناہ کواپنے سے دور کر دینا چاہیے یا خود دور ہوجانا چاہیے۔حضرت میں آفس سے انٹرنیٹ توختم نہیں کرسکتا لیکن خودتو دور ہوسکتا ہوں آفس والوں سے بیتو کہہسکتا ہوں کہ میرا تبادلہ ایسے دفتر میں کردیں جہاں انٹرنیٹ سرے سے ہوہی نہ تو نفس کوگرانے کا موقع ہی نہ مطے گا اور بھی بھی تو دل چا ہتا ہے کہ نوکری چھوڑ دوں لیکن پھر سوچتا ہوں کہ نیک ماحول ہے دیندار لوگ ہیں خرا بی تو میرے اندر ہے کہ میں اس سہولت کا غلط استعال کررہا ہوں۔

**جواب**: تبادله کی درخواست ضرور کریں دونفل پڑھ کر دعا کریں کیکن نوکری ابھی ہرگز نہ چھوڑیں۔

1904 البتہ تلاوت اور مناجات معمولات بھی ست چل رہے ہیں تبیجات پوری کر لیتا ہوں البتہ تلاوت اور مناجات مقبول میں ستی ہے۔ دل میں بیآ تا ہے اس بیاری کا شافی علاج حضرت والا کی مسلسل صحبت ہے۔ لیکن یہاں تو والدین کی طرف سے ہر طرح کی پابندیاں ہیں پھر بھی ارادہ کرتا ہوں اور دعا کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ بہردن تو لگالوں تا کہ پچھدن اللہ والوں کے ماحول میں رہ کراپنی بیاریوں کا علاج کروالوں حضرت یہ خط میرے لیے بہت اہمیت کا باعث ہے۔ للہ! کا علاج کروالوں حضرت یہ خط میرے لیے بہت اہمیت کا باعث ہے۔ للہ! حضرت والا علاج فرما ہے تا کہ اللہ کے فضل وکرم سے احقر صحت یاب ہوجائے۔ حضرت والا علاج فرما ہے تا کہ اللہ کے فضل وکرم سے احقر صحت یاب ہوجائے۔ ایک رکوع تلاوت اور دوصفی ت مناجات کے پڑھیں اور والدین سے اصرار کرکے اجازت لے لیں۔

### انهی صاحب کا دوسرا خط

٥٩٢هال: \_

میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں الحمد لله! حضرت والا کی صحبت کی برکت سے مجھےنٹی زندگی عطا ہوئی۔اس پر جتنا شکر کروں کم ہے!

> تونے مجھے کو کیا سے کیا شوقِ فراوں کردیا پہلے جان پھر جانِ جاں پھر جانِ جاناں کردیا

اس وفت حضرت والاميرے دل كى وہ كيفيت ہے كہالفا ظنہيں ہيں اور جن سے احقر اینے دل کی کیفیات اور احساس کا اظہار کر سکے۔اس وقت حضرت کی صحبت میں انیسواں دن ہےاوراس میں پہلے ۲۰ ردن مسلسل مجالس میں حاضری ہوتی رہی ۔حضرت واللہ! اگر میں ساری دنیا کی دولت کا ما لک بھی ہوتا اور پیہ سب کچھ فیدا کر کے بھی اس نفس پرستی اور شہوت کے بھوت سے جان چھڑا نا جا ہتا تو نہ چیر واسکتا ..... آہ! حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا ہے کیسامسیا بنایا ہے ان مجالس میں حضرت نے مشکل سے چند باتیں ارشاد فر مائی ہوں گی ، زیادہ تر خاموش رہے کیکن واللہ! احقر کواپیاعظیم الشان فائدہ ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ ہر وقت الله تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں ہروقت دل کے خیالات پر بھی نظر رہتی ہے کہ كوئى غلط خيال تونهيس آر ما! آه! مير يشخ آپ يرميراسب كچه قربان.....دل مچاتا ہے دل جا ہتا ہے کہ میں کیا کروں کہاس احسان کا پچھ بدلہ چکا سکوں مگر میں کیااییا کربھی سکتا ہوں اب میری ہر دعاؤں میں آنسوؤں کے ساتھ حضرت کے ایک ایک مرید کے لیے دعانگلتی ہے۔ جب کسی کوخانقاہ میں آتا جاتا دیکھتا ہوں تو دل جھوم جا تا ہے دل میں فوراً آتا ہے کہ مجھ جبیبا کمینہ <sup>نف</sup>س برست ،غلیظ آ دمی اور فرشتوں کی صحبت! حضرت والا کی نگا ہیں تولگتی ہیں کہ ہر وقت نظروں کے سامنے رہتی ہیں، ذرا آئکھ بند کیں حضرت کی مسکراہٹ بھرا، دکش، دنیا میں سب سے بڑھ کرخوبصورت نورانی گلاب ساچہرہ نظروں میں ساجاتا ہے، دل فوراً نوریے بھرجا تاہے۔ جو اٹھی تو صبح دوام ہے جو جھی تو شام ہی شام ہے تیری چیثم مست میں ساقیا میری زندگی کا نظام ہے ادھر دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا کی گھر ان کا مجھے اک نظر دیکھ لینا

حضرت والاسے دعاؤں کی درخواست ہے کہ استقامت رہے! اللہ تعالیٰ کی دوستی رہے یہی اللہ کا بیار ہے یہی دل میں حضرت کا جلوہ رہے، یہی آئکھیں رہیں مسکراہٹ بھری جن میں جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، آمین ۔

جواب: آپ کے حالات سے بہت دل خوش ہوا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آپ کونقع عطافر مایا اللہ تعالیٰ استقامت عطافر مائے اور گناہوں سے ہمیشہ نیجنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ۔

استعمال کی ضرورت پیش آئی تو شہر میں جوانٹرنیٹ کیفے کھلے ہوئے ہیں ان میں استعمال کر کے فوراً فارغ ہوجاؤں گا۔

294 هالى: دوسر \_ خودتو استعال نہيں کرتا ليکن چونکه آفس ميں تو موجود ہے کسی بھی وقت نفس مغلوب کرسکتا ہے اس کے تدارک کی بیصورتیں ذہن میں آئی ہیں جو پیش کرتا ہوں حضرت اصلاح فرما ئیں۔(۱) سب سے بہتر اور محفوظ صورت تو بہہ کہ اس آفس میں منتقل ہوجاؤں جہاں بیخبیث موجود نہیں ہے۔ لیکن اس صورت کا پورا ہونا بظا ہر شکل ہے کہ صرف میر ہے لیے ایسا ہونا مشکل ہے۔حضرت ارشاد فرما ئیں کہ آیا اس قدم کواٹھاؤں اور بیہ مطالبہ کروں اگر چہ اس میں بظاہر نفس یہی کہتا ہے بہت فساد ہوگا طرح طرح کی باتیں ہوں گی اور قفس والے نہ مانیں گے۔

جواب: دونفل پڑھ کر دعا کر کے کہددیں بلکہ صاف صاف کہددیں مخلوق سے نہ ڈریں صاف کہددیں محلوق سے نہ ڈریں صاف کہددیں کہ میں بھی انسان ہوں مجھے بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں، شیطان مجھے بھی بہکا سکتا ہے اور انٹرنیٹ پرنگی فلمیں دکھا سکتا ہے لہذا میں انٹرنیٹ کے قریب بھی نہیں جانا جا ہتا۔

دوسری صورت ہے ہے کہ اس آفس میں رہوں کیکن نہ انٹرنیٹ استعال کروں اور نہ دیر تک رکوں بس جس وقت باقی ساتھی کام کررہے ہوں اس وقت تک رہوں اور ان کے ساتھ ہی چلا جاؤں اور آفس میں تنہائی نہ ہونے بات ہے۔ یہاں میشکل ہے کہ اگر آفس میں میرے علاوہ کوئی نہ ہواور میں بھی نفس کی شرارت سے بیخنے کے لیے فوراً باہر چلا جاؤں تو آفس والے بیے کہہ سکتے نفس کی شرارت سے بیخنے کے لیے فوراً باہر چلا جاؤں تو آفس والے بیے کہہ سکتے

ہیں کہاس طرح کام کا حرج ہوگا اورا گردن میں ۱۰ بار ہوگا تو کیا آپ ۱۰ بار بار بار ہوگا تو کیا آپ ۱۰ بار بار بار بار بار جا ئیں گے۔اورادھر حضرت مجھے اپنے نفس پر بالکل بھی بروسہ نہیں کم از کم دل تو میلا کر ہی دے گا کہا جھاموقع ہے۔

جواب: وہی او پروالی بات کہہ دیں کہ نفس کا بھروسہ نہیں شیطان بہکا سکتا ہے اس لیے نفس کے شرسے بچنے کے لیے آفس میں تنہا نہ رہوں گا اور دس بار باہر جانا پڑا تو جاؤں گا کیونکہ امکان گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جب آپ یہ بات کہہ دیں گے کہ نفس پر بھروسہ کرنا نہایت خطرناک ہے بھران شاء اللہ انٹرنیٹ کو استعال کرنے کی ہمت نہ ہوگی کیونکہ دل کہے گا کہ اگر تنہا رہا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ بیا نٹرنیٹ پرنگی فلمیں دیکھنے کے لیے رکا ہے۔ بلکہ بید دوسری صورت زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے غرض دونوں صورت میں جوصورت آپ کو بہتر معلوم ہوتی ہے غرض دونوں صورت میں جوصورت آپ کو بہتر معلوم ہواس پڑمل کریں۔

تنہائی کا خیال نہ کروں اور نہ دیر تک کام کرنے میں عارمحسوں کروں بلکہ یوں تنہائی کا خیال نہ کروں اور نہ دیر تک کام کرنے میں عارمحسوں کروں بلکہ یوں کروں کہ آفس والوں کو بتا کر بہانہ بنا کران کم پیوٹرز پرجن پرانٹرنیٹ ہے ان پر ایسانہ نیا کروں کہ آفس والوں کو بتا کر بہانہ بنا کران کم پیوٹرز پرجن پرانٹرنیٹ ہے ان پر ایسا کوڈ لگوادوں جس کا مجھے بھی بتا نہ ہوتا کہ اگر چا ہوں بھی کہ انٹرنیٹ استعال کر لوں تو نہ کرسکوں کہ مجھے Password ہی معلوم نہیں ۔اور ایٹ تا کہ جب وہ آئیں تو ہی کم پیوٹر چل سکے اس کے بغیر نہیں! اس مطلوبہ کم پیوٹر کو استعال کرنے میں 2 خرابیاں اور کمزوریاں ہیں جہاں سے نفس مجھے مارسکتا ہے: (1) کہ جب میں عرفری در کے لیے وہ باہر جائیں اور کم پیوٹر کولاک نہ کریں کہ ابھی تو آئا ہے اور اگر میں بند کر دوں تو اس دوران نفس کوموقع مل سکتا ہے کہ چلواستعال ہی کرلیں اور ان کو یہ بھی اعتراض ہوسکتا ہے کہ بار بارکیوں Password لگا دیتے ہو اوران کو یہ بھی اعتراض ہوسکتا ہے کہ بار بارکیوں Password لگا دیتے ہو

میں تو ابھی آر ہا تھا اگرچہ میں اس کو ٹال سکتا ہوں کہ بھئی آپ کے کمپیوٹر کی حفاظت کے لیے ایسا کرتا ہوں انکین ہوسکتا ہے کہ وہ مجھے منع کردیں کہ میرافلاں کام چل رہا ہے تم Lock مت کرنا! (۲) دوسر نظرے کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ آتا ہے کہ اگر کمپیوٹر بند بھی ہوتو کس طرح انٹرنیٹ کو اپنے کمپیوٹر پر منتقل کر سکتے ہیں۔

**جواب**: جباليا عقويه صورت يحمفيه نهيل-

## انهی صاحب کا تیسرا خط

**٥٩٧هال**: پھراللەتغالى كافضل عظيم ہوااور حضرت والا كے پاس وقت لگانے کی توفیق ہوئی۔وقت لگانے کے بعدالحمدللہ جتنا احقر اللہ تعالی کاشکرا داکرے اورسجدے میں ہزارسال بھی پڑار ہےتو اس کاحق ادانہیں ہوتا کےنفس اور شیطانی وساوس جوگرادیتے تھےان پر حضرت والا کی بابرکت صحبت سے ہمت نصیب ہوئی۔اللہ تعالی مزید بڑھائے اورایسے اعمال سے بچائے جس سے بیہمت کمزور ہوجائے۔ پھر جب واپس دفتر واپسی کا ارادہ ہوا تو حضرت سے کچھ سوالا ت آفس میں انٹرنیٹ کےاستعال کی حدود کے بارے میں دریافت کئے ۔ حضرت والا کی طرف سے الہامی جوابات عطا ہوئے جن کوصرف دیکھنے ہی سے ہمت عطا ہوتی تھی نفس کو سخت بار تھے۔ جب ان کو پڑھا جس میں حضرت نے فر مایا تھا کہ مخلوق سےمت ڈرواللہ سے ڈروصاف کہہ دو کہ مجھےا پی<sup>ے نف</sup>س بیہ بھروسہٰ ہیں اور فر مایا کہ ایک منٹ بلکہ ایک لمجے کے لیے بھی آفس میں تنہائی میں مت رہیں کیونکہ امکان گناہ سے بھی بچنا جا ہیں۔اس پراحقرنے ایک خط آفس ا تنظامیہ کے نام کھھاجس میں اس سلسلے میں گذارشات کھیں جس میں کھھا(ا) میں ایک کمز ورانسان ہوں مجھےایئے نفس پر بھروسہ نہیں اور جب اسباب گناہ قریب ہوں تو پھسل سکتا ہوں۔(۲) اور میں انٹرنیٹ کے قریب بھی نہیں جانا جا ہتااس

لیے میں آفس میں تنہائی میں اس کا استعال نہیں کرسکتا، مجھےا بمان زیادہ عزیز ہے۔(۳) آفس میں دیر تک نہیں رک سکتا جب کہانٹرنیٹ جیسی چز قریب میں ہوالہذا جب ساتھی دفتر میں ہوں گےاس وقت کام کروں گااور جب سب چلے جائیں گے میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا جاؤں گااور جب آفس میں تنہائی ہوگی میں فوراً آفس سے باہرآ جاؤں گا جا ہےا ییا مجھےدن میں کئی بارکرنا پڑے۔ بیہ با تیں کھے کراینے مسئول صاحب کو دے دیں جوانہوں نے بڑھ لیں اس دوران میں نے اس یا بندی سیختی سے عمل کرنا شروع کر دیا جیسے ہی کوئی آفس میں نہ ہوتا میں فوراً آفس سے باہرآ کر بیٹھ جا تا اورکسی بھی بہانے سے کسی کوآفس میں لاکر اییخے ساتھ بیٹھا تا اور با تیں بھی کرتا رہا اور کام بھی شروع شروع میں بہت پریشانی ہوئی دل برغم بھی آیا تقاضے بھی پیدا ہوئے مگر جب ایسا ہوتا حضرت والا کیصورت مبارک سامنے آ جاتی اور پھراللّٰد تعالٰی کا استحضار ہونے لگتا کہا گرچہ شیخ یہاں نہیں لیکن جن کے لیے شیخ کا دامن پکڑا ہے وہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں المدللّٰداس سے بہت فائدہ ہوانفس دب گیا جیسے مرگیا ہواور مجھے نئی زندگی عطامو کی۔اتناا تناز بردست فائدہ ہوا کہاسالگا

> ترے تصور میں جانِ عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کرکے بہار جنت پہنچ رہی ہے

اب حضرت والاسے مزید دعاؤں کا مستحق ہوگیا ہے کہ نہیں چاہتا کہ اس قرب کی دولت کوچھوڑ دوں! جب بھی ماضی کا خیال آتا ہے تو دل ڈرنے لگتا ہے کہ ایسانہ ہود وبارہ ایسا ہوجائے دل ڈرتار ہتا ہے اور میں پھر تصور میں حضرت والا کی انگلی پیڑ کر پھرسفر سلوک نثر وع کر دیتا ہوں۔

جواب: الحمدللد تعالى \_ بهت دل خوش مواالله تعالى استقامت عطافر مائيں \_ جوالله تعالى كى راہ ميں ہمت كرتا ہے الله تعالى كى مدد آجاتى ہے، اَللَّهُمَّ لَكَ

.....

موه حال: حفرت والارمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے مگر مجھ پرایبالگتا ہے جیسے اک غفلت کی چا در ہے حضرت والا ہر مرتبہ پہلے کی نسبت تنزلی محسوس ہوتی ہے۔ تلب میں بے چینی پیچھے رہ جانے کی بے بسی طاری ہونے لگی ہے۔ جواب: جب سنت وشریعت پر چلنے کی تو فیق اصلاح کی فکر گنا ہوں سے بچنے کا اہتمام ہے تو تنزلی کیسی۔ بار ہا اس کو سمجھایا جاچکا ہے کہ یہ احساس شیطان کا دھو کہ ہے اس سے بچو۔ جوشنے کی بات پراعتا ذہیں کرتا پر بیثانی کا شکار ہوتا ہے ہوشیار ہوجا و شیطان آ ہے کو مایوس کرے محروم کرنا چا ہتا ہے۔ اپنے کو ناقص اور دوسروں کو مقابلہ میں پیچھے رہ جانے کی حسرت اس لحاظ سے تو شیچھے ہے کہ دین میں آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہولیکن اگر یہ خیال مایوسی پیدا کرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا حربہ ہے۔

999 حال: الحمد للدحضرت والااپنا اختیار سے جھوٹ نہیں بولا، (۲) تجسس، لوه لینا، کسی کا خط یا S.M.S پڑھنا، الحمد للدا یک بار بھی غلطی نہیں ہوئی۔ (۳) حضرت والا ذہن میں اس وقت تو یہی آر ہا ہے کہ پندرہ دن شاید کسی کو اپنے اختیار سے زبان سے تکلیف نہیں دی، واللہ اعلم۔

**جواب**: ماشاءالله حالات مبارك بين ـ

•• ٢ هالى: گر حضرت والا مجھ سے تقید، طنز، تحقیر برداشت نہیں ہوتی، حضرت والا نے ارشادفر مایا تھا کہ سوچا کروکہ اگر میرے عیوب ان پر کھل جاتے تو اور برا بھلا کہتے حضرت والا شایداس وقت میں سوچتی نہیں ہوں اسی لیے جی بُرا ہوتا ہے اور دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ حضرت والا میں چاہتی ہوں مجھ میں برداشت اور صبر آ جائے مجھ پررویے، طنز، تقیدا تنا اثر نہ ڈالے نہ چاہتے ہوئے برداشت اور صبر آ جائے مجھ پررویے، طنز، تقیدا تنا اثر نہ ڈالے نہ چاہتے ہوئے

بھی میں کھلے دل سے ان کو برداشت نہیں کر پاتی ، تب پھر تنقید وطنز کرنے والے سے دل برا ہوتا ہے دوری محسوس ہوتی ہے چاہے وہ کتنا قریبی رشتہ ہو، حضرت والا میں اصلاح کی اور دعا کی مختاج ہوں کیونکہ حضرت اقدس اس قتم کی پوزیشن میں مجھے لگتا ہے جیسے دل کی دنیا بالکل بربا دہوگئی اور زندگی تلخ محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ دعاؤں کی درخواست ہے۔

جواب: دوسروں کے بے جاطز ، تقید و تحقیر سے دل کو تکلیف ہونا کوئی گناہ نہیں اور تکلیف پہنچانے والے سے دل برا ہونا اور دل کا اس سے پہلے جیسی قربت محسوس نہ ہونا بھی گناہ نہیں بس دل میں کینہ نہ ہولیعنی اس سے انتقام لینے کی فکر اور تدبیر نہ کریں ۔ لوگوں کے رویہ پر صبر کریں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور تدبیر نہ کریں ۔ لوگوں کے رویہ پر صبر کریں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کو یا در ہتا ہوگا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے ان کا نام یا ان کا چرہ سامنے آتا ہوگا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے ان کا نام یا ان کا چرہ ما منے آتا ہوگا مگر حضرت والا ہم خواتین کا تعلق تو خط یا بہت ہوا فون کے ذریعہ ہوتا ہے حضرت والا دل میں بار بار آتا ہے میرا تو کوئی ایسا کا منہیں کوئی عمل ایسا نہیں جس سے آپ والا کی خصوصی دعاؤں میں میرا بھی حصہ ہو، حضرت والا مردوں کے مزے ہیں کہ آپ والا کی دعائیں بھی لیتے ہیں، صحبت بھی اٹھاتے میں اور آپ والا کی مبارک نظر بھی ان پر پڑتی رہتی ہے۔

جواب: عورتوں پر جب نبی کی نظر نہیں پڑی اوران میں ایسی صحابیات ہوئیں جومردوں سے بھی جومردوں سے بھی جومردوں سے بھی بازی لے گئیں پس جومردیا عورت زیادہ متبع سنت ہواس کوخود بخو دشخ کا فیض بہنچتا ہے۔ان کے چہرہ کاشخ کے ذہن میں ہونا ضروری نہیں جوعور تیں زیادہ متبع سنت ہیں ان کے لیے مردوں سے بھی زیادہ دل سے دعانکاتی ہے۔

#### اسى طالبه كا دوسرا عريضه

۲۰۲ **حال**: حضرت والا کچھ دنوں سے مجھے خواہشات زیادہ ہونے لگی ہیں، جیسے حضرت والا ہمارے گھر میں کچھ تعمیراتی کام ہور ہاہے،تو حضرت مجھے بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ یہاں میہ ہوجائے، وہ ہوجائے، بعض کا ذکر کردیتی ہوں بعض کانہیں، حضرت والا جب میں ان کا ذکر کرتی ہوں یا دل میں رکھتی ہوں تو دل کے کسی گوشتے میں ملامت محسوس ہوتی ہے کہ بیر کیا ٹھیک دنیا داروں جیسی سوچ .....اسی طرح حضرت والا کیڑوں کا معاملہ ہے، جیسے بھی میرا دل چا ہتا ہے کہ میں والدہ سے کہوں کہ مجھے سوٹ سلوانا ہے یا بچھاور.....تو بعض مرتبہ (بلکہ کچھعر صے سے زیادہ تر) مجھے جھک آتی ہے جس کی وجہ سے دل کیڑوں میں دوسری چیزوں میں بہت عرصے مشغول رہتا ہے، بار بار خیال آتا ہے دھیان اس طرف رہتا ہے، یہ کیفیت مجھےخو داچھی نہیں گئی ،مگراییا ہوتا ہے۔ **جواب**: دل جا ہنا کچھ برانہیں اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو دل جا ہے بڑمل نہ کریں اور ضرورت سے زیادہ کیڑے نہ بنائیں، بار بار دھیان آنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ غیراختیاری ہے کیکن اپنے اختیار سے اس میں مشغول نہ ہوں اور دنیا کی چیزوں کاغم نہ کھا ئیں کہ فانی غم ہےاس لیے بے ہودہ ہے سوچیں کہ نەمكان اوردنيا كاساز وسامان رہےگا نەمىں رہوں گی۔

٣٠٠ هالى: حضرت والااس بارجب مجھےاليى كوئى خواہش ہوئى (ناجائزاور گناہ والى نہيں مگرٹھيك دنيا والى) تو ميں نے دعا بھى ايسے ہى ما نگى كەاللەتعالى مجھے بيە چيزيں آپ سے بڑھ كرپيارى نہيں ہيں آپ مجھے بيە چيزيں اپنى ذات كے پياركے ساتھ عطا فرما، اگريه چيزيں مجھے ل گئيں اور آپ نہ ملے تو اليى لاكھوں ہزاروں چيزيں مجھے نہيں جا ہيے، آمين۔ پتانہيں حضرت والا بيد عاميں دل سے بھى مانگى ہوں يامحض الفاظ ادا ہوتے ہيں۔ جواب: محض الفاظ ادا ہونا بھی کافی ہے اور یہی مطلوب ہے خواہ دل ساتھ نہدے۔

\*\* ۲ حال: تعریف کا شوق هونا: حضرت والا یہ مجھ میں بہت بڑا زہر ہے حضرت والا بار بار دل میں آتا ہے کہ میرے اس کام کی تعریف ہواور حضرت والا بار بار دل میں آتا ہے کہ میرے اس کام کی تعریف ہواور حضرت والا جوتعریف کرتا ہے اس کی دل میں ناچاہتے ہوئے بھی قدر اوروں ہے بھی زیادہ ہوتی ہے، حضرت والا دل یہی چاہتا ہے کہ تعریف ہودین کے لحاظ سے مثلاً کہیں والدہ کے ساتھ گئ ہوں تو والدہ کسی اور کا تذکرہ کریں کہوہ پردہ ایسے کرتی ہے یاغیر شرعی رسوم میں نہیں جاتی تو ناچاہتے ہوئے بھی دل میں بار بار آتا ہے کہ میر ابھی ذکر کریں جب ذکر ہوجاتا ہے تو ظاہر یہ کرتی ہوں کہ مجھے بارا آتا ہے کہ میر ابھی ذکر کریں جب ذکر ہوجاتا ہے تو ظاہر یہ کرتی ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگا جیسے بڑی تواضع والی ہوں مگر دل کے کسی گوشے میں خوثی محسوس ہوتی ہے حضرت والاعلاج کی طلب گار ہوں۔

جواب: تعریف کرنے والے کوزبان سے منع کردیں کہ اس سے میرے باطن کو سخت نقصان پہنچتا ہے اس کا خاص اہتمام کریں اور نفس سے کہیں کہ اگر میرا فلاں فلاں عیب اس پر ظاہر ہوجائے تو پھریہ تعریف کے کرنے والا کس قدر ذلیل اور حقیر سمجھے گا۔ پس غنیمت سمجھ کہ لوگ تحقیر نہیں کرتے ورنہ اگر اللہ تعالی پردہ پوشی نہ فرماتے تو بجائے تعریف کے لوگوں کی زبان پر نفرت و تحقیر کے تذکرے ہوتے۔

.....

# تقدیر کے متعلق اشکال اور جواب

100 حال: الله تعالی عزوجل شانهٔ اپنے بندوں سے امتحان کیوں لیتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ الله تعالی دیکھتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے تو کیا اس کو پیتنہیں؟ جواب: تا کہ بندوں کو دِکھائے کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اور نافر مان بندے ایسے ہوتے ہیں اور دونوں کاعمل قیامت کے دن خودان پر ججت نافر مان بندے ایسے ہوتے ہیں اور دونوں کاعمل قیامت کے دن خودان پر ججت نافر مان بندے ایسے ہوتے ہیں اور دونوں کاعمل قیامت کے دن خودان پر ججت نافر مان بندے ایسے ہوتے ہیں اور دونوں کاعمل قیامت کے دن خودان پر ججت اور دونوں کاعمل تیاب نافر مان بندے ایسے ہوتے ہیں اور دونوں کاعمل قیامت کے دن خودان پر جمت بیں اور دونوں کاعمل قیامت کے دن خودان پر جمت بیں اور دونوں کاعمل قیامت کے دن خودان پر جمت بیں کی دونوں کاعمل کی اور دونوں کاعمل کی دونوں کے دونوں کی دونوں کاعمل کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں

ہو۔اللّٰد تعالیٰ کوتوازل سےابد تک کا سب علم ہے۔

**٦٠٦هال**: بلکهاس نے تقدیر میں پہلے سےسب کچھ لکھ لیا ہے اور اس اعتبار ہے کہ تقدیر میں اس نے خود سب کچھ لکھا ہے تو پھر بے بس انسان عذاب کا کیوں کرمستحق ہے۔ کیونکہ انسان لکھے ہوئے تقدیریر ہی چلایا جاتا ہے چلتانہیں۔ جواب: تقدر کے لکھے کی مثال الی ہے جیسے ریل کا ٹائم ٹیبل ۔ کیا ٹائم ٹیبل میں لکھے ہوئے کی وجہ سے ریل مجبور ہوتی ہے اسٹیشن پر پہنچنے کے لیے، بلکہ ریل جہاں جہاں جانے والی ہےا بیے علم کے اعتبار سے لکھ دیا گیا ہے کیکن انسان کا علم چونکہ ناقص ہےاس لیےاس میں بھی تخلف ہوجا تا ہےاورریل کا ٹائم آ گے پیچے ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی چونکہ عالم مطلق ہیں اور ازل سے ابدیک کاعلم رکھتے ہیںلہذا بندےایۓ اختیار سے جواعمال کرنے والے تھےان کواللہ نے لکھ دیا۔ پس تقدر علم الہی کا نام ہے امرِ الہی کا نام نہیں ہے جو کچھ ہم کرنے والے تھاللہ نے اپنے علم کامل کی وجہ سے اس کولکھ دیا ہے لکھے جانے کی وجہ ہے وہمل صادر نہیں ہوتا، ہم جوکرنے والے تھے وہ تقدیر میں کھا گیا ہے۔ ٧٠٧ حال: دوسراوسوسه بير بي كه اگرالله تعالى ماضي برعالم بي توامتحان كيول ليتا ہے کیونکہ امتحان تو ماضی میں آ زمانے کا نام ہے اور وہ اللہ تعالی ماضی برعالم ہے۔ **جواب**: اس کا جواب تو اویر دیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ امتحان اینے جاننے کے لیے نہیں لیتے کیونکہان کوتو ماضی حال مستقبل سب کاعلم ہےاللہ تعالیٰ امتحان بندوں یر جحت قائم کرنے کے لیے لیتے ہیں کہتم نے بیا عمال کیے تھے جن کی بیر جزایا

**۸۰ ۱ حال**: اگر کوئی بیعقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی ماضی پر عالم نہیں بلکہ قادر ہے بعنی جس وقت ماضی میں وہ جو کرنا چاہے کرسکتا ہے۔ تو کیا بیآ دمی کا فر ہوا۔ اگر کسی کے دل میں صرف وسوسہ آجائے تو یہ بھی کا فر ہوا۔

جواب: کفریہ عقیدہ رکھنے سے کافر ہوتا ہے، وسوسہ سے کوئی کافرنہیں ہوتا۔
وسوسہ تو ایمان کی علامت ہے۔ وسوسہ آئے تو بس اس پڑمل نہ کریں آپ پکے
مومن ہیں۔ وسوسہ کی مثال کتے کی سی ہے وہ بھونکتا رہے آپ اپنا راستہ چلتے
ر ہیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر اس سے الجھو گے یا اس کو چپ کرنے
کی کوشش کر و گے تو اور بھو نکے گا۔ وسوسہ کا علاج عدم التفات ہے یعنی نہ اس
میں مشغول ہوں نہ اس کو بھگانے کی کوشش کریں کسی مباح کام میں لگ جا ئیں۔
میں مشغول ہوں نہ اس کو بھگانے کی کوشش کریں کسی مباح کام میں لگ جا ئیں۔
میں مشغول ہوں نہ اس کو بھگانے کی کوشش کریں کسی مباح کام میں لگ جا ئیں۔
کرےگا۔

**جواب**: الله تعالى كوبر چيز كاعلم ہے وَ اللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيْمٌ۔

• 71 حال: تیسراوسوسہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جا ہتا ہے یا پہند ہے کہ ساری مخلوق ہدایت پر آ جائے ۔ لیکن مخلوق آتی نہیں ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ ساری مخلوق کو ہدایت کر ہے۔

جواب: بالکل قادر ہے لیکن اگر ہرایک کو ہدایت دے دیں تو امتحان کس چیز کا ہو۔ دنیاوی امتحان میں کیا متحن ہرایک کو پاس کرنے پر قادر نہیں لیکن گر پاس کردے تو امتحان کس چیز کا۔ اس لیے ہدایت کا اختیار بندوں کو دے دیا کہ جو چاہے مل کرکے جنت لے لے اور جو چاہے اس پڑمل نہ کر کے جہنم خرید لے۔ ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے برجز ااور میز ایے:

﴿ فَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَّرَهُ ﴾ (سورة الزلزال، آيات: ٨-٤)

بندول كاعمل ان يرجحت ہوگا۔

111 حال: تو پھر کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ انسان خود ہدایت پر آجائے تو کیا انسان اللہ تعالی کی تو فیق کے بغیر کوئی کام کرسکتا ہے۔

جواب: جوہدایت کاارادہ کرتا ہے اس کوتو فیق بھی عطافر مادیتے ہیں۔
۲۱۲ حال: ان وساوس کے ہاتھوں میری نماز میں وہ مزہ نہیں جو بھی تھا۔
جواب: بیاس لیے ہے کہ آپ کوشیطان نے اس مسئلہ میں الجھا دیا جس پر
ایمان لا نا ضروری ہے اوراس پرغور وخوض کرنے کومنع فرمایا گیا ہے۔ بس کہہ دو
امّنتُ باللّٰهِ وَ رُسُلِهِ اور مطمئن رہو۔

مطمئن ہوجائے اور بعض جاہل لوگوں کا جواب بھی بن جائے۔ورنہ پھرہم ویسے مطمئن ہوجائے اور بعض جاہل لوگوں کا جواب بھی بن جائے۔ورنہ پھرہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ امّنتُ بِاللهِ وَ رُسُلِهِ۔میں حضرت والاسے بیعت ہوں۔ بھی کہتے ہیں کہ امّنتُ بِاللهِ وَ رُسُلِهٖ۔میں حضرت والاسے بیعت ہوں۔ جواب: عقلی دلائل سے کام نہیں بنتا ہے دلیل اللہ ورسول کے احکام کو مانے سے کام بنتا ہے۔ایمان پر قائم رہنے کا اور ایمان پر مرنے کا یہی راستہ ہے دلائل والا راستہ نہیں۔آپلوگوں کی فکرنہ کریں اپنی فکر کریں کوئی آپ سے الجھے تو کہہ دو کہ سی عالم نہیں ہوں۔

......

115 ← الدنا ہوں کہ اسے عظیم خص سے باو جودا پنی نااہلیت وسفاہت کے ملاقات ادا کرتا ہوں کہ اسے عظیم خص سے باو جودا پنی نااہلیت وسفاہت کے ملاقات ہوگئی محض اللہ کافضل سمجھتا ہوں لیکن حضور والاسے براہ راست بالمشافہ ملاقات کی ہمت نہیں ہوتی اس لیے اکثر خدمت میں حاضر نہیں ہویا تا۔ بعض سے سنا کہ پنجکیانا بھی عظمتِ شخ کی دلیل ہے۔ لیکن ایک محترم خلیفہ جو میرے انتہائی مشفق ہیں ان سے سنا کہ نہ ملنا قلت محبت ہے تو یہ جملہ سننے کے بعداب میرا کوئی ٹھکا نہیں الہی یہ کہاں آ کراٹک گیا ہوں سسے عرض کرتا ہوں میں اپنی نالانقیوں کے سبب ملنے سے کتر اتا ہوں المحمد للہ پاکستان کے تمام بزرگوں سے ملاقات کرتا ہوں بھی جیسی ہیبت مجھ پریہاں آ کرطاری ملاقات کرتا ہوں بھی ایسی حالت نہ ہوتی تھی جیسی ہیبت مجھ پریہاں آ کرطاری ملاقات کرتا ہوں کہوں آ کرطاری

ہوجاتی ہے۔معلوم نہیں میری قسمت کا کیا بنے گا۔ مجھے معاف کردیں حضور دعا فرمادیں کہ بہ حجاب پرے ہٹ جاوے الحمد للد مجھے بھی کبھار لگتا ہے کہ بہ عظمتِ شخ ہی ہے۔

جواب: عظمتِ شخ تو مبارک حال ہے کین محبت ایسی ہو جو عظمتوں کی رعایت کے ساتھ محبوب کی ملاقات پر مجبور کردے۔عاشق کا توبیحال ہوتا ہے ۔
حیا طاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں
نہ آؤں تو دل مضطر کو لے کر پھر کہاں جاؤں

ما حال: الحمد لله! بدنظرى وغيره سے اجتناب كرتا موں ليكن قلبى ميلان ميں بعض اوقات بلكه اكثر اوقات مبتلار ہتا موں اگر بھى كسى حسين يا حسينه سے نظر بچا ليتا موں توسو چار ہتا موں كه وه كيا سوچ رہا موگا يا موگا \_ بلكه اگر كوئى حسين پيچھے كھڑا موتو خيالات كا دائره پشت كى طرف موتا ہے اگر چه عيناً نہيں و يكھا۔ اس مرض كا از اله جا ہتا موں \_

جواب: میلان تک تو گناہ بین لیکن اس کے بعد اس کا قصداً دھیان یا اس کی طرف توجہ رکھنا اقدام فاسقانہ اور دائر ہُر حت حق سے دور ہونا ہے کیونکہ یہ حسین سے صرف عیناً دوری ہے، قلباً اور قالباً اس سے قرب ہے لہذا ایسے مقامات سے جسم کونوراً دور لے جاواور قلب کو بھی دور لے جاوا یعنی کسی مباح کام یا گفتگو میں لگادو۔ میرے لیے دعا فرمادیں کہ جس طرح کا در دِمجت خداوند کر یم نے حضور والا کو بخشا ہے حضور نے تو غم اٹھانے میں بہت ہی عمیق قسم کے زخم سے بیں اور ہمارا اتنا حوصلہ کہاں بس خداوند کر یم اس جلے ہوئے کباب دل کی صحبت کی برکت سے ایک ذرہ در وِمجت عطا کردے۔

**جواب**: دل سے دعا ہے۔

ایک نظر مبارک یکبارگی ا چا نک ٹکرائی اس میں حضور والا کی ایک نظر مبارک یکبارگی ا چا نک ٹکرائی اس www.khanqah.org

کی کسک اورجلن اپنے قلب میں بڑی شدت سے محسوں ہوئی۔اے کاش!اس نظر کرم کی برکت سے میرا بیٹرایارلگ جائے۔

**جواب**: آپ کا مزاج عاشقانہ ہے آپ ذراسی محنت کرلیں ان شاء اللہ بہت جلد منزل مقصود تک پہنچو گے۔ شخ سے محبت تمام مقامات کی مفتاح ہے۔

۲۱۸ حال: بعد تسلیم بعد تعظیم کے گذارش خدمت سرایا خیر وبرکت میں یہ ہے کہ جھے میں بیسے کہ مجھے میں بیسے عبادات میں صبر مجھے میں نہیں عبادات میں صبر نہیں دل غیر حاضر رہتا ہے کوئی بھی عمل کرتا ہوں اس پر دوام نہیں اور کسی عبادت میں دل نہیں گتا۔

جواب: بہ تکلف عبادت کرنا بھی صبر ہے دل کو بار بار حاضر کرنا اور نماز و ذکر میں بہ تکلف دل لگانا بھی صبر ہے عبادت مطلوب ہے دل لگنا مطلوب نہیں بہ تکلف دل لگانا مطلوب ہے۔

119 حال: اورصبر کی میتم تو مجھ میں نہیں لیعنی گناہوں سے فنس کوروکنا یہ بڑاہی مشکل کا م ہے گئی گئی روز تک رکنے کے بعد پھرکوئی نہ کوئی غلطی ہوہی جاتی ہے اور گناہ ہوجانے کے بعداس کی تلافی میں بھی ستی ہوتی ہوتی ہواور نہ ہی ندامت ہوتی ہوتی ہواور جس طرح تو ہکا حق ہے وہ بھی نہیں ہوتا اور گناہ سے بیخنے کے لیے ہمت کو استعال کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی اور تقوی کا عزم دل میں پیدا ہوا ریا بھی نہیں ہوتا کہ میں بیدا ہوا ریا مشکل کا م ہے۔

جواب: مشکل ہے اس لیے تو اجر بھی عظیم ہے جب غلطی ہوجائے تو بہ تکلف تو بہ تکلف تو بہ تکلف تو بہ تکلف تو بہ کر یں خواہ دل میں ندامت نہ محسوس ہوندامت نہ محسوس ہونے پر جواتی ہور ہا ہے یہ بھی ندامت کی ایک قتم ہے۔ تو بہ کاحق سے ہے کہ بہ تکلف تو بہ کریں تقوی کا عزم پیدا ہونا ضروری نہیں عزم کرنا ضروری ہے۔

• ٦٢ هال: اورمصیبتوں پر بھی صبر نہیں ہوتا دل میں اعتراض پیدا ہونے لگتا ہے اور زیادہ پریشانی میں اس مصیبت کولوگوں سے شکایت کرنا بھی ہوجا تا ہے اور آگر کوئی شخص میری طبیعت کے خلاف کچھ کہدد ہے تو اس پرصبر نہیں ہوتا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔

جواب: اعتراض کا وسوسہ آنا اور ہے اعتراض اور ہے اگر وسوسہ ہو یا اعتراض پر ہلکی پیدا ہوتو اپنے اعمال کو یاد کریں کہ جوسر آگ برسنے کے قابل تھا اس پر ہلکی مصیبت آئی اللہ نے ہلاکت سے بچالیا۔ دل ہلکا کرنے کے لیے اپنے ہمدرد سے اپنی پریشانی کو بیان کرنا بھی شکایت نہیں بس اللہ تعالی پر اعتراض نہ کرو راضی برضار ہو طبیعت کے خلاف بات اگر حق ہے تو پھر اس پر غصہ کرنا تکبر ہے، لہذا اگر سے بات ہو قبول کرواور اپنی غلطی کا اعتراف کرو۔

471 حال: بعد سلام مسنون بندہ ناچیز تقریباً ۸رسال سے خانقاہ سے متعلق ہے اور مجلس میں بھی آتا جاتا ہے مواعظ بھی پڑھتا ہے اور تین خطوط بھی لکھ چکا ہے جس سے بندہ نے اپنے زندگی میں ایک انقلاب محسوس کیا ہے اور بھی تو سوچتا ہے کہ اگریتعلق نہ ہوتا تو پہنیں ہمارا کیا حال ہوتا۔لیکن اس کے باوجود جب دوسرے پہلوؤں سے سوچتا ہوں کہ دوسرے لوگ تھوڑی مدت میں کہاں

جواب: بچھلی حالت پرغور کرو کہ گناہ کم ہوئے یانہیں؟ اگر کم ہوئے تو یہ کا میا بی نہیں ہوئے تو یہ کا میا بی نہیں ہے؟ رفتہ رفتہ ہی بندہ اللہ تک پہنچتا ہے ترقی ہوتی رہتی ہے پیتہیں چلتا۔ مطمئن رہیں۔

ہے کہاں تک پننچ جاتے ہیں اور میں وہیں کا وہیں کھڑ اہوں۔

اس کے وجو ہات جومیر نے نہن میں ہیں پہلاتو یہ کہ خط و کتابت کی ستی بہت ہے دوسری یہ کہ بندہ نے تقریباً چار پانچ مرتبدس دس دن وغیرہ www.khanqah.org

خانقاہ میں لگائے ہیں کیکن حضرت والا سے جوتعلق پیدا ہونا چاہیے تھا وہ پیدا نہ کرسکا اور جس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب حضرت والا سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے تو دل میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ میر ہے اس عمل سے حضرت والا کو تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے حضرت والا سے ملا قات بھی بہت کم ہوجاتی ہے اور دل میں خدمت کا جذبہ بھی ہے کیکن مذکورہ بالا وجہ سے رک جاتا ہوں براہ کرم میری ایسی رہنمائی فرما ئیں جس سے میرا استفادہ کرنا آسان ہو اور حضرت والا کو بھی تکلف اور بارخاطر نہ ہو۔

**جواب**: ملاقات سے کیوں تکلیف ہوگی جیسے اور لوگ آتے ہیں آپ کو بھی آنا چاہیے اجازت لے کر خدمت بھی کر سکتے ہوا دب کے ساتھ کوئی عمل بار خاطر نہیں ہوتا۔

٣٦٢ حال: حضرت والا بنده اپنے اصلاح کا طالب ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہتا ہے اور آپ سے عاجز انہ اور مؤد بانہ عرض ہے کہ بنده کی رہنمائی فرمائیں تاکہ وصول الی اللہ آسان ہوجائے اس میں حضرت والا جو حکم فرمائیں گے بنده کوان شاء اللہ طبع یائیں گے۔

**جواب:**اصلاح کا یہی طریقہ ہے جوآپ نے اپنا یا ہوا ہے یعنی مجلس میں حاضری،اطلاع حالات اورانتاع تجویزات کیکن پابندی کریں،ستی نہ کریں۔

**٦٢٤ هال:** حضرت میں خود محسوس کرتی ہوں معمولات میں وہ اخلاص نہیں رہا۔ کیونکہ معمولات میں کوئی مزہ نہیں آتا مجبوراً کرتی ہوں۔

**جواب**: مزہ نہ آناعدم اخلاص کی دلیل نہیں، جب مخلوق کودکھانے کی نیت نہیں تو اخلاص ہے، انشراح نہیں ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔

**۱۲۵ حال: مج**صلاً ہے میرے سارت علق ختم ہو گئے ہیں حضرت شیخ سے عقیدت www.khanqah.org

۲۲۲ حال: حضرت میرے دیور پچھلے دنوں عید پرسعودی عرب سے آئے۔
مجھے ڈرتھا پر دہ کیسے کروں گی مشکل ہوگی ، ساس ناراض ہوگی ۔ الحمد للہ پر دہ بھی
ہوگیا اور کوئی ناراض بھی نہیں ہوا۔ بھی بھی سامنا ہوگیا جس کی بڑی شرمندگ
ہوئی وہ (دیور) ۲۰ ردن رہے دود فعہ ایسا ہوا کہ کھانا ایک ہی دستر خوان پر کھانا پڑا
لیکن الحمد للہ سامنا نہیں ہوا اور میں چنر لقموں کے بعد ہی اٹھ گئی۔ اس کے بعد میر بے
شوہر نے بہت کہا کہ کچھ نہیں ہوتا تم نقاب کر لینا لیکن میں نے ساتھ نہیں کھایا۔
شوہر نے بہت کہا کہ چھ نہیں ہوتا تم نقاب کر لینا لیکن میں نے ساتھ نہیں کھایا۔
جواب: الحمد للہ تعالی ۔ جو اللہ تعالی کوراضی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی مدد
فرماتے ہیں۔

.....

**۱۲۷ هال: حضرت والایهال همارا خواتین کا مدرسہ ہے جہال ایک قاری** صاحب ہیں وہاں سے میں نے نویارے ناظرہ پڑھے ہیں ابگھر میں بچول کی مصروفیت کی وجہ سے مدرسہ نہیں جاسکتی۔

**جواب**: ہمارے بزرگوں نے عورتوں کا مردوں سے پردہ سے پڑھنا بھی پہند نہیں فرمایا۔اگر پڑھناہے تو کسی قاربیہسے پڑھو۔

**۱۲۸ حال: می**ں چاہتی ہوں کہانی بچی ہے جس کی عمر بارہ سال ہے اسی مدرسہ سے ناظرہ پڑھ چکی ہے اور تیسرا پارہ حفظ کررہی ہے پڑھ لوں کیکن ہمارے قاری صاحب منع کرتے ہیں اور میں خود بھی مطمئن نہیں ہوتی کہ پیتنہیں بیغلطیاں صحیح

نکالے گی یانہیں بہت پریشان ہوں کہ پیتنہیں پورا قرآن یاک کب سیح ہوگا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ کم عمراستاد سے قرآن یا کنہیں پڑھنا جا ہے۔ **جواب**: غلط کہتے ہیں۔حضرت مفتی محم<sup>ح</sup>ت امرتسری خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اپنے شاگر د سے قرآن یاک کے حروف کی صحیح کی لیکن شرط پہ ہے کہ پڑھانے والے کی تجوید تھیجے ہو۔

**٦٢٩ هال**: حضرت والا قضائے عمری <u>پہل</u>ے پڑھتی تھی اب مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ کتی بہت پریشان ہوتی ہوں کیا کروں۔

**جواب**: کیسی مصروفیت! نوافل و وظا ئف ضروری نہیں قضائے عمری ضروری ہے۔ ہرفرض نماز کےساتھ ایک وفت کی قضایۂ ھلیں ۔فرض اوروتر کی قضاہے سنتوں کی قضانہیں ہے۔

• ٦٣٠ هال: حضرت اقدس ايك بات بيدريافت كرنى تقى كداب گهر مين امى کے پاس میں ہوتی ہوں۔امی کو بازار وغیرہ بھی جانا پڑے تو لاز ماً نا چاہتے ہوئے بھی مجھے جانا پڑتا ہے۔حضرت والامیں دوتین بارگئی ہوں مگر جانے سے اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے اور حضرت والا مجھے لگتا ہے جیسے کوشش کے باوجو دنظر کی حفاظت صحیح نہیں ہوئی عام چلتے پھرتے تو الحمد للہ نظر جھکی رہی مگر جس د کان سے کچھٹریداوہاں گتاہے جیسے نظریر گئی اور حضرت والانفس وشیطان دل میں ڈالتے ہیں کہ نظراحا نک پڑی ہےارادہ نہیں تھا۔ **جواب**: بس استغفار کرلیں۔اگر بار بارنظر بڑی توبیر بڑی نہیں نفس نے ڈالی

ہے۔دس نفل پڑھیں۔

**٦٣١ هال**: حضرت والا ايك بات بيركه مجھے لگتا ہے جيسے مجھے نيكى كا بڑا زعم رہنے لگاہے جیسے میں شرعی پر دہ کرتی ہوں تو دل چا ہتا ہے کہ میرے ہرانداز سے www.khanqah.org

ظاہر ہوکہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں حضرت والا یہ مجھے اس لیے لگا کہ ایک دن امی نے مجھے کہا کہ جیسے اور لڑکیاں Skin رنگ کے موز سے بہنتی ہیں تم وہ پہن لیا کروکا لے رنگ کے نہ پہنا کرواس پر میں نے کہا کہ امی جان مجھے ایسا کرنا ایک تواجھا لگتا ہے دوسرا یہ کہ کا لے رنگ کے موز وں سے معلوم ہوتا ہے کہ شرعی پردہ کیا ہے دوسرا یہ کہ کموز سے قوئے ہی نہیں۔ پردہ کیا ہے جیسے پہنے ہوئے ہی نہیں۔ حضرت والا تب سے مجھے ڈرلگ رہا ہے کہ کہیں یہ سب شرعی پردہ کرنا دکھا واہی نہ ہوجائے سے حضرت والا دعا فر مادیں کہ اللہ تعالی اخلاص کی دولت سے مالا مال فر مائیں ، آمین۔

جواب: اس زمانے میں شرعی پردہ کا اظہار کرنا جبہ لوگ پردہ کو اچھا نہیں سجھتے باعث اجر عظیم ہے ان شاء اللہ تعالی اور بید کھا وا مبارک ہے، دکھا وا وہ فدموم ہے جس میں مخلوق کی رضا کا قصد ہواورا کٹر لوگ پردہ سے راضی نہیں تو دکھا وا کہاں ہوا۔

۲۳۲ حال: حضرت والا دل میں مال ودولت کی محبت لگتی ہے حضرت والا کپڑوں کی محبت، زیب وزینت کی خواہش، پیسے والے کی عزت کرنا، دل ان سب باتوں سے جراہوا لگتا ہے اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنے کی خواہش بھی معلوم ہوتی ہے۔
جواب: دنیا کی فنائیت کو سوچا کریں کہ جو چیزیں چھوٹے والی ہیں ان سے کیا دل لگانا۔ نہ عزت و تعریف کرنے والے رہیں گے، نہ مال ودولت رہے گانہ میں رہول گی۔

.....

777 حال: تربیتِ عاشقان خدامیں حضرت ڈاکٹر صاحب کے خطوط/ جوابات پڑھے دوبارہ سہ بارہ پڑھے ایک عجیب ساروحانی سرور ملا۔ میں کافی دنوں تک یہ پڑھتار ہا پھراس کی فوٹو کا پی کراکے وہ حال/ جواب جو مجھے بعینہ اپنے حال پر موزوں لگتے تھے انہیں مارکر سے انڈرلائن کیا ہے مثلاً یہ فقرہ آب زرسے لکھنے

کے قابل ہے۔'' ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے،معمولات کی ادا کیگی کوزندگی کا سهارا سمجھیں تعلق مع اللہ اور رضائے الہی کی دولت کو اپنا سر مایہ، باقی ایام ولیالی خالی ہی خالی ہیں۔ تدبیر مناسب محنت اور دعا کر کے بے فکرر ہیں اور نتیجہ کوئل تعالی کے سیر دکر کے راضی بدرضا رہیں۔ دعاہی اصل سبب ہے پھر حق تعالیٰ کے فیصلے کے بعداسباب خود دعا کرنے والے کو تلاش کرتے ہیں۔'' مندرجہ بالا احوال کےعلاوہ حضرت ڈاکٹر موصوف کا بیرحال کہ حضرت والا کے والا نامہ کا انتظار رہتا ہے میرے حال کا ترجمان ہے۔ پھرآ خرمیں قابل رشک مقام وہ ہے جہاں آپ نے ڈاکٹر صاحب موصوف کی شخ کی نسبت اور عقیدت اور اظہار محبت کی جھلک کو پرمسرت انداز میں دعاؤں ہے نوازا اور دعائیں بھی ایسی کہ بار بار یڑھ کر مجھے عجیب تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے شیخ ہمارے لیے کتنی دعا ئیں کرتے ہیں اورباربارحرمین شریفین کی حاضری کی دعاہے میری آنکھیں ڈیڈیا گئیں۔ **جواب**: آپ کے خط سے دل خوش ہوااحقر کے جوابات سے آپ کو جو نفع ہوا ہیہ احقر ہےآ یکی مناسبت کی دلیل ہےاور نفع کا مدار مناسبت پر ہے کمالات پرنہیں۔ **٦٣٤ هال**: خط ہر باریوسٹ کرتے ہوئے خیال آتا تھا کہ نہ جانے حضرت والا خود خط پڑھتے ہوں گے علالت اورضعف کی وجہ سے یانہیں۔گرحضرت والا آپ کا پیفقرہ که'' آپ کا پیمحبت نامہ یہاں کے بعض خصوصی احباب کو دِکھایا بہت مسرور ہوئے'' پڑھ کرحضرت ڈا کٹر صاحب موصوف اوران کے تعلق شیخ کی مزیدتر قی کے لیے دل سے دعانگلی۔ پھراینی بھی ہمت بڑھی کہ اتباع شیخ میں ہمت کرونو محبت کاملہ بھی تمہیں عطا ہوگی ۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ مجھ جیسے کا ہل نا کارہ کوحق تعالیٰ نفس بریتی اور شہوت بریتی کی زندگی ہے چھٹکارا دیںاورنفس وشیطان کے شکنجے سے جان چھڑانے کی ہمت وتو فیق عطاہو۔ **جواب**: جمله مقاصد حسنہ کے لیے دل وجان سے دعا ہے۔

www.khanqah.org

**٦٣٥ هال**: الله ياك سے دعا ہے كه حضرت اقدس كو كامل صحت نصيب فر مائیں اور آپ کا سابیہ ہمارے سرول بیسلامت رہے اور ہمیں آپ کی صحیح قدر کرنے کی تو فیق نصیب ہوآ مین ۔حضرت اقدس سے بیعت ہوئے مجھے ۴ رسال کاعرصہ گذر چکا ہے۔ بیعت کےوفت مجھےاس کا مقصد پتانہ تھا۔بس سنا کہ بیہ سنت ہے تو سوچا کہ چلوسنت پوری کرلوں میں چونکہ دنیاوی تعلیم کافی حاصل کر چکی تھی اور وہ بھی بڑے بڑے اداروں میں ہوشلوں میں رہ کرمیرے علم میں ایسے بیسیوں واقعات تھے کہ اولا دکس طرح والدین کو بے وتوف بنادیتی ہے۔ آج کل آ دمی کس طرح اینے محرم رشتوں کو یامال کررہے ہیں۔ لڑ کیوں کے ساتھ خاندانوں میں کیا ہور ہاہے۔والدین کو پڑھنے کا بتا کراولا دکہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے کمپیوٹر پر کیا ہور ہاہے میں چونکہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی باہر کے حالات کوکافی جانتی تھی اور بیسوچتی تھی کہ جب بیہ بچیہ جوان ہوگا ،ان شاءاللہ تو میں اس کوکس طرح صحیح راستہ دے یاؤں گی اور میں اپنے آپ کواس بات کا اہل نہیں مجھی تھی کہ میں اس کی تربیت اسلے کرسکوں گی ۔حضرت اقدس جس مضمون یرا تناا چھابیان کرتے ہیں وہ مجھےاینے خوف کےعین مطابق لگا اور میں اس کو . گود میں اٹھا کرا توارکوخانقاہ آنا شروغ ہوگئی لیکن میںمسلسلنہیں آتی تھی جھی آتی کبھی نہیں ۔ایک دھاگے سے زیادہ باریک تعلق میرا آپ سے تھالیکن الله یاک نے اپنے کرم سے وہ تعلق ٹوٹنے نہیں دیا۔تقریباً ڈیڑھ سال پہلے میں نے''سفر نامہ رنگون وڈھا کہ'' بڑھا جس سے حضرت اقدس کی محبت اورعظمت میرے دل میں جم گئی اور مجھےاحساس ہونے لگا کہ مجھے تو بن مانکے کوئی موتی مل گیا ہے۔اوراب ۹۰۸ رماہ پہلے بیان سنتے ہوئے میرے د ماغ میں احیا نک یہ خیال آیا کہ حضرت والا کیا باتیں کرتے ہیں یہ 'اللہ کی محبت'' کیا چیز ہے ، میں تو ہجھتی تھی کہ میرے یاس تواللہ کی ساری نعمتیں ہیں۔ پھریہ کون ہی نعمت ہے جو میرے پاس نہیں۔ میں اتناعرصہ انتظار کرتی رہی اور آپ کوخط نہ کھا کہ شاید یہ جذبہ وقتی ہواوریہ' محبت کرنے' کی جھاگ بیٹھ جائے کیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ شوق کہ میں بھی اللہ سے محبت کروں ابتداء میں اتنازیادہ نہ تھا جتنا اب بڑھ گیا ہے۔ جواب: مبارک حال ہے، بہت دل خوش ہوا۔ اللہ تعالی کی محبت کی لگن ہونا اس کے لیے کڑھن رہنا اور بیحسرت ہونا کہ مجھے بھی محبت حاصل ہوجائے بیسب اللہ تعالی کی محبت ما ایک قطرہ آگیا وہ قطرہ بھی غیر محدود سمندر ہے۔

777 حال: میرے تین بچے ہیں میں صبح ۵ر بجے سے رات کو ۱۰۱۱ر بجے تک ان ہی کے سی ناکسی کام میں مصروف رہتی ہوں میں جب نماز پڑھتی ہوں تو کوئی میرے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ذکر بھی ان ہی کی طرف توجہ میں ختم ہوجاتا ہے۔

جواب: کوئی مضائقہ کوئی حرج نہیں ایسی عبادت اللہ کے یہاں اور زیادہ مقبول ہے کیونکہ زیادہ مجاہدہ کرنا پڑرہاہے۔

**۱۳۷ هال**: لیکن مجھے بھی بھی یکسوئی ملے تو پتانہیں کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں اور بیہی کیفیت حضرت اقدس آپ کے بیان سنتے ہوئے بھی اکثر ہوتی ہے۔

**جواب**: ماشاءالله مبارك حال ہے۔

774 ← الله: آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ میں جلداز جلدا ہے بچوں کی تمام ذمہ داریوں سے عافیت و کامیا بی سے عہدہ براء ہوجا و ک میری آئکھیں ان کی طرف سے ٹھنڈی رہیں اور میں دنیا کی ہرفکر سے آزاد ہوکر یکسوئی کے ساتھ اللہ سے اُس کا قرب مانگ سکوں۔

**جواب**: کیسوئی کا انتظار نه کروموجوده حالت بھی قرب کی موجب ہے بلکہ www.khangah.org

زیادہ باعث قرب ہے۔

779 هال: آپ الله سے دعاکریں کہ میری زندگی کواتنی مہلت ضرور ملے، مجھے مرنے سے پہلے پچھ عرصہ ایسا ضرور ملے جس میں میرا دل الله کے درد سے آشنا ہوجائے میں الله کی یاد میں گم ہوجاؤں پچھ تنہائیاں پچھ لمجے ایسے ضرور ملیس زندگی تو صرف ایک بارملتی ہے الله کی یاد میں آہ و فغال کئے بغیر میں مرنانہیں چا ہتی۔ جواب: یہا بھی کرسکتی ہورونا نہ آئے تو رونے والوں کا منہ بنالوآہ و فغال کرنے والوں کا منہ بنالوآہ و فغال کے لیے دل سے دعا ہے۔

.....

# شیخ الحدیث مولانا منصور الحق ناصل صاحب کے خطوط ازجنوبی افریقه

مرشدی وسیدی مولائی حضرت مارف بالله قطب الاقطاب مجدد وقت مرشدی وسیدی مولائی حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب مدت ظلالهم ودامت برکاتهم واطال الله بقاء هم السلام علیم ورحمة الله و برکاته، مزاج اقد س! حضرت والا کے تشریف لے جانے کے بعد پتا چلا کہ چندروزہ صحبت شخ کامل کے بعد دل کے حالات کیسے بدل جاتے ہیں۔ حضرت والا کی صحبت بابر کت نے میری بگڑی خدا کے فضل وکرم سے بنادی اور میر ے اندر سے وہ کلام برآ مد ہونے لگا جوخود مجھے چیرت میں ڈال گیا۔ کہیں میں نے اس کو یوں تعبیر کیا۔

ول نے اس محفل دلساز سے پایا کیا بچھ اتنی لفظوں میں مرے قوتِ اظہار نہیں اتنی لفظوں میں مرے قوتِ اظہار نہیں کے ایک کرامت سے اور فضل خداوندی سے یوں گویا ہوا۔

ذراسی در میں بگڑی بنائی آقانے بنا ہے دل مرا کتنا بنی نظر کتنی؟ اس غزل کے دوسرے اشعار سے بھی حضرت کی نشاط سع مطلوب ہے ہے نگاہِ مرشد کامل ہے کارگر کتنی تجلیات الہی ہیں قلب پر کتنی طویل راہ محبت ہے کس قدر تنہا بدوش رہبر عارف ہے مخضر کتنی کیا ہے تیخ محبت نے آرزؤں کا خوں اٹھائیں زخم کی لذت دل و جگر کتنی بفيضِ شوق ملاقات كاروال مين روال خبر نہیں کہ ہے دشوار رہگذر کتنی سمجھ سکے نہ وہ بیجارے مشکلات مری تسلّیاں مجھے دیتے ہیں جارہ گر کتنی ذرا سی در میں بگڑی بنائی آقا نے بنا ہے دل مرا کتنا، بنی نظر کتنی! ایک اورغزل میں میں نے حضرت والاسے تاثر کوتعبیر کیا ہے ۔ مجھے خبر تھی کہ ہوگی مری میجائی میں اینے شیخ سے یونہی نہیں مریدہوا نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد بيه واقعه مرا خود اينا حيثم ديد هوا جب سے حضرت والا کی قدم ہوتی کا شرف ملا ہے اب نظر نہ وہ نظر ہے اور نہ دل ہی وہ دل ہے۔ ہرتعلق داراور گھر کے افراد کو حیرت واستعجاب ہے۔ فقط والسلام باقی آئندہان شاءاللہ۔حضرت والا کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست ہے۔

قاصد جار ہاہےاس لیے معذرت جا ہتا ہوں والسلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کاتۂ ۔ منصورالحق غفرلۂ

جواب: آپ کے اشعارآپ کے حالات کے غماز ہیں اور زبان کی چاشی سے نہایت شیریں اور لذیذ۔ بہت دل خوش ہوا ، اَللَّهُمَّ ذِدُ فَزِدُ وَبَادِکُ فِیُهِ۔

## دوسرا خط

المجه هالى: ازمنصورالحق عفاالله عنه ، ١٢ بي اپالورود ، بي ايم برگ يهمس دين و فخر دين چشم و چراغ آسمان زنده كننده زمين حضرت والا قطب مدار قلوب عاشقال دامت بركاتهم واطال الله بقاه ، السلام عليم ورحمة الله و بركامة مراح اقدس! دل و جان سے دعا ہے كه الله سبحانه و تعالى حضرت والا كوصحت كامله عاجله مستمره دائمه كيساته عمر درازنصيب فرمائي آمين ايك كروڑ بار۔

ا پیٰموجودہ حالت پر گذشتہ کل کے لکھے ہوئے اشعار سے سمع خراشی کا پیشگی معذرت خواہ ہوں <sub>۔ ہ</sub>

جب میں شمجھوں کہ میں کچھ ہوں تو مجھے خاک کریں

کبر کے روگ سے اے شخ مجھے پاک کریں
چوریاں نفس، تری جب ہیں برابر جاری
ہم بھروسہ تری نیکی کا بھلا خاک کریں
اور حضرت والا دامت برکاتہم پاک مرشد کی برکت سے ابھی ایک شعرعطا ہوا ہے۔
جب ستانے گئے ان مرشد محبوب کی یاد
درد سے آہ کریں، نالہُ غمناک کریں
اب دوبارہ کل کی غزل پیشِ خدمت ہے۔
میں شمجھتا ہوں مرے شخ کہ اچھا ہوں میں
میں شمجھتا ہوں مرے شاک کریں
میں شرکت ہوں مرے شاک کریں

www.khanqah.org

تنگی زوجہ طبیعت پہ گذرتی ہے گرال گھر کی معمولی ہی باتیں بھی غضبناک کریں

**جواب**: \_

غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا کج گی پھر زباں واہی تباہی کسی پرغصہ آئے جبرے پھریادلا تغضب یہی مومن کا ہے مذہب بی نبیت کی نشانی ہے

#### ٦٤٢ ڪال: \_

اپنی اصلاح کی بس ایک ہی صورت ہے اب اپنے حالات پہ کچھ تبحرہ بے باک کریں

پاتا ہوں جو بسا اوقات میں پندار کی بو ایسے پندار کا بالکلیہ اہلاک کریں شعلہ غیظ نے شیرازہ بھیرا میرا نذرِ الفت یہ مرا سب خس و خاشاک کریں

پہلی فرصت میں پہنچ جائیں بس اب شخ کے پاس اب مزید اپنے مرض کو نہ خطرناک کریں ہجرِ مرشد میں یہ دو کام ہیں پیارے ناصر دل کو غملین کریں، آنکھ کو نمناک کریں

**جواب**: احقر کے مندرجہ ذیل اشعار کبروجاہ کا بہترین علاج ہیں:

الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول ظاہر ہوا جاتا ہے ترے ڈھول کا سب پول اے نطفہ ناپاک تو آئھیں تو ذرا کھول زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول www.khangah.org

757 ← ال : حضرت والا دامت بركاتهم كى مجلس بابركت سے جوغم عطا ہوااس سے مرابال بال حضرت والا كاممنون اور الله تعالى كاشكر گذار ہے۔ مرى غزل كالمطلع ہے۔

دو جہاں کے بھی عوض میں میں کبھی ہاں نہ کروں کسی قیمت پہ بھی بھے غم جاناں نہ کروں لوگ جیران ہیں کہآ خرمیں ہروقت مرشد پاک کا حوالہ کیوں دیتا ہوں۔ان کے جواب میں بس اب کیاعرض کروں وہ نہیں جانتے کہ طفیل انہیں کے ہے جب لازوال سلطنت دل تو کائنات کے ارض و سائے عشق وہی ہیں

**جواب**: \_

اک عبد پر گمال ہے ہوں اہل کمال میں
وہ کس خیال میں ہیں میں ہوں کس خیال میں
سچا ہی کردکھائے خدا ان کا حسن ظن
قدرت سبھی ہے میرے شہ ذوالجلال میں
علامی حضرت کے
حالات پیدافر مادے۔ اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں یوں کہوں ۔
ما ہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم

اللّ حدیث یار کہ تکرار می کنیم میں نے تو حضرت والا دامت بر کا تہم کے قلب وجان مبارک سے بیسب پچھلیا ہے الحمد للّد ہ

> ماقصهٔ سکندر و دارا نه خوانده ایم از ما بجز حکایت مهرووفا میرس www.khangah.org

حضرت مرشدی ومولائی مدت فیوضهم کی جدائی میں دل در دفرقت کی بھٹی نظر آتا ہے۔اس کے جذبات اشعار وابیات کی رومیں بہتے رہتے ہیں دعائے قبولیت کا خواستگار ہوں یہ ہ

شدت درد محبت ہے ڈھلی لفظوں میں یہ کوئی شعر ہے ناصر نہ کوئی گانا ہے

**جواب**: مبارک ہو، محبت شخ تمام مقامات ِسلوک کی مفتاح ہے۔ دل و جان سے دعاہے۔

750 ← الن بن عالات الله على عرب على عرض كرنے كى سعادت حاصل كروں كا ان شاء الله دعفرت والا كى خدمت اقدس ميں حاضرى كے ليے ميرى بكنگ اردسمبركى ہے بہع بچوں كے برادرم مولانا ممتاز صاحب كى ١٥ اردسمبر ہے، فقط والسلام بحتاج دعا خادم منصورالحق ۔

**جواب**: اے آمدنت باعث صدشادی مامجمراختر عفااللہ تعالیٰ عنهٔ

.....

علا اخباروں اللہ ہے ایک عالم نے لکھا کہ ان کے یہاں اخباروں میں ایک خبر چھی ہے کہ ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو (نعوذ باللہ) حاضرو ناظراور عالم الغیب کہتا ہے اس نے چیلنج کیا کہ اگر میراعقیدہ سچاہے تو آگ مجھے نہیں جلائے گی اوروہ آگ پر چلا اور آگ نے اس کوئیس جلایا اور اس نے کہا کہ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا اس کوآگ جلادے گی۔

جواب: مکتوبگرامی ملا، پاکستان میں اس قسم کی خبر کا ہمارے حلقوں میں کسی کو علم نہیں۔ اخباروں میں اس قسم کی لغویات شائع ہوتی رہتی ہیں۔ تمام احباب سے معلوم کیا ہرا کی نے یہی کہا کہ اس طرح کی کوئی خبریہاں کسی اخبار میں شائع نہیں ہوئی اور بالفرض کوئی اہل باطل آگ میں نہ جلے تو یہ اس کے اہل حق شائع نہیں ہوئی اور بالفرض کوئی اہل باطل آگ میں نہ جلے تو یہ اس کے اہل حق

ہونے کی دلیل نہیں۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے ایک کیمیکل اس طرح کا ایجاد ہے جو کسی بُود یا گل پرلگانے سے اس پرآگ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک کا فروہ کیمیکل لگا کرنہ جلے گا اور ایک مومن جل سکتا ہے جو اس کیمیکل کو نہیں جانتا یا نہیں لگا تا لیکن جہنم میں وہ کا فرکوئی کیمیکل نہ پائے گا اور نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نیج پائے گا۔ خلاصہ سے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے مطابق خداب سے نیج پائے گا۔ خلاصہ سے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے مطابق زندگی حق پرست ہے اور اس کے خلاف باطل ہے۔ دنیا میں آگ سے جلنا نہ جلنا معیار حق نہیں۔

نصوص قرآن پاک کو ٹھنٹ انحکم الکونیب لاخ اور لا یَعْلَمُ الْعَیْبَ لاخ اور لا یَعْلَمُ الْعَیْبَ الْاَ هُو اور حدیث میں واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہارگم ہونے کا اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم تھا اور آپ حاضر و ناظر تھے تو اونٹ کے نیچ جو ہار چھپا تھا اس کو کیوں نہیں بتایا اور تیم می آیات کیوں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالی کے سواکسی کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھنا کفر ہے۔ جمہور امت کا اجماعی عقیدہ والے ہی اہل حق ہیں اس کے خلاف سب اہل باطل ہیں۔ کسی شعیدہ ہازی سے بنیا دی اصول متاثر نہیں ہوتے۔

.....

#### ایک بڑیے عالم کو ایک فرو گذاشت پر تنبیه

(٧٤٧) ..... مَرم ومحرّم جناب مولا ناصاحب زیدر شدهم السلام علیم ورحمة الله و برکانهٔ تقریباً دوتین ماه پہلے پاکستان کے رسالہ میں آپ کا ایک مضمون نظر سے گذراتھا جس کو پڑھ کرسخت صدمہ ہوا کہ آپ جیسے بڑے ذی علم نے ایک ملحد وزندیق کی تعریف کر کے اس کے نظریاتِ باطلہ کی عملاً توثیق کی ۔ إِنَّا بِللهِ وَ إِنَّا اللهِ وَ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا لِللهِ وَ اِنَّا لِنْ لِللّٰهِ وَ اِنَّا لِللهِ وَ اللهِ لَهِ اللهِ وَ اللّٰ اللهِ وَ اللّٰ اللهِ وَ اللّٰ اللهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰ لَهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّ

یے عریضہ مدینہ منورہ سے ارسال کیا جار ہا ہے اور وجہ تحریراس کی بیہ ہے www.khangah.org کہ رات خواب میں دیکھا کہ کسی مقام پرآپ سے ملاقات ہوئی ہے تو احقر نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ایک مضمون میں ایک ملحد اور زندیق کی تعریف کی ہے جس سے شخت صدمہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھا ہوں کہ احقر کے اس سوال پرآپ کچھ متحیر و ششدر سے ہوگئے۔ پچھتو قف کے بعد آپ نے فر مایا کہ دراصل وہ مضمون میں نے ہیں کھا کسی اور نے لکھ دیا تھا۔ احقر کے دل میں خواب ہی میں بیرخیال آیا کہ بید جواب صحیح نہیں ہے۔

خواب توخیر جت شرع نہیں لیکن نفسِ قطعی تو جت ہے:

﴿إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرُشُ

(مشكواة المصابيح، كتابُ الأداب)

کیونکہ اس شخص کافسق اعتقادی و مملی تو کھلا ہوا تھا۔ فجو راعتقادی تو یہ کہ ایک مضمون میں لکھتا ہے کہ نجات کے لیے صرف اثبات تو حید کافی ہے تصدیق رسالت ضروری نہیں نعوذ باللہ۔اور فسق عملی تو ظاہر ہی تھا کہ ڈاڑھی غیر شری گخنوں سے نیچا پائجامہ تھلم کھلا تصور کھنچوا نا اور ہندوؤں کے مذہبی پیشوا کی سادھی پر جانا اور وہاں چرخہ کا تناوغیرہ۔افسوس کہ ایسے ملحد کوآپ نے اپنے مضمون میں جا بجا دروہاں چرخہ کا تناوغیرہ۔افسوس کہ ایسے ملحد کوآپ نے اپنے مضمون میں جا بجا

ناطقہ سربہ گریباں ہے اسے کیا کہیے ا اِنَّا لِللهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ

لہذا مؤد بانہ گذارش ہے کہ اگر یہ مضمون آپ ہی کا تحریر کردہ ہے تو العلانیہ بالعلانیہ کے تحت آپ پر تو بہ علانیہ واجب ہے اور اگر کسی اور نے آپ کے نام سے کمھا ہے تو اس سے بےزاری کا اعلان بھی واجب ہے ور نہ بروز قیامت اندیشۂ مواخذہ ہے، اعاذنا اللہ منہ و ما علینا اللہ البلاغ۔

### ایک عالمِ کبیر کے نام حضرت والا دامت برکاتهم کاوالا نامه

(75%) سسالحتر م جناب علامه سسصاحب، السلام عليم ورحمة الله و بركانة آپ كی قدرومنزلت اورخد مات دینیه بالخصوص ابل باطل کے مقابلے میں آپ کے مناظرے میرے قلب و جال کے لیے باعث صدمسرت ہیں اللّٰهم ذد فزد و بادک فیه و تقبل الله تعالیٰ۔ آپ کی محبت جومیرے قلب میں گئی سال سے محسوس ہورہی ہے وہ اس مرتبہ کی ملاقات سے دفعة بالغ ہوگئی اور دل حیا ہتا ہے کہ آپ احظر کے رسالہ مرسلہ کو بغور ملاحظہ فر ماکر سلف صالحین اور مشائ صاحب نسبت کی طرح اجتمام سے اورفکر دوام سے مخفول کو اسبالِ ازار سے محفوظ فر ماکر احظر کو مخطوظ فر ماکیں گے۔ جز اسم الله تعالیٰ خیر الجزاء۔

# حافظ ڈاکٹر ایوب صاحب ماہر امراضِ قلب مقیم لندن کا ایک عریضه

ماحب دامت برکاتهم السلام علیم و تحدومی پیرومر شدیخ طریقت مولانا شاه صاحب دامت برکاتهم السلام علیم ورحمة الله و برکانهٔ ۔ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی لذت اور کیفیت نا قابل تحریر ہے۔ دیکھا کہ ہمارے گھر میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم تشریف فرما ہیں اور فرش پرآپ شوق سے کھانا تناول فرمارہے ہیں، میں عین سامنے جالس ہوں، آنخضرت صلی الله علیه وسلم ململ کا کرتازیب تن کئے ہیں سر پر سفیدرو مال کا مختصر ساعمامہ ہے۔اس مجلس میں محترم مستاذ حافظ عبدالرجیم صاحب، والدصاحب، تایا صاحب وغیرہ ہیں۔ دورانِ گفتگو فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ فرمایا کہ میں بات کی خواہش ہے، یہ سوال آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرمایا کہ میں بات کی خواہش ہے، یہ سوال آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرمایا کہ میں بات کی خواہش ہے، یہ سوال آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرمایا کہ میں بات کی خواہش ہے، یہ سوال آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرمایا کہ میں بات کی خواہش ہے، یہ سوال آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرمایا کہ میں بات کی خواہش ہے، یہ سوال آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرمایا کہ میں بات کی خواہش ہے، یہ سوال آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرمایا کہ میں بات کی خواہش ہے، یہ سوال آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرمایا کہ میں بات کی خواہش ہوں کی خواہش ہوں کہ میں بات کی خواہش ہوں کی خواہش ہوں کی خواہش ہوں کھانے کی خواہش ہوں کی خواہش کی خواہش ہوں کی کی خواہش ہوں کی کی خواہش ہوں کی خواہش ہ

رضی اللّٰد تعالیٰ عنها سے تین بار کیا اور نتیوں بارحضرت عا نَشدرضی اللّٰد تعالیٰ عنها نے یہ جواب دیا کہ میں بہ خواہش کرتی ہوں کہ دنیا سے میں آپ کے ساتھ رخصت ہوجاؤں۔ بیہجواب آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نےعربی میں بھی فر مایا اور پھراردو میں تر جمہ فر ماہااور پھرمسکرائے ادرمسر ور ہوئے اور کچھ وقفہ کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم نے کھانا تناول فر ماتے ہوئے فر مایا کہ حدہے اور تعجب کی بات ہے کہ لوگوں سے سومرتبہ بھی درود شریف ایک دن میں نہیں پڑھا جا تا اور اس بات کوآپ نے کئی مرتبہ زور دے کر فر مایا۔اس وقت میں بعینہ آنخضرت صلی اللّٰه علیه وسلم کے سامنے جالس تھااور بڑی غور سے بیرٌفتگوس رہاتھااور میری آنکھوں ہے آنسو جاری تھےاور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میری پیہ حالت دیکھی کئی بار۔ پھر جب آ پ صلی الله علیه وسلم کھانا تناول فرما چکے تو ہاتھ مبارک دھونے کے لیے میں نے ایک بڑا کٹوراجو برابر میں رکھا ہوا تھا پیش کیا آ پ صلی الله علیه وسلم نے ہاتھ مبارک دھوئے میرے ذہن میں اسی وقت خیال آ یا کہ میں بیہ یانی جھینکنے کے بجائے خود پیوں گااور جبآ تخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک دھو چکے تو میں نے اچھی طرح سیر ہوکرتقریباً آ دھا کٹورایانی بی لیا اور ابھی پی ہی رہا تھا کہ میرے ماموں زاد بھائی اسلام الدین نے مجھےٹو کا کہ یانی ہمارے لیے بھی چھوڑ دومیں نے باقی یانی انہیں دے دیایانی پیتے وقت ميرے دل ميں خيال آيا تھا كەصحابەكرام رضى اللەتغالى عنهم تو آنخضرت صلى الله علیہ وسلم کے وضوکا یانی اینے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے اور زمین پر گرنے نہیں دیتے تھاس لیے تم بھی یہ یانی بی او۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہم کلام تھے تو آپ کے سید ھے ہاتھ کی آستین کہنیوں تک اوپر چڑھی ہوئی تھی اور میں مشا قانہ آپ کے کھلے ہوئے حسین ہاتھ کی زیارت کرر ہاتھا اس قدر حسین اور مضبوط ہاتھ میں نے آج تک نہیں دیکھے نیز کہنی تک بال مبارک کی بھی زیارت کی

كەدە كالےاورسفىد كالمجموعه تھے۔

جواب: اڑنے کا خواب بھی نہایت مبارک ہے۔ احقر کوبھی ایسے خواب بہت نظر آئے ہیں سلوک میں ترقی کی بشارت ہے۔ ہمارے شخ کوبھی ایسے خواب الرنے کے نظر آیا کرتے تھے۔ جھے تو آپ کے بارے میں اس قتم کے خواب کا انتظار اور شوق تھا۔ بلند پروازی پہاڑ پراور قبرستان دیکھنا اس میں بشارت ہے کہ آپ نے مُر دول کی طرف اپنے نفس کو مٹانا شروع کردیا ہے یہ پرواز اور بلندی اس کا شمرہ ہے۔ مَنْ تَوَاضَعَ بِللهِ رَفَعَهُ اللهُ کی حدیث کی بشارت آپ کو مبارک ہو۔

﴿عُدُ نَفُسَکَ مِنُ اَهُلِ الْقُبُورِ ﴾ (الجامع الصغير للمناوى) قرجمه: اورايخ نفس كواہل قبور سے شاركرو۔ **101 حال: نجر کی نماز کے بعدد یکھا کہ آم کھار ہاہوں۔** 

**جواب**: آم کھانا بھی اچھا خواب ہے۔روحانی آم مراد ہیں۔

**۱۵۲ هال**: دوسرے بید یکھا کہ سعودی عرب سے وزارۃ الصحۃ کا تقرری خط آیاہے۔

**جواب**: وزارة الصحة ہے تقرری کی تعبیر ظاہر ہے۔ حق تعالی جلد آپ کو با مراد فرمائیں۔

**۱۵۳ هال**: اور یه بھی کئی بار ہو چکا ہے کہ ہو بہو آنجناب والا کی زیارت بھی خواب میں نصیب ہوئی ہے۔

**جواب**: احقر کو ہو بہوخواب میں دیکھنا بشارت ہے کہ آپ کی روح احقر کی روح کےساتھ مناسبت کا ملہ رکھتی ہے۔

**105 حال**: رمضان المبارك كےاس ماہ میں احقر کی پھرخصوصی عرض ہے کہ آنخضرت اس حقیر کے لیےخصوصی دعائیں فر مادیں۔

**جواب**: دل وجان ہے جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دعا ئیں کرتا ہوں۔والسلام محمد اختر عفااللّٰہ عنۂ 1 رشوال ۲۳۹۴ ھے،۲۳۷را کتو بریم 192<sub>6ء</sub>۔

.....

100 حال: الله کے فضل و کرم سے سب خیریت ہے۔ بیان میں حاضری با قاعد گی سے ہور ہی ہے کین لگتا ہے کہ دین ترقی رک گئی ہے۔ ذکر پر بھی پوری طرح دوام حاصل نہیں۔ نماز میں بھی خشوع وخضوع نہیں رہا تلاوت کا بھی کوئی خاص دل نہیں چاہتا۔ الله کی محبت میں کوئی ترقی محسوس نہیں ہوتی بلکہ اب تو حالت پہلے سے بھی خراب ہوگئی ہے۔ پہلے خوب دیر دیر تک دعا ئیں مانگا کرتا تھا اور الله تعالیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا کیکن اب ہے بھی نہیں رہا۔ پہلے کوئی بھی بات چھوٹ جاتی تھی تو بھی وڑر لگار ہتا تھا کہ کہیں الله تعالیٰ اس بات سے ناراض نہ حجھوٹ جاتی تھی تو بھی وڑر لگار ہتا تھا کہ کہیں الله تعالیٰ اس بات سے ناراض نہ

ہوجائیں یااللہ سے تعلق کمزور نہ ہوجائے۔اب یہ کیفیت بھی نہیں رہی۔
جواب: کسی گناہ کی عادت تو نہیں ہے۔ فکر کریں اور تو بہ کریں۔

107 حال: اس بات کا بھی خیال آتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ ناراض نہیں ہوں تو نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ میرے اندر کون نہ بھی ہو ات کم از کم خوش تو نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ میرے اندر کون سی اچھی بات ہے جس سے آپ کو خوش کر سکوں۔ پڑھائی کی مصروفیات بھی ایسی ہیں کہ بیان کے علاوہ خانقاہ میں حاضری بہت کم ہوتی ہے ظاہری اسباب تو کوئی نہیں ہیں لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے خوش فرمادے۔اور مجھے آپ کی خدمت کا موقع دے۔

جواب: میں آپ سے بہت خوش ہوں، شیطان کے وسوسہ پر خیال نہ کریں، پر سن ظن رکھو کہ شخ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔

.....

۲۵۷ حال: الله کفشل وکرم سے آپ کے بتائے ہوئے ذکر کی پابندی ہورہی ہے ماسوائے ایک آ دھدن کی کوتا ہی کے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ذکر ایک جگہ پر بیٹھ کر استحضار کے ساتھ کیا جائے لیکن پھر بھی بھی کبھی کبھار لا آلله الآالله کی تسبیحات بس میں ادا ہوتی ہیں۔ میں عمو ماذکر عصر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں کرتا ہوں کیا بیدوقت صحیح ہے یا اللہ کانا مرات کوسونے سے پہلے لینازیادہ بہتر ہے۔ ہوں کیا بیدوقت ہوں۔ ہوت مقررہ پر ذکر کر لیا کریں مجبوری پر دوسرے وقت پر بھی کر سکتے ہیں۔ ۲۲ رکھنے میں پوری تعداد ہونی چاہیے۔ پر بھی کر سکتے ہیں۔ ۲۲ رکھنے میں پوری تعداد ہونی چاہیے۔ دوران گانے اونچی آ واز میں چل رہے ہوتے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے کیا کوشش فرض ہے کیونکہ وہ کہنے سے تو بند نہیں کرتے ہیں اور کیا ایسے وقت میں کوشش فرض ہے کیونکہ وہ کہنے سے تو بند نہیں کرتے ہیں اور کیا ایسے وقت میں کوشش فرض ہے کیونکہ وہ کہنے سے تو بند نہیں کرتے ہیں اور کیا ایسے وقت میں کان میں انگلی ڈالے رکھنا ضروری ہے۔

# **جواب**: کان میں انگلی بہتر ہے ورنہآ پ تلاوت شروع کردیں۔

709 حال: حضرت اپنی ستی طبع کی وجہ سے کافی مدت کے بعد خط لکھ رہا ہوں معافی کا خواستگار ہوں۔حضرت والا اس سال سفر عمرہ سے پچھ دن پہلے ذکر اللہ کر رہا تھا کہ محسوس ہوا کہ قلب کو پچھ عطا ہوا ہے۔خیال ہوا کہ نسبت عطا ہوگئ ہے۔میرے حضرت اگریہ چیز محسوس ہوتو کیا واقعی نسبت مل جاتی ہے رہنمائی فرماد یکئے۔

**جواب**: اُمیدغالب ہے کہ آپ کونسبت الله تعالیٰ نے عطافر مادی ہے تی تعالیٰ شانۂ اس کو بقااورار تقاء بھی عطافر مائیں ، آمین ۔

• 17 هال: اس واقعہ کے بعد میرا ہر عبادت کی طرف خوب خوب دل لگ رہا ہے۔ اور ہر چیز میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی ہاتھ ہے جو میر ہے کام دین و دنیا کے بنار ہا ہے ہر کام ہیں اللہ کے فضل وعطا اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے انتہائی آسانی مہیا ہور ہی ہے۔ میر ے حضرت عبادت کرتے وقت بعض وقت طبیعت میں اکتا ہے آتی تھی لیکن الحمد للہ اب ذکر میں عجیب وغریب لذت محسوس کرتا ہوں، جو اس سے پہلے بھی محسوس نہیں کی اور میرے پیرومرشد محسوس کرتا ہوں، جو اس سے پہلے بھی محسوس نہیں کی اور میرے پیرومرشد اس لذت آشنائی سے بساختہ زبان پر بیجاری ہوجا تا ہے۔

تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کردیا پہلے جاں پھر جانِ جان پھر جانِ جاناں کردیا

اے میرے مرشد میں اندھیروں میں پڑاتھا آپ کی توجہ اور نظر سے دل وجان کی دنیاہی تبدیل ہوگئ ہے، جزا کم الله احسن الجزاء۔

جواب: مبارك ہو مبارك ہو يہ حق تعالى كا كرم خاص ہے شكر ادا كري الحمدالله تعالى على هذه النعمة يحق تعالى كافضل عظيم ہے۔

**۱۶۱ حال**: حضرت والا خط لکھنے میں سستی اور کا ہلی ہے دعا فر ماد بیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فر مادیں ۔

**جواب**: بیصحت کاضعف ہے بے فکرر ہیے۔ ملاقات بھی کافی ہے دل سے دعا کرتا ہوں۔

777 حال: حضرت والاانتهائی بدسلیقهانسان ہوں لکھنے میں کوئی کوتا ہی گستاخی بے ادبی ہوگئ ہوتو اللہ کے لیے معاف فرماد بجئے کہاس بندہ نا کارہ میں بیسب چیزیں خوب جری ہوئی ہیں۔

**جواب**: محبت کے لڈوٹیڑھے بھی میٹھے ہوتے ہیں مگر آپ کے تو سیدھے سدھے خوشما ہیں۔

.....

777 حال: حضرت بچھلے تین چاردن سے ایک عجیب ہی کیفیت طاری ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل بند ہو گیا ہو قفل لگ گیا ہو۔ نمازیا دوسرے وظا نف پڑھتے وقت ایسامحسوس ہوتا ہے کہ میرے بہت قریب سے انتہائی صاف شفاف چمکدار پانی بڑی روانی سے بہدرہا ہے لیکن میرے اور اس پانی کے درمیان ایک شفاف شیشے کی دیوار ہے وہ پانی شیشے میں سے گرتا ہوا بہتا جارہا ہے لیکن میں اس سے استفادہ حاصل کرنے سے معذور ہول۔

جواب: عمل مقصود ہے کیفیات کی طرف توجہ نہ کریں اور استغفار کریں۔

775 حال: دوسرے خیالات اتنے غیر محسوس انداز میں بھٹک جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب نماز ختم ہوگئی یا وظیفہ ختم ہوگیا۔ دل و ذہن کو نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بیکوشش ایک خواب سامحسوس ہوتا ہے۔

جواب: باکا خیال کافی ہے۔

310 حال: حضرت اس سلسلے میں کافی پریشانی ہورہی ہے آپ سے دعا کی

استدعاہےاورراہنمائی کی بھی۔

**جواب**: كل دُاكٹر .....صاحب كود كھادين خوش رہاكريں۔

۲۱۲ حال: حفرت رات کوایک خواب دیکھااس طرح کہ میراایک بہت اچھا دوست جو کہ باشرع بھی ہے ایک خوبسورت عورت کے روپ میں آتا ہے ہم ایک جگہ لیٹے ہوتے ہیں اور وہ جھے کہنا ہے کہ کیاتم سجھتے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں چل نکلے ہو۔ جا وًا بھی تو تم اللہ کے راستے کی الف ب سے بھی واقف نہیں ہو۔ اس کے بعد سے طبیعت میں کافی اس کے بعد سے طبیعت میں کافی اداس سی ہے۔ حضرت اس خواب کے بارے میں راہنمائی فرمائے۔ ایسے خواب کو دیکھر بائیں طرف تھکاردیں اور بے فکررہیں۔

ایک عالم کا عربضه

تعلق و خط و کتابت کی اجازت چاہی تھی، الجمد للہ آپ نے اجازت مرحمت فرمادی للہذا بندہ آپ کے سامنے اپنے روحانی امراض میں سے پہلا اور مہلک فرمادی للہذا بندہ آپ کے سامنے اپنے روحانی امراض میں سے پہلا اور مہلک مرض پیش کررہا ہے وہ یہ کہ بندہ کے اندر بدنظری کی بیاری ہے اس بیاری میں ابتلاء کی وجہ یہ ہوئی کہ بندہ کا بحیبین ولڑ کین دونوں برے ماحول میں گزرے، ٹی وی، وی می آراور گاناسننا جیسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوا جس کے نتیجہ میں حسین لڑکیوں اورامردوں کی محبت دل میں رچ بس گئی۔
میرارسال عشق مجازی کی متباہ کاریاں تین صفحات ہرروز مطالعہ کریں۔ ہمت سے میرارسال عشق مجازی کی بتاہ کاریاں تین صفحات ہرروز مطالعہ کریں۔ ہمت سے کام لو، بجز ہمت کے گناہ سے بیخنے کا اور کوئی علاج نہیں ہمت سے بڑے بڑے بڑے کام کو، بجز ہمت کے گناہ سے بھوٹ جاتی ہے۔ حسن فانی سرایا گندگی ہے۔

کام لو، بجز ہمت کے گناہ سے بھنے کا اور کوئی علاج نہیں ہمت سے بڑے بڑے بڑے کر سے کیناہ کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ حسن فانی سرایا گندگی ہے۔

کام لو، بجز ہمت کے گناہ سے بھنے کا اور کوئی علاج نہیں ہمت سے بڑے بڑے بڑے کیا ہیں۔ کیناہ کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ حسن فانی سرایا گندگی ہے۔

گال گورے ہیں کھال گوری ہے توبہ اندر تو گو کی بوری ہے

**٦٦٨ هال:** بنده نے درجہ اعداد بیاسے لے کر دور ہ حدیث تک کی تعلیم حاصل کی ان ایام میں ہر درجہ میں بندہ کی بیرحالت تھی کہ جب پڑھائی شروع ہوتی ہے تو خوب دل لگا کریڈ ھائی میں مشغول ہوجاتا تھا، کین جب سہ ماہی، ششماہی امتحانات کی چھٹیاں (جو کہ تین دن کی ہوا کرتی تھی ) آتی پاسالا نہ امتحان کی لمبی چھٹیاں آتی تھیں تو بندہ کی بدنظری کی بیاری جوش میں آ جاتی،لہذا ایک سائیکل بھی اینے پاس موجود ہے اس پرسوار ہوکر گلی گلی ، کو چہ کو چہ ، مجنون کی طرح چکر لگا تا ہوں تا کہ حسین لڑکیوں اورامر دوں کوخوب گھوروں جب اس سے بھی دل نہیں بھرتا تو صدر میں ایک بوہری بازارمشہور ہے جس میں حسین لڑ کیاں شاینگ کے لیے جاتی ہیں وہاں کا چکر لگاتا ہوں تا کہ ان کوخوب گھوروں اور بدنظری کا مزه لوں، جب اس سے بھی دل نہیں بھرتا تو کرا جی شہر کے جینے فخش مقامات ہیں مثلًا سفاری یارک، ہل یارک ، کلفٹن وغیر ہ جن میں حسین لڑ کیاں وافر مقدار میں تفریح کرنے کے لیے جاتی ہیں اب وہاں کا چکرلگا تا ہوں تا کہان کو گھورسکوں۔ جواب: آپ بھی الووں کے سردار معلوم ہوتے ہیں دیکھنے سے کچھ ہیں ملتا صرف دل کومفت میں تڑیا نا ہے ارشاد حکیم الامت ہے کہ بدنظری حماقت کا مرض ہے۔ 179 هال: يوتو دن جركا كام موتا إب جبرات آتى بيتو گر مين اينا كمره عليحده ہے اس ميں بسترير ليٹے ليٹے دن بھر جن حسيناؤں كو گھورا تھا، دل میں ان کے خیالات لاتا ہوں ۔ان خیالات میں رات کے دوتین تک بج جاتے ہیں۔ جب اس سے بھی دل کوسکون نہیں ماتا تو بستر کومحبوبہ تصور کر کے مادہ منوبہ کا اخراج کردیتاہوں۔

**جواب**: ال لعنتی فعل سے تو بہ کروور نہ نامر دی پیدا ہوجائے گی اور د ماغ کمزور

ہوجائے گاجوانی تباہ ہوجاوے گی۔

• ۲۷ هالی: اس کے بعد جب پڑھائی شروع ہوجاتی ہے تو سارے گناہوں
سے تو بہ کر لیتا ہوں ساری بدنظری ختم ، دینی مجالس میں شرکت کرتا ہوں آپ کی
جعہ والی مجلس میں بھی شرکت کرتا ہوں زبان ذکر اللہ سے تر ہوجاتی ہے یہاں
تک کہ ہم کلاس ساتھی صوفی کا لقب دیتے ہیں وہ تو ظاہر کود کھتے ہیں گویا کہ جنید
بغدادی بن جاتا ہوں ، لیکن جب پھر پڑھائی میں وقفہ ہوجاتا ہے تو دوبارہ
بدنظری کی بیاری جوش میں آتی ہے لہذا اس کے نتیجہ میں گانے بھی سنتا ہوں غرض
بدنظری کی بیاری جوش میں آتی ہے لہذا اس کے نتیجہ میں گانے بھی سنتا ہوں غرض
بدنظری کی بیاری جوش میں آتی ہے لہذا اس کے نتیجہ میں گانے بھی سنتا ہوں غرض

#### جواب: \_

صورت خضر میں ارتکاب گناه گول ٹوپی کو بدنام مت سیجئے حق تعالی شانۂ توبۂ صادق عطافر مائیں، آمین۔

گناہوں میں برابر مبتلا ہوتا رہالیکن اب بندہ نے آپ سے اصلاحی تعلق کی اجازت لے لی ہے اور گذشتہ گناہوں سے بھی بالکلیہ توبہ نصوحہ کرلی ہے لہذا آنجناب سے مذکورہ بالا مرض کا علاج مطلوب ہے جس کی وجہ سے بندہ نے اپنی ماضی تباہ کر دی ،مرض روحانی کے ساتھ ساتھ اب مرض جسمانی میں بھی مبتلا ہو گیا ہے کہ مادہ منوبہ کے ضائع کرنے کی وجہ سے جسم کمزور ہو گیااوراس کااثر د ماغ پر بھی محسوں ہور ہا ہے۔ حالانکہ بندہ نے اس مرض کے ازالہ کے لیے کتابیں، رسائل یہاں تک کہ بہت سارے کفارے بھی اپنے اوپر لازم کئے تھے،کیکن اس کے باوجودنجات نہیں ملی،اب بندہ کو یقیناً پیمعلوم ہو گیا ہے کہا ہے آپ کو نیخ کامل کے سپر د کئے بغیران امراض سے نجات نہیں مل سکتی لہٰذااب بندہ اینے آپ کوآ نجناب کے سپر دکرتا ہے آپ جو کچھ علا جاً ارشا دفر مائیں گے بندہ ان پر دل وجان ہے مل کرنے کی کوشش کرے گا، بندہ کے بارے میں آپ خودسوج رہے ہوں گے کہ کیا عالم دین بھی ایسا کمینہ اور بدمعاش ہوتا ہے؟ جس کے نتیجہ میں اگر چہ میں آپ کی نظروں سے گر گیا ہوں لاکھوں گروں پہ قبول ہے کیکن اللہ کے سامنے گرنے سے ڈرلگتا ہے اور شرم آتی ہے،اس لیے خدار ابندہ پر شفقت و مهربانی فرما کراینے در بار سے نہ نکا لیے بلکہاصلاح فرماد یجئے۔ **جواب**: گناہ سے دل نہیں بھرتا جس طرح دوزخ کا پیٹ گنہ گاروں سے نہیں بُمِرًا حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطُ قَطُ وَ فِي رَوَايَةٍ قَطُ قَطُ قَطُ اسَ طرح نفس کا مزاج دوزخ کا ہے گناہ سے تقاضائے گناہ شدید ہوجاتے ہیں الْمُوَادُ بِالْقَدَمِ التَّجَلِّيَاتُ الْخَاصَّةُ بِسِ نَفْس مِين قدم فَق تعالى عاصل كرو یعنی بخل خاص پھرنفس سے قط قطآ وازسنو گےان شاءاللہ تعالیٰ۔علاج کے لیے عشق مجازی کا پرچہ لے کراس پڑمل کریں دل سے دعائے اصلاح کرتا ہوں۔

حال بتانے سے سالک شخ کی نگاہوں سے نہیں گرتا بلکہ اس کی قدر بڑھ جاتی

ہے کہ واقعی بیراللہ کا طالب ہے جب ہی تو اصلاح کے لیےا پنا حال بتار ہا ہے۔ اس خط کوروزیڑھیں ۔مجمداختر عفااللہ عنۂ

#### انهى صاحب كا دوسرا خط

**۱۷۲ حال**: امابعدمود بانه گذارش بیرہے که بدنظری کے علاج کے متعلق جو کچھ آنجناب نے معمولات بتائے تھے اگر چہان پر مکمل عمل نہ کرسکالیکن جس دن سے جناب کے پاس سے جوانی خط لے کر نکلا الحمدللد کسی بھی لڑکی باامرد کونہیں ديکھااور نه ہی اب تک مادہ منوبہ ضائع کیا، جب بھی کوئی لڑکی یاامر دسامنے آتا ہے دل تو بہت جا ہتا ہے کہاس کو گھوروں لیکن اللہ کے فضل سے فوراً نظریں نیچی کرلیتا ہوں اوراب توبیحال ہے کہ جب بھی کوئی حسین لڑی سامنے سے گزرتی ہے تو نظر نیچی کرنے میں ایک مزہ ہی آتا ہے اور سرور محسوں ہوتا ہے کہ نفس کی خلاف ورزی ہورہی ہے،اسی طرح عبادات میں بھی مزہ آرہاہے۔ جواب: ما شآء الله اللهم زد فزد مبارك مويرى حلاوت ايمانى ب جو حدیث یاک میں موعود ہے اللہ تعالیٰ استقامت عطافر ماویں ، آمین۔ **۱۷۳ هال**: دل جاہتا ہے کہ ایک منٹ کے اندر سارے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ والا بن جاؤں ، ابھی ہروقت بی مکر دل میں رچی بسی ہے اور اللہ سے بھی دعا ہے کہ یااللہ آخر کب تک بیغفلت بس آ پ جلد ہی میرے باطن کی مکمل اصلاح فرماد یجئے اور تمام گناہوں سے مجھے آزاد کرد یجئے خاص کراس بدنظری سے۔ **جواب**: ہمت کا دامن نہ جیموڑیں بس اللہ والے ہوجائیں گے انشاء اللہ تعالی ۔ **٦٧٤ هال: بنده سے معمولات اس وجہ سے چھوٹ رہے ہیں کہ درجہ خصص ایسا** درجہ ہے جو بہت محنت مانگتا ہے ہر وفت دل حابتا ہے کہ وفت لمبا ہوجائے كيونكه اكثر اوقات ايك فتوى لكھنے ميں رات ' دونتين تك نج جاتے ہيں ، اگرجسم کے حق کا خیال نہ ہوتا تو بس رات دن مطالعہ وفتا وی نولیی میں لگےرہوں ،اس

وجہ سے بندہ سے معمولات چھوٹ رہے ہیں۔اگرآپ ناراض نہ ہوں تو بندہ کے معمولات میں کچھ کی کردیں مثلاً لاَ اِللهُ اِللهُ کا ذکر بجائے پانچ سومرتبہ کے ایک سود فعہ کردیں تو بڑی نوازش ہوگی۔

جواب: صحیح ہے ایک سو دفعہ کرلیں لیکن بس گناہ ایک بھی نہ کریں۔ساری محنت اس پرصرف سیجئے کہ ایک نگاہ بھی خراب نہ ہو، ایک نگاہ کی حفاظت سے تمام گناہوں سے حفاظت رہے گی۔

170 هائی کے وقت کے علاوہ جو فارغ وقت ملتا ہے تو اس کو بجائے ضائع کرنے پڑھائی کے وقت چیلا جو فارغ وقت ملتا ہے تو اس کو بجائے ضائع کرنے ہر وقت چلتے پھرتے مندرجہ ذیل چاراذ کار زبان زد ہیں (۱) سُبُحَانَ اللهُ وَبِحَمُدِهٖ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ (۲) استغفار (۳) درودشریف (۴) تیسرا کلمہ۔ یہاں تک کہ ہم کلاس ساتھی پوچھتے ہیں کہ یارتم ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہو۔ بندہ نے بیعمول اس وجہ سے اپنالیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اس لیے جب تک زبان کوذکر اللہ سے تر نہ کروں دل میں ایک بوجھ سامحسوس ہوتا ہے اور یہ فکر رہتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت والوں کو دخول جنت کے بعد بھی اس جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بغیر ذکر کے گزار دیئے ہوں اس وجہ سے اس غرامت سے نجات کے لیے بندہ نے بیعمول اختیار کر رکھا ہے۔ ندامت سے نجات کے لیے بندہ نے بیعمول اختیار کر رکھا ہے۔ نیونکم ہوجائے یا غصہ بڑھ جائے یا فعم بڑھ جائے یا خصہ بڑھ جائے یا فعم بڑھ جائے یا فعم بڑھ جائے یا فعم ہوجائے تو ذکر کم کر دیں ، لمحات ضائع ہوتے ہیں گناہ سے ۔ بس گناہ بہ ۔ بس گناہ سے ۔ بس گناہ نہ

جواب: کیکن کل سے زیادہ نہ ہو۔ اگراختلاج ہونے لکے یاغصہ بڑھ جائے یا نیند کم ہوجائے تا نیند کم ہوجائے تا نیند کم ہوجائے تا کریں ہوات ضائع ہوتے ہیں گناہ سے۔ بس گناہ نہ کریں تو آپ اصلی ذاکر ہیں خواہ زبان خاموش ہو۔ اگر زبان ذکر سے تر ہے لیکن نگاہ غیر ذاکر ہے، نافر مانی کررہی ہے تو پیشخص ذاکر نہیں ہے۔ اس زمانے میں اعصاب کمزور ہوگئے ہیں اس لئے تل سے زیادہ ذکر نہ کریں۔

177 حال: اگر آنجناب کی نظر میں اس میں کوئی خرابی محسوس ہوتو براہ کرام اصلاح فرمادیں یا اپنی جانب سے پھی مختصراذ کار متعین کردیں جن کو کرنے میں پڑھائی میں بھی خلل واقع نہ ہواور آسانی سے انجام دے سکوں کیونکہ خصص میں مصروفیت زیادہ ہے بعض اوقات کئی سارے استفتے جمع ہوجاتے ہیں جن کا جواب کھے بغیررات کی نیند بھی حرام ہوجاتی ہے۔

جواب: اصلاح تو کردی گئی که ذکر میں اعتدال رکھیں، ہروقت ذکر نہ کریں، اصلی ذکر گنا ہوں سے بچتا ہے وہ اصلی ذکر گنا ہوں سے بچتا ہے وہ چوبیں گھنٹے ذاکر ہے اوراگر زبان ذکر سے تر ہے لیکن گناہ کا ارتکاب ہور ہا ہے تو ایسا شخص ذاکر نہیں ہے لہٰذا گنا ہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگادیں۔ ایسا شخص ذاکر نہیں ہے لہٰذا گنا ہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگادیں۔ ۱۷۷ حال: باقی بدنظری کے علاج کے متعلق آگے کیا کرنا ہے وہ بھی بتادیں۔ جو اب: جو علاج بتایا گیا ہے اس کو جاری رکھیں۔

.....

**۱۷۸ هال**: جناب حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دام اقبالکم العالی، السلام علیم ورحمة الله و برکانة، امید ہے آپ مع الخیر ہوں گے۔خدا آپ کی عمر اور صحت میں برکت عطا فر مائے، اور مجھ جیسے گم را ہوں اور عاصوں کی روح کو علی منہاج القرآن والسنہ حیقال کرنے کی مزید ہمت اور توفیق دے، جنہیں آج کے مسموم ماحول میں سوائے معاصی وظلمات کے خزف ریزوں کے اور پچھ ہاتھ نہیں آتا۔

میں نے آپ کے مواعظِ حسنہ ملاحظہ کیے تو گویا ایک نسخہ کیمیا اثر بہ فضل ایز دی ہاتھ آیا۔ میں اپنے ذہن کوخوشا مداور مبالغ سے پاک کر کے اس حقیقت کے اظہار میں کوئی تر دومحسوں نہیں کرتا کہ آپ عصر روال کے رومی رحمۃ الله علیہ ہیں۔ قسام ازل نے آپ کی ذات میں جنید رحمۃ الله علیہ و بایزید رحمۃ الله www.khanqah.org

علیہ کا فقر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زہر، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تبحر علمی، رومی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دقیقہ شناسی جیسے گہر ہائے تابدار جمع کردیے ہیں۔ جبجی تو آپ کے نکتے ملاحظہ کرتے ہوئے غالب کی زبان سے کہنا ہڑتا ہے کہ ہے۔

آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں عالب صریر خامہ نوائے سروش ہے میں سوال کرتا ہوں کہ از کجاایں آتشِ عالم فروز اندوختی ؟ شومئی قسمت کہ میں آپ کی ذات والا صفات سے بہت دورشوق دیدار میں طپیدہ ہوں آپ سے ملاقات کے لیے ترستا ہوں۔ کالج میں ایف ایس سی کا امتحان دیا ہے، رمضان کے بعدان شاء اللہ دارالعلوم کراچی میں داخلہ لینے کاعزم ہے۔ اگر مقدر چک اٹھاتو شاید آپ کی قدم ہوں کی سعادت بھی حاصل ہوجائے۔ وماتو فیق مقدر چک اٹھاتو شاید آپ کی قدم ہوں کی سعادت بھی حاصل ہوجائے۔ وماتو فیق الا باللہ۔ اپنے چند مسائل تحریر کر رہا ہوں۔ امیدواثق ہے کہا پنی گونا گوں مصروفیات اورضعف و پیرانہ سالی کے باوجود اپنے ایک غائبانہ معتقد کی چارہ گری فرما کر این احسان سے گرانبار وممنون فرمائیں گے۔ آپ کو یہ تکلیف دینے پر شخت نادم ہوں۔ مگر کیا کروں کوئی چارہ ساز اور خمگساراس عصر قحط الرجال میں نہیں ماتا ہوں۔ والے درد جو لادے حکیم اختر سے دوائے درد جو لادے حکیم اختر سے

(راقم نے بیشعرعلامہ سیماب وارثی رحمۃ الله علیہ کے ایک شعر کے دوسرے مصرع میں لفظی ومعنوی تغیر کے بعد لکھا ہے۔) اب اپنے مسائل تحریر کرتا ہوں۔(۱) میرے دل میں بسااوقات نہایت ملحدا نہ اور زندیقا نہ خیالات آتے ہیں مثلاً بینظام کا ئنات بغیر کسی خارجی محرک کے یوں ہی چل رہا ہے، حیات بعد الموت ایک موہوم چیز ہے العیاذ باللہ تعالی ۔خدارا کوئی علاج بتا دیں مسلامہ سیمیں سیمیں مسلامہ سیمیں مسلامہ سیمیں مسلامہ سیمیں مسلامہ سیمیں مسلامہ سیمیں سیمیں سیمیں مسلامہ سیمیں مسلامہ سیمیں مسلامہ سیمیں سیمیں سیمیں مسلامہ سیمیں سیم

کہ وساوس کے اس حجرہ ہفت بلاسے خلاصی پاؤں، ورنہ اگراسی کیفیت میں مرگیا تو مجھے یقین ہے کہ میراحشر برٹرینڈرسل (عصر جدید کاسب سے ملحد فلسفی۔ وفات • ۱۹۷ء) کے ساتھ ہوگا۔ نعوذ ہاللہ ثم نعوذ ہاللہ۔

**جواب**: عزيز مسلّم؛ السلام عليم ورحمة الله و بركانة - آپ كي محبت اور دين كي طلب سے دل مسرور ہوااللّٰهم زد فزد محدانہ وکافرانہ وساوس سے بریثان نہ ہوں بلکہ خوش ہوجائیں کہ بدایمان کی علامت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کوزبان پر لانے سے بہتر بہ بچھتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہوجا ئیں تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ذَاکَ صَریْحُ الْإِیْمَان بیرتو کھلا ہوا ایمان ہے۔مومن ہی کوایسے خیالات آتے ہیں کا فرکو بھی وسوسنہیں آتا کیونکہ اس کے یاس دولت ایمان نہیں ہے، چورو ہیں جاتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے۔حضرت تھیم الامت فرماتے ہیں کہ وسوسہ دل کے اندرنہیں باہر ہوتا ہے لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندر ہے جیسے کھی شیشے کے گلاس کے باہر بیٹھی ہوتی ہے لیکن لگتا ہے کہ گلاس کے اندر ہے۔ حکیم الامت نے قتم کھا کرفر مایا کہ واللہ وساوس کا علاج عدم التفات ہے، ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیں جیسے کتا بھونکتا ہے آپ اس سے الجھتے نہیں اپنا راستہ طے کرتے رہتے ہیں بس سمجھ کیجئے شیطان بھونک رہا ہے، آپ اس طرف النفات ہی نہ کریں بیغیٰ نہان خیالات میں مشغول ہوں نہان کو بھگانے کی کوشش کریں جیسے بجل کے تارکوا گر جھوئیں گے تو بھی کرنٹ مارے گا اور ہٹا کیں گے تو بھی کرنٹ مارے گا لہٰذا اس کوکوئی اہمیت نەدىن كىي مباح كام مىں لگ جائىيں جب آپ اس كى طرف التفات ہى نە کریں گےتو خود ہی بھاگ جائے گا۔

حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسے خیالات و

وساوس آئیس تو کہو امّنتُ بِاللهِ وَرُسُلِه میں ایمان لایا اللہ پراوراس کے رسولوں پر۔وسوسہ کا یہ بہترین علاج ہے۔غرض آپ مطمئن رہیں آپ پکے مومن ہیں۔وسوسہ ایمان کے لیے بالکل مصر نہیں بس اس کے مقتضا پڑمل نہ کریں۔

ہیں۔وسوسہ ایمان کے لیے بالکل مصر نہیں بس اس کے مقتضا پڑمل نہ کریں۔

اور اس میں جو ہر حاصل نہیں نماز ترک وجود کا مظہر نہیں جس سے غدو بت و حلاوت کا جو ہر حاصل نہیں نماز ترک وجود کا مظہر نہیں جس سے کا مگاری و کا مرانی وابستہ ہے۔ بلکہ محض بے روح سجدہ ہجود کا نام بن چکی ہے۔ خدا کے واسطے کوئی تدا بیرائی بتادیں کہ میری نماز آن تَعُبُدَ اللهُ کَانَّکَ تَراهُ کا سے اصداق بن جائے۔

جواب: نمازکاحق کس سے ادا ہوسکتا ہے جو ہور ہی ہے شکر کریں کہ یہ بھی اللہ تعالی کا حسان عظیم ہے۔ خشوع کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ دوران نماز دل کو بار بار پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کرتے رہیں جب دل غائب ہوجائے پھر حاضر کردیں ورایک طریقہ یہ ہے کہ ہر رکن میں یہ سوچیں کہ مجھے اسی رکن میں رہنا ہے قیام ہی میں رہنا ہے رکوع میں سوچیں کہ مجھے رکوع میں ہو چیں کہ مجھے کہ ہر لفظ کو سوچ کر ادا کریں۔

• ۲۸ حال: مجھ میں نہایت گندی اور فتیج بیاریاں پرورش پارہی ہیں مثلاً غصہ، غیبت، دوسرے پرشک اور گمان،خود لیبندی،غرور وغیرہ۔ان کا تدارک کیوں کرمکن ہے؟

جواب: تمام بیاریوں کا علاج میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ دل میں لگا لوجو تمام خس و خاشاک کو جلادیتی ہے اور میآ گسی اللہ والے کی صحبت سے گئی ہے۔ کسی بزرگ کی صحبت اگر میسر نہ ہوتو ان کی کتب کا مطالعہ اور ان سے مکا تبت کریں، اپنے حالات کی اطلاع اور تجویزات کی اتباع کریں۔ ایک خط

میں تین امراض سے زیادہ نہ کھیں۔ فی الحال پر چہا کسیرالغضب اور علاج الغیبة روزانہ ایک بار پڑھیں۔ پر چہ اصلاحی مکا تبت کی ہدایات کے مطابق خط کھیں۔ڈاک کا جوابی لفافہ پیۃ لکھ کرخط کے ساتھ رکھیں۔

1 الله عالی: آپ ماشاء الله چونکه جسمانی کیم بھی ہیں اس لیے مجھے مندرجہ ذیل پریشانی کاحل بھی بتا ئیں، تا کہ میں اپنی صلاحیت کو خصیل علوم دینیہ میں صرف کروں۔ مجھے کچھ وصہ سے نسیان کی بیاری لاحق ہونا شروع ہوئی ہے۔ پہلے آیات قرآنی اور دیگر آ موختہ بہت جلداور تا دیر ذہن نشین ہوتا تھا، مگر اب یہ صلاحیت بہت کم ہوگئ ہے، جس کے لیے از حد پریشان ہوں کہ ابھی اس عمر اے اس اس کے لیے از حد پریشان ہوں کہ ابھی اس عمر کے اس کے لیے از حد پریشان ہوں کہ ابھی اس عمر کے اس کے لیے از حد پریشان ہوں کہ ابھی اس عمر کے اس کے لیے ضرور دیا قرمائیں ہوں کہ ابھی ان جول کہ میرے حق میں بحضور رب رہم ضرور دیا فرمائیں کہ وہ مجھے ان ہوں کہ میرے حق میں بحضور رب رہم ضرور دیا فرمائیں کہ وہ مجھے ان پریشانیوں سے نجات دے۔ الله یقیناً آپ جیسے مقرب بندے کی دعا کو قبول فرمائے ، آمین۔ جواب سے ضرور نوازیں ، اللہ آپ کو ہمت وصحت اور درازی عمر عطافر مائے ، آمین۔

جواب: بجین میں حافظ توی ہوتا ہے اور عمر کے ساتھ حافظ کمزور اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے حفظ بجین میں کراتے ہیں۔ آپ بجائے حفظ کے علم دین حاصل کریں۔ اور ہر فرض نماز کے بعد دماغ پر ہاتھ رکھ کراار بار یاقوی پڑھیں ۔ طبی مشورہ کسی طبیب سے کریں احقر نے طب ترک کردی ہے۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل وجان سے دعا ہے۔

کسی مخص کوخواہ وہ کتنا ہی بڑا شاعر یاادیب ہوخواہ عالم اور مفسر کہلاتا ہواگراس کی زندگی سنت وشریعت کےخلاف ہےتو اسے علامہ اور رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھنا جا ہیے۔

.....

**١٨٢ هـال:** حضرت والا! اس مرتبه گھر گيا تو الحمدللّٰد آپ کی صحبت کی برکت سے شرعی بردہ کرنے میں کا میاب ہو گیا ،حضرت والا گنا ہوں سے مکمل بچنے کی كوشش كرتا موں الحمدللہ، الله تعالى كا خوف دل ميں ہے الحمدلله حضرت والا شروع شروع میں مجھےاللہ کا قرب جتنا تھاابھی اتنانہیں زوال کےطرف گیا ہر وقت اللَّه كي طرف دهيان ہوتا تھا كلاس ميں بيٹھ كركسى كے ساتھ بيٹھ كرحضرت والا کیا بتاؤں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ایک الگ دنیا تھی۔لیکن ابھی وہ حالت نہیں رہی جب بات کرتا تھا دل پرکگتی تھی۔ جب نماز یڑھتا تھااپیا پڑھتا تھا کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔حضرت والا ا تنایا دیر تا ہے کہ ایک رات میں سور ہاتھا میرے ساتھ کسی نے گلا ملایا میرے دل سے کوئی چیزنکل گیا۔حضرت والا ابھی بھی گناہ سے بیتنا ہوں۔ چاہے مزہ آئے یا نہآئے لیکن اللہ تعالی کو ناراض نہیں کروں گا۔ آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ میں اپنا پہلا حالت کیسا یاؤں۔حضرت والا میں نے اینے ممانی سے بردہ کیالوگوں نے اعتراض کیا کہ ممانی سے بردہ نہیں۔ کرنا جا ہے یانہیں؟ **جواب**: گناہ سے زوال ہوتا ہے اگر گناہ سے اجتناب کی تو فیق حاصل ہے توزوال نہیں ۔ کیفیات بدلتی رہتی ہیں بھی قرب محسوس ہوتا ہے بھی عبادت میں بہت مزہ آتا ہے اور بھی نہیں۔ جب مزہ نہ آئے تو کوئی نقصان نہیں اگر گنا ہوں سے پچ رہا ہے۔اعمال مقصود ہیں کیفیات مقصود نہیں البتہ استغفار کرے بلکہ استغفار کرنا ہی جاہیے کیونکہ اللہ کی عظمت کاحق کس سے ادا ہوسکتا ہے۔ اعمال ہے ترقی ہوتی رہتی ہے کیکن بعض دفعہ احساس نہیں ہوتا جیسے ہوا کی جہاز میں آ دمی کومحسوس نہیں ہوتا کہ کس تیزی ہے راستہ طے ہور ہاہے۔ ممانی سے پردہ ہے۔

- <del>- - - - -</del>

چند خطوط جو حضرت والا کے خادم کے نام آئے جن میں شخ پر کچھ اشکالات واعتر اضات تصان کا شافی ومدل جواب حضرت کے خادم خاص نے دیا سالکین طریق کے لیے چونکہ اس میں ہدایات ہیں اس لیے شائع کئے حارہے ہیں۔

**٦٨٣ هال: محرّ م ومكرم مدير صاحب ،السلام عليكم ورحمة الله و بركاية ، آپ كا** دینی مجلّه'' الا براز' خوب ہے۔انتہائی جامع ،علم وآ گہی کےموتیوں سے مزین طباعت اعلیٰ، پیندآیا۔ باطنی یا کیزگ کے لیے ایسے جرائد کا مطالعہ اسیر کی حیثیت رکھا ہے۔لیکن انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ صفحہ نمبر ۳۳ سر پر "ربیت عاشقان خدا" کے عنوان کے تحت مولا نا عبدالمین صاحب کے مکتوب سے ذہن میں کئی سوالوں اور شکوک وشبہات نے جنم لیا۔ عارف باللہ حضرت مولا ناحکیم محراختر صاحب دامت برکاتهم کے مقام ومرتبے اور ولایت میں کوئی تشكيك نهيس ليكن مولانا عبدالمتين صاحب كاانداز تخاطب اورغلوكي حدتك حضرت کی تعریف انہیں دو جہان میرادین وایمان اور پھرحضرت بایزید بسطا می رحمة اللّه عليه، حضرت شبلي رحمة اللّه عليه پيران پيرشخ عبدالقادر جيلا ني رحمة اللّه علیہ کے ہم پلّہ قرار دینا۔اور پھر کہنا ہزاروں جان تبریزی ہزاروں جان رومی ہزاروں جان بایزیدر حمۃ اللہ علیہ وجنید وشلی رحمۃ اللہ علیہ و جیلانی میں آپ کی جان واحد .....مولانا حیرت ہے کہ مولانا عبدالمتین صاحب نے عہد رفتہ کے نفوں قدسیہ کے نام گرامی کے ساتھ رحمۃ اللّٰہ علیہ بھی نہیں لکھا جبکہ مولا ناحکیم محمر اختر صاحب دامت برکاتہم کے نام کے ساتھ القابات کا ایک لمباسلسلہ ہے۔ ایسے مکتوبات نجی حیثیت سے تو ٹھیک ہیں۔انہیں''الا برار''میں نہ جھایا کریں۔ عوام الناس کے اذبان میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔بس ایسے مکتوبات کے صرف وہ اقتباسات اور حضرت دامت برکاتهم کے جوابات چھایا کریں جوعام

فہم، سادہ، باطنی یا کیزگی کے مسائل ضرور بہے ہے آگاہی کے لیے ضروری ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھ کم فہم اور ناقص انعقل کی سمجھ میں مولا نا عبدالمتین صاحب کامضمون نہآیا ہوآ ہے میری تسلی کے لیےاس کا جواب ضرور دیں۔ میں فکری طور پرعلائے دیو بند کے مسلک پرختی سے کاربند ہوں۔ برصغیریاک وہند اور بوری دنیا پرمولا نا قاسم نا نوتوی رحمة الله علیه اوران کے رفقائے کار کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے علم کی شمع روثن رکھی اور ایک جہان کو تابنا ک کیا۔عرض كرتا چلول كه ميں ايك عرصے سے مولا ناحكيم محمد اختر صاحب دامت بركاتهم كى تح بروں کااسیر چلاآ ر ہاہوں۔ان کی خدمت میں دعا کی درخواست ہے۔ **جواب**: مكرمي جناب .....زيدرشدهٔ السلام عليكم ورحمة الله و بركامةُ ، آپ كا خط یڑھ کرسخت صدمہ ہوا،مولا ناعبدالمتین صاحب کے مکتوب پرآپ کے اعتراض یر تعجب ہوا۔ اس کوقلت محبت، اصول شرعیہ اور اپنے اکابر کے مسلک حق سے ناواقفی پر ہی محمول کیا جاسکتا ہے۔ شیخ کی تعریف اوراس کودین وایمان کہنے کو جو آ یفلوقر ارد برے میں تو تحکیم الامت مجد دالملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شخ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

جان من جانان من سلطان من ایمان من اے توئی اسلام من ایمان من مولا ناعبدالمین صاحب کوئی جابل نہیں ہیں، شخ الحدیث اور بڑے مولا ناعبدالمین صاحب کوئی جابل نہیں ہیں، شخ الحدیث اور بڑے عالم ہیں اور اپنے اکابر کے شاگر د تربیت یا فتہ اور عمر رسیدہ بہت سے علماءان سے بیعت ہیں۔ آپ نے اعتراض تو کر دیالیکن بینہ سوچا کہ کیااس تعریف پر کوئی شرعی اشکال وار د ہوتا ہے؟ اگر تعریف میں کوئی نعوذ باللہ کسی کو انبیاء سے بڑھا دے یا جن کی فضیلت قرآن وحدیث میں منصوص ہے ان سے بڑھا دے برطاد ہے بان مغلو ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا آپ سی کانام غلو ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا آپ سے سید کی سید کی سید کیا کہ کوئی شرعی ان سے بڑھا دے لیے کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کو کر کر اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کیا کہ کر کیا کہ کی کر کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کی کر کر

شاید به سیجھتے ہیں کہ پہلے جیسے اولیاء اللہ اور نفوس قد سیداب پیدا نہیں ہو سکتے تو سن لیجئے کسی نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اب امام غزالی ورازی جیسے اولیاء اللہ نہیں رہے تو حضرت حکیم الامت نے فر مایا کہ کون کہتا ہے کہ نہیں رہے، ہمارے اکا بر تو غزالی اور رازی سے بڑھ گئے اور حضرت کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فر مایا کہ اس دور کے امام ابو صنیفہ تھے اگر اجتہا دکا دعوی کرتے تو نباہ لے جاتے لیکن چونکہ اجتہا د مطلق کا دروازہ بند ہو چکا اس لیے عمر بھر مقلد بنے رہے اور ایک بارقتم کھا کر فر مایا کہ خدا کی قتم آج بھی اولیاء اللہ کی تمام کرسیاں پُر ہیں جس ولی کا انتقال ہوتا ہے فوراً اس کی کرسی پراسی درجہ کا ولی اللہ بیٹھا دیا جا تا ہے اور بیشعر پڑھا تھا۔

ہنوز آل ابر رحمت درفشان ست .

خم و خمخانه با مهر و نشان ست

اور شخ العرب والحجم حضرت حاجی امدادالله صاحب مها جرکی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اپنے شخ کے ساتھ جس کوجس قدر حسن ظن ہوتا ہے اسی قدر الله کا فضل اس پر مرتب ہوتا ہے تو اگر مولا نا عبدالمتین صاحب اپنے شخ کے ساتھ کمال حسن ظن رکھتے ہیں جبکہ وہ حسن ظن حدود شرعیہ سے متجاوز نہیں تو اس میں آپ کو کیا تر دد ہے اور آپ کا بیاعتراض کہ اکا براولیاء اللہ کے نام کے آگے میں آپ کو کیا تر دد ہے اور آپ کا بیاعتراض کہ اکا براولیاء اللہ بیہ بوجہ تحقیر کے ہے؟ مسلمان کے دل میں بھی کیا ان اکا برکی تحقیر ہوسکتی ہے؟ اگر دل میں ان تمام مسلمان کے دل میں بھی کیا ان اکا برکی تحقیر ہوسکتی ہے؟ اگر دل میں ان تمام نفوس قد سیہ کی عظمت ہے تو کیا کا غذ پر رحمۃ اللہ علیہ کلھنا ضرور کی ہے؟ بیخانقاہ وہ نہیں ہے جہاں جہالت کے اندھرے ہوتے ہیں یہاں الحمد للہ علم کا نور ہے یہاں اللہ کے عشق کا راست علم کی روشنی میں طے کرایا جا تا ہے، یہاں سے ان شاء یہاں اللہ کے عشق کا راست علم کی روشنی میں طے کرایا جا تا ہے، یہاں سے ان شاء

اللّٰدنورعلم اورنورسنت وشریعت ہی نشر ہوگا بفضلہ تعالیٰ وکرمہا کا براہل علم الحمد للّٰد پورااعتادر کھتے ہیں \_

فہم کی چاندنی صحبتوں کا دیا علم کی روشنی عشق کا راستہ انباع شریعت میں دیوانہ بین ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون

اگرآپ کااشکال رفع ہوگیا ہوتو فبہا ورنداس سلسلہ میں مزید خط و کتابت کرکے ندایناوقت ضائع کریں نہ ہمارا۔

.....

الما الما الما الما الله الله و الله

جواب: مکرمی علیم السلام ورحمة الله و برکاته، بھائی .....صاحب نے ۲ را پریل www.khangah.org کوکیسیٹ ڈاکخانہ سے روانہ کردی تھیں رسید ملفوف ہے۔ اب انہوں نے ڈاکخانہ والوں سے کہا ہے کہ اب تک یہ کیسٹیں کیوں نہیں پہنچیں۔ ابھی جواب نہیں ملاآ پ بھی ڈاکخانہ والوں کورسید دکھا کرمطالبہ کریں۔ آپ کی ایک بےاصولی سے بہت افسوں ہوا کہ آپ نے کسی صاحب سے یہاں معارف القرآن کا مطالبہ کیا۔ یہ سوال جائز نہیں۔ اس سے دین کی بے قعتی ہوتی ہے۔ اصول مقانہ بھون کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھنا جائے۔ احقر میرعفا اللہ عنہ۔

#### انهى صاحب كا دوسرا خط

**۱۸۵ هال**: حضرت عالی مرتبت سیدی و سندی محترم سید میر صاحب مدت فيوضكم الله تعالى ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاية بالله تعالى بم سب كوبه جميع اعضائے بدن سلامتی و عافیت سے نوازے اور ہمیں اپنے اولیائے صدیقین میں شامل فر ماکراینے پیندیدہ دین مبین کوا قصائے عالم میں شائع فر ماکر مدایت كوعام فرمادے، آمين \_حضورِ والا كا جواب والا مكتوب پہنچا اورموجب احسان و منت ہوا۔ جزا کم اللہ احسن الجزاء۔ دوسری بات جس سے خانقاہ کا تقدس متاثر ہوتا دکھائی دیا نہایت صدمہ کا باعث ہوااور جوتصورہم دورا فیادہ لوگوں نے اپنے ذہن میں قائم کیا ہوا تھااس میں کمی کےاحساس نے مستزاد د کھ دیا۔معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ....صاحب کی فروگذاشت کی نشاند ہی کرنے کی خطا پر خانقاہ میں ان کاحلقہُ اثر سرگرم ہوگیا۔اورآ پےحضور نے جو فیصلہ بندہ کےحق میں صادر فر ما یا اس برتو قطعاً تبصره نهیس کرتا کیونکه <sub>م</sub>یه بات بزرگون برحرف گیری اور بد<del>ظ</del>نی بلکہ ہےاد بی پر دال ہے۔البتہ بہتان طراز صاحب کے بارے میں عرض ہے کہ موت بالکل قریب ہے چونکہ بندہ ترجیجاً بوڑھا ہے سومیں ان کا منتظرر ہوں گا کہ وہ اپنا بہتان اور بندہ کے خلاف عجلت میں یکطرفہ فیصلہ ہمراہ لادیں۔اور وہاں بھی حقائق چھیا کراپنی چرب زبانی ہے اللہ تعالیٰ کوبھی قائل کرلیں ۔حضورِ والا

میں آئندہ تھانہ بھون کے خانقاہی اصول پر کاربندر بنے کی بوری کوشش کروں گا ان شاء الله العزيز۔ اس بارے ميں حضور والا سے بزاري والہانہ دعا كي درخواست ہے۔اور بندہ بدل و جان ہر وقت دعا گو ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ تھانہ بھون کی مقدس و عالی رتبہ خانقاہ کے اعمال کے صدقہ میں ہماری اس موجودہ خانقاہ کو ہرطرح سے چغل خوری ،عیب گوئی ،غیبت اورستائش با ہمی کے متعفن اور گندے ترین گناہ کے عامل اثرات سے تا قیامت منزہ ویاک رکھے آمین اوراس خانقاہ کے جملہ متعلقین کے دِلوں میں سیا خلوص، ایثار، ہمدردی، اسلامی وایمانی تعاون اور بھائی جارہ کے حقیقی ثمرات کے انوار سے منورروحانی و باطنی خوشیاں عطا فرماویں اور ہماری اس خانقاہ کو ہدایت کا سرچشمہ و ذریعہ کے طور برقبولیت کی توفی سے نوازے امین ثم امین، بحق سید المرسلین سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و اله و عترته و اصحابه اجمعين برحمتك يآ ارحم الراحمين ـ الله تعالى کے حضور دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضور کو صحت وسلامتی اورخوشیوں سے نوازے، آمین \_ دعا کی درخواست \_

جواب: آپ کی تحریر سے جس سے قلت محبت اور اعتراض صاف متر شح ہے سخت صدمہ ہوا۔ آپ کے نزدیک گویا بیخانقاہ نہیں بلکہ کوئی سیاسی اکھاڑہ ہے جہاں مختلف حلقے بنے ہوئے ہیں اور نعوذ باللہ یہاں چغل خوری، عیب چینی، غیبت اور ستائش باہمی کا متعفن ماحول ہے یا ہونے کا امکان ہے جس سے حفاظت کی آپ دعا فرمار ہے ہیں اِنّا بِللّهِ وَ اِنّا اِللّهِ وَ اَجِعُونَ وَ سے بات ذہن میں رکھیں کہ الحمد لللہ دنیا جر کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علماء وقت اس خانقاہ کی اور حضرت اقدس دامت برکاتهم کے خوشہ چیں اور شیدائی ہیں کسی معترض کی سونے فنی سے اس خانقاہ کا تقدس ان شاء اللہ ایک ذرہ بھی متاثر نہیں ہوسکتا، جس سونے فنی سے اس خانقاہ کا تقدس ان شاء اللہ ایک ذرہ بھی متاثر نہیں ہوسکتا، جس سونے فنی سے اس خانقاہ کا تقدس ان شاء اللہ ایک ذرہ بھی متاثر نہیں ہوسکتا، جس

چراغ کوخداروش کرے وہ پھوکوں سے نہیں بچھسکتا خصوصاً جومرید بھی ہواس کا خانقاہ پر در پردہ اعتراض دراصل شخ پراعتراض ہے جوموجپ محرومی ہے۔شکر کیجئے کہ بیخط آپ نے احقر کو لکھا حضرت شخ کونہیں لکھا ورنہ تکدر قلب شخ سے باطن کاستیاناس ہوجا تا۔ آپ کی ہمدردی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے استعفار کریں کیونکہ معاملہ اللہ سے ہے۔

آپ کومعارف القرآن کے بارے میں جواحقر نے لکھا تھااس کوآپ نے ۔۔۔۔۔ صاحب کے واقعہ سے متعلق کردیا حالا نکہ دونوں باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔احقر نے تو ان صاحب کو شخت تنبیہ کی تھی کہ کیوں تاخیر کی جس پر انہوں نے ندامت ظاہر کی کہ بعض ناگز بر حالات اور پر بیٹانی کی وجہ سے کیسٹ جیجئے میں تاخیر ہوئی۔ بعد میں کیسٹ ارسال کردیئے گئے جس کی رسید آپ کوروانہ کردی گئی۔معارف القرآن کی بات ان صاحب نے احقر سے نہیں کہی بلکہ جن صاحب کوآپ نے لکھا تھا انہوں نے احقر سے ذکر کیا تو احقر نے آپ کی محبت میں نصیحت اسی خط میں لکھ دی جس کا آپ نے الزامی جواب دے کرخانقاہ کوہی میں نصیحت اسی خط میں لکھ دی جس کا آپ نے الزامی جواب دے کرخانقاہ کوہی میں احتر کے قلب پر ایسا کاری زخم لگا ہے کہ دل چا ہتا ہے کہ احقر کو آپ اب آپ نندہ کوئی والا نامہ جھینے کی زحمت نہ فر ماویں۔اگر معارف القرآن آپ الی بات بہتان طرازی ہے جسیا کہ آپ نے لکھا ہے تو صاف صاف کسیس تاکہ آپ کا خط دِکھا کر مزید وضاحت طلب کی جاسکے اور حقیقتِ حال واضح ہو۔ تاکہ تا کہ آپ کا خط دِکھا کر مزید وضاحت طلب کی جاسکے اور حقیقتِ حال واضح ہو۔ تاکہ آپ کا خط دِکھا کر مزید وضاحت طلب کی جاسکے اور حقیقتِ حال واضح ہو۔ تاکہ آپ کا خط دِکھا کر مزید می تبت احقر سے نہ فر ماویں۔

احقر مير عفاالله تعالى عنهٔ \_

**۱۸۶ هال**: فرائض و واجبات اور حسب ارشاد معمولات پر بفضلم تعالی اور حضرت والا کی توجه کی برکات سے بیندہ کاعمل ہے حتی المقدور معصیت سے بیخا

بھی نصیب ہے الممدللہ لیکن بعض اجتماعی اعمال مثلاً تعلیم و تدریس، امامت و تربیت میں مُجب کی سی حالت طاری ہوجاتی ہے ایسی حالت میں فوراً استعفارا ور بتو فیق الہی کا ستحضار کر لیتا ہے۔

**جواب**: بیمراقبہ کرلیا کریں کہان کی عطاہے میرا کمال نہیں بھنگی کے سر پراگر بادشاہ تاج رکھ دی توبادشاہ کا حسان ہے بھنگی کا کیا کمال۔

۲۸۷ حال: لوگوں کے متاثر ہونے پرقلب میں خوشی اور انبساط کا احساس زیادہ ہوتا ہے نیز احباب کے اعز از واکرام پر بھی اگر چہاس وقت اللہ تعالیٰ کاشکر بھی ادا کر لیتا ہے اوراگراس کے برعکس ہولیعنی اکرام نہ بھی ہوتو اتقباض نہیں ہوتا۔

**جواب**: شکراورعجب جمع نہیں ہوسکتے۔شکرموجب قرب ہے عجب موجب بعد ہے قرب وبعد میں تضاد ہے اوراجماع ضدین محال ہے۔

**۱۸۸ هال**: پھر بھی نہ کورہ حالات میں بندہ پر عجب کا شبہ غالب رہتا ہے،اس بارے میں حضرت والاسے اصلاح کی درخواست ہے۔

**جواب**: بیشبر ہنا برانہیں، اپنے نفس سے بدگمان رہنا بہتر ہے تو فیق تو ہاور تو نیق اصلاح ہوتی ہے۔

حضرت والا کے سلسلہ میں داخل ہونے والے حضرات میں عوام کے ساتھ ساتھ حضرت والا کے سلسلہ میں داخل ہونے والے حضرات میں عوام کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہیں، بندہ کو اس بات کا تو یقین ہے کہ بندہ میں اس ذمہ داری کی صلاحیت نہیں ہے کیکن حضرت والا کی دعا و توجہ کے بھر و سہ پرختی المقدور خدمت کرتا ہوں، اللہ تعالی سے ہمیشہ دعا بھی کرتا رہتا ہے کہ حضرت والا کے منشاء کے مطابق خدمت کرنا نصیب ہو، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ ان حضرات کی دعا و توجہ سے بندہ کی بھی ترقی ہوجائے، ان شاء اللہ۔

**جواب**: اپنی نفی کرنا اور اپنی ترقیات کو اپنے بروں کی طرف منسوب کرنا www.khanqah.org

# طريقِ اولياء ہے،مبارک ہو۔

• 19 حال: آخرت کے بارے میں شدت سے خوف نہیں ہے صرف دل میں ہے کہ اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح زبان سے کہتا ہوں اور گنا ہوں سے بچتا ہوں لیکن دل میں خوف کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ مواب: خوف ہے محسوس نہیں ہوتا،خوف کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، گنا ہوں سے بچنا خوف ہونے کی دلیل ہے اور اتنا ہی خوف مطلوب ہے۔

المورکی وجہ سے ناخہ ہوجاتا ہے استقامت نہیں ہو پاتی دعافر اوقات بعض اوقات بعض نے جماعت خامسہ میں زیر فیلم ہے حضرت والا بندہ صلوۃ وغیرہ کا اہتمام رکھتا ہے پہلے خط میں حضرت والا نے جومعمولات تجویز فرمائے تھے بندہ ان پر پابند ہے مگر بعض اوقات بعض امور کی وجہ سے ناخہ ہوجاتا ہے استقامت نہیں ہو پاتی دعافر مادیں پابندی ہواور جی لگ جاوے حضرت والا کی عطا کردہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے نگاہوں کی حفاظت میں کوتا ہی ہوتی ہے۔حضرت والا سے درخواست ہے کہ اس احقر گناہگار کی رہبری فرمادیں اور تمام گناہوں سے اجتناب کے لیے دعافر مادیں اور مناسب ترمیم ونسیخ فرمائیں۔

جواب: ذکر کا ناغه نه کرین خواه کم کردین ناغه سے برکتی ہوجاتی ہے البتہ ذکر کا ناغه انتام صرنہیں جتنا ارتکاب معصیت بس گنا ہوں سے بیخ کا خاص اہتمام کریں جان کی بازی لگادیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دوستی گنا ہوں سے بیخے پر موقوف ہے۔

**٦٩٢ هال**: السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، جناب عالى عرض بير ي كه حضرت

اقدس مد ظلہ العالی دامت برکاتہم نے تکم فر مایا تھا کہ اگر ایک وقت کی نماز قضاء ہو ہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہے، نظر کی حفاظت نہ کرنے پر آٹھ رکعات بطور جر مانہ اداکر نی ہے یہ کام نہیں ہورہا ہے کوتا ہی ہورہی ہے۔

جواب: وعلیم السلام ورحمة الله و برکانه، جرمانه اگر معاشی قلت کی وجه سے ادا نہیں ہور ہا تو رقم کم کردیں دس روپے ادا کریں اور اگر بخل کی وجه سے نہیں ہور ہا تو تمیں روپے ادا کریں ۔ ہمت سے کام کرنے کے ادا کریں ۔ ہمت سے کام کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں ورنہ کم ہمتی کروتو ایک لقمہ منہ تک نہیں جاسکتا۔

.....

**۱۹۳ هال**: بینا کارہ بندہ دو ہفتہ بل حضرت والا سے بیعت ہوا اور بیمیر اپہلا خط ہے استغفار اور اللہ اللہ کا ذکر با آسانی ہوجا تا ہے کیکن درود شریف اور کلمہ کے ذکر میں دماغ پر بوجھ معلوم ہوتا ہے۔اس لیےان اذکار کومتفرق اوقات میں کرتا ہول ۔

جواب: مخضر والا درود شریف برطیس جیسے صَلَّی اللهُ عَلَی النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ درودابرا بینی نه برطیس طویل ہے۔اور کلمہ میں ذکر میں ضرب نه لگا ئیں۔
194 حال: نیز آئلھیں کھول کر ذکر کرنے میں دھیان ذرا اچھا جمتا ہے۔
آئلھیں بند کر کے دھیان قائم کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔
جواب: آئلھیں بند کرنا کوئی ضروری نہیں۔

790 هال : آپ سے بیعت سے بل اور بعداز بیعت بھی ایک خیال تگ کرتا ہے کہ داہ واہ اب تو حضرت سے تعلق قائم ہو گیا ہے۔خانقاہ میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔جن سے تعلقات میں اضافہ ہوگا اور دنیاوی فائدہ بھی حاصل لوگ آتے ہیں۔جن سے تعلقات میں اضافہ ہوگا اور دنیاوی فائدہ بھی حاصل

ہوگا۔ بیہ خیال بھی کبھار آتا ہے اور کمزور ہے۔ میں اس خیال سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔

**جواب**: جب آپ کی بینیت ہی نہیں تو خیال سے کیا ہوتا ہے۔اس کی طرف مطلق دھیان نددیں۔

**۱۹۲ هال**: غصه کا شدیدمریض ہوں بعض اوقات غصه کا دورہ ساپڑ جاتا ہے، حتی که والدین تک سے بدتمیزی کر جاتا ہوں جس کا بعد میں بہت قلق اورافسوس ہوتا ہے۔ دعاؤں اورمشورہ کا طالب ہوں۔

جواب: ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں کہ اب آئندہ کبھی برتمیزی نہیں کروںگا۔ پر چہا کسیرالغضب روزانہ ایک بار پڑھیں۔ احقر کا وعظ علاج الغضب خانقاہ سے حاصل کر کے چند صفحات روزانہ پڑھیں۔

.....

**197 هال**: ذکرتواطمینان اور با قاعدگی سے کرلیتا ہوں کیکن مناجات مقبول ''بہشتی زیوز'' کا ساتواں حصہ اور''روح کی بیاریاں اوران کا علاج'' پڑھنے میں سستی محسوس ہوتی ہے حالانکہ میں مطالعہ کا شوقین ہوں۔

**جواب**: مناجات مقبول کی پوری منزل نه ہوتو چند دعا ئیں ہی پڑھ لیا کریں۔ بہشتی زیوراورروح کی بیاریاں دونوں میں سے ایک کے ایک دو صفحے پڑھیں دونوں نہیں۔

**۱۹۸ هال**: چند دوستوں کے معلوم کرنے پر میں نے انہیں بتادیا کہ میراتعلق حضرت والاسے ہے۔

**جواب**: كوئى مضائقة بين ـ

199 حال: آپ کے بتائے ہوئے اذکار بھی بتادیئے ، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اپنی عبادات اور شخ کے بتائے ہوئے وظائف واذکار کسی کونہیں بتانے جا ہمیں۔

www.khanqah.org

**جواب**: اگرنیت دکھاوے کی ہو۔ بہتریہی ہے کہاپی عبادات واذ کاردوسروں کونہ بتائے۔

••• حال: دعا میں بالکل دل نہیں لگتا ہے کمی کمبی دعا ئیں کرنے کا شوق ہے لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی ذہن بالکل صاف ہوجا تا ہے کچھ بچھ میں نہیں آتا کیا ماگوں بس جلد از جلد دعاختم کرنے کو جی چاہتا ہے۔

**جواب**: دل لگنا ضروری نہیں دل لگانا ضروری ہے۔ اللّٰہ کی طرف متوجہ ہوکر مانگیں خواہ دل نہ لگے اور سوچیں کہ میرے ہاتھ اس وقت اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور ساری کا ئنات میرے ہاتھوں کے پنچے ہے۔

1 • ٧ هالى: كبھى جمھى جب الله عزوجل كى مخلوقات ميں غور كرتا ہوں تو ہكا بكا دم بخو درہ جاتا ہوں ہر طرف الله عزوجل كى ذات ہى نظر آتى ہے حتىٰ كما پنے وجود ير بھى شك ہونے لگتا ہے۔

**جواب**: مبارک حال ہے۔ کیکن اپنے وجود پرشک کی کیابات ہے۔ ہم بندے ہن مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہیں۔

.....

۲۰۷ها نوگوں کی بے دینی کی حالت دیچ کردل میں انتہائی تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے دنیا سے نفرت اور موت کی شدید خواہش پیدا ہوجاتی ہے خیال آتا ہے کہ اگلے جہاں میں عافیت ہے کیونکہ اپنا بھی معاملہ یہاں ہر وقت خطرے میں ہے۔

جواب: لوگوں کی بے دینی سے غم ہونا تو علامتِ ایمان ہے کین موت کی تمنا نہ کریں کیونکہ آخرت کی زندگی کے آرام کا دار و مداراس دنیا کی زندگی کے اعمال صالحہ پر ہے لہذا زندگی اللہ کی فرماں برداری کے لیے مانگنا مطلوب ہے۔

\*\*\* \*\* حال: اگلے جہاں میں اپنا جو حال ہو سوہ و کم از کم وہاں اللہ عزوجل کی کوئی

نافرمانی نہ دیکھنے کو ملے گی اور نہ ہم سے ہوسکے گی۔ بس جی رہے ہیں اتنا غنیمت ہے اے عدم! کس طرح ہورہی ہے بسر کچھ نہ پوچھئے

**جواب**: جوحال ہوسو ہواس جملہ سے تو بہ کریں اللہ کے عذاب کوکون برداشت کرسکتا ہے۔ یہ دعامانگیں:

﴿ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (سورة البقرة، آيت: ٢٠١)

3. ۷ ← ال : لوگوں سے بہت وحشت محسوس کرتا ہوں جی چاہتا ہے کوئی مجھ سے بات کرے نہ میں کسی سے بات کروں ، لیکن اگر کوئی بات کرے تو کر لیتا ہوں اور اگر انہائی وحشت ہورہی ہوتو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میری طبیعت ناساز ہے۔ یہ وحشت عموماً دنیا داروں سے ہدین داروں سے نہیں۔

جواب: یه وحشت خشکی کی علامت ہے اللہ کے بندوں سے خوش اخلاقی سے ملیں اللہ والوں سے اللہ کے لیے اور دنیا داروں سے اس نیت سے کہ وہ ہمارے اخلاق دیکھ کراللہ سے قریب ہوجائیں۔

٠٠٧ها نيپن سے ميرا مسئلہ ہے كہ نيند بہت ہى دير سے آتى ہے كروٹيں بدلتا رہتا ہوں، بعض اوقات رات كے ۴،۳ نج جاتے ہيں لامحالہ فجر قضا ہوتى ہےاورا گرآئكھ كل بھى جائے تو نيند كابہت غلبدرہتا ہے۔

**جواب**: یہی وجہ ہے آپ کے غیر معتدل ہونے کی۔ نیند کی بہت فکر کریں جلدی بستر پر لیٹ جایا کریں چھ گھنٹہ سونا ضروری ہے۔ڈا کٹر سے رجوع کریں۔

....

۲۰۷۵ افتر صاحب منظله العالى، الشيخ حكيم مولانا محداختر صاحب منظله العالى، السلام عليكم ورحمة الله و بركانه وطالب خير مع الخير - يجه ماه سے حضرت والا كى

کتب اورمواعظ کا مطالعہ کرر ہا ہوں ان میں بعض باتوں نے مجھ برحقائق کا عجب انکشاف کیا ہے۔ مثلاً کسی اللہ والے سے بیعت نہ بھی ہوتوان سے اصلاح احوال کے لیے خط و کتابت کی جاسکتی ہے۔اصلاح احوال کے لیے پہلے بیعت کا ہونا ضروری نہیں پہلےاپنی اصلاح اوراس کے بعد بھی بیعت ہوسکتی ہے۔اور شیخ کی وفات کے بعد کسی اوراللہ والے سے بیعت ہونا ضروری ہے زندگی میں فقط ایک مرتبہ بیعت کی شرط ہی پورانہیں کرنی بلکہ شخ سے زندگی بھراصلاح و اکتساب فیض کرنا ہے۔ بالخصوص مواعظ درد محبت میں منازل سلوک کے عنوان سے وعظاتو میرے حسب حال ہے اگر جناب والاطویل تحریر سے ناراض نہ ہوں تو عرض ہے کہ بندہ کی عمر تقریباً چالیس سال ہے اور میں نے جامعہ ......... سے فاضل درس نظامی کیا تھا عرصہ ۲۷ رسال سے شہر کی مرکزی جامع مسجد میں بلامعاوضہ ومشاہرہ خطابت کرر ہا ہوں علاقہ کے قدیم مذہبی ادارہ کا اہتمام بھی میرے پاس ہے۔اس کےعلاوہ حضرت اقدس والد بزرگوار .....خلیفہ مجاز حضرت اُقدس ...... کا جانشین ہوں ان کا کا فی سلسلہ مریدین ہے۔ یہ تمام تر میری ذمہ داریاں ہیں اس کےعلاوہ گھریلواور خاندانی ذمہ داریوں میں بھی بہن بھائیوں اور رشتہ داروں میں ذیمہ دار سمجھا جاتا ہوں ۔ بیسب کچھ میں بطور تفاخر نہیں بلکہ اپنی پریشانیوں کے زمرہ میں اس نیت سے عرض کرر ہاہوں کہ ایک حکیم ہے کوئی مرض چھیا نانہیں چاہئے سب کچھ بتا کراپنی دل کی تسلی ہوجاتی ہے خواہ تھیم اس کے امراض سے واقف بھی ہوجائے۔علاوہ ازیں بندہ حضرت مرشد نا الشيخ ..... سے بیعت ہوا تھاان کے حسب ارشا دتسبیجات ذکرواذ کارکر تار ہا تهاروزا نهفى اثبات كي تسبيحات بوقت تهجد' بوقت مغرب التبيح لا اله الا الله تين تسبيح الله الله اور بوقت ظهر الله الله كي تسبيحات نيز درود شريف تيسرا كلمه استغفار، استحضارموت،محاسبه ُنفس ومرا قبه اوربھی کچھا یک منزل حزب الاعظم بیه اورا د رہے ہیں ان کی وفات کے بعد میں نے شخ بنانا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ اب عرض ہے کہ مندرجہ بالا ذمہ داریاں اور بوجھ شدیدہ کے ساتھ اب حال میں ذکر واذ کار میں وہ پہلی والی دلچیہی نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عبادات میں کا ہلی ہے۔ ذاتی طور پردائی مریض بھی ہوں اور بدن میں سستی بہت رکھتا ہوں ویسے ذہنی اور قبی طور پر بہت پریشان رہتا ہوں سکون قلب مفقود ہے ہروقت غم زدہ مایوس سار ہتا ہوں۔ اب کسی کام کاج کو بھی جی نہیں کرتا۔

یوسب پچھ میں نے آپ کواپی اصلاح کے لیے عرض کیا ہے اور وہ بھی آپ کے مواعظ میں پڑھا تھا کہ اللہ والے سے دل کھول کراپنے احوال اوراپی کیفیات بتادو میمت ڈروکہ وہ کسی پر آپ کے راز منکشف کردیں گے بلکہ اللہ والے مشایخ تو آپ کے رازوں کے امین اور باپ کی طرح مشفق ہوتے ہیں اس لحاظ سے آپ کوسب پچھ عرض کیا ہے کہ آپ سے امید ہے کہ میرے رازوں کو چھپا ویں گے کیونکہ آپ ستار العیو ب کے بندہ ہیں نیز میری را ہنمائی فرمادیں۔

حضرت جی ا ہے تو پہلی ملاقات کین میں انہائی گھٹیا اور گیا گررا آدمی ہوں آ پ میری سر پرستی فرمادیں اور میرے امراض کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ علاج بھی ضرور فرمادیں کچھ قدرے میری حالت درست ہوجائے۔ ہیں توسب لوگ ہی مختاج ہدایت لیکن میں تو انہائی مختاج ہوں اور دعاؤں کے لیے بڑا ضرورت مند ہوں مجھے مشفقانہ مخلصانہ دعاؤں کی بڑی ہی ضرورت ہے۔ ایک ضرورت مند پراحسان فرمادیں کہ میری درسگی ہوجائے اصلاح احوال کے ساتھ خواب شفا تا حال ہوجائے۔ مجھے دعوات صالحات میں یاد فرمانے کے ساتھ جواب سے ضرور نوازیں اور مجھ پرخصوصی نگاہ کرم فرماویں ناراضگی نہ فرماویں۔ مجھے بزرگوں کو تحریر لکھنے کا سلیقہ نہیں آ پ سر پرستی اور شفقت فرماویں آئندہ ان شاء اللہ سے آگاہ ہوجاؤں گا۔ نیا آ دمی سمجھ کر معذرت قبول فرماویں آئندہ ان شاء اللہ

آپ کی روحانی کشش مجھے آپ کے قریب کردے گی۔

جواب: عزیز مکرم ولیکم السلام ورحمة الله و برکانهٔ ، آپ کے خط سے آپ کے اخلاص اور طلب فہم دین تواضع اور احقر کے مضامین سے آپ کی مناسبت سے دل مسر ور ہوا۔ الله تعالی مزید ترقیات نوازش فرمائے۔ اپنے بزرگوں کے سلسلہ سے آپ کی وابستگی مزید سبب مسرت ہے کہ الله تعالی نے اس میں بھی آپ کو اینے افضال سے نوازا ہے۔

اس ز مانه میں جبکہ قو کی میں اضمحلال اورضعف ہےاب وظا ئف اور ذکر کی تعداد میں اعتدال ضروری ہے ورنہ صحب جسمانی کے متاثر ہونے کے علاوہ رضاء حق بھی حاصل نہ ہوگی کیونکہ جب ایک باپ کی رحمت کو بہ گوارانہیں کہاس کا بیٹااتنی محنت کرے کہ بیار پڑجائے توحق تعالی توارم الراحمین ہیں۔ الله تعالیٰ نے احقر کے قلب پریہ بات روزِ روثن کی طرح واضح فر مادی ہے کہ ولايت اورولايت كے تمام مقامات حتى كه ولايت صديقيت كامداراذ كاريز بيں تقوىٰ ير ہے ورنہ إِنُ أَوُلِيٓآءُ هُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ كَى آيت نازل نہ ہوتی۔ إلَّا الْعَابِدُونَ نَهِينِ فرمايا إلَّا الْمُتَهَجِّدُونَ نَهِينِ فرمايا، إلَّا الْمُتَنَفِّلُونَ نَهِينِ فرمايا حتى كه إلا الذَّا كِرُونَ بَهِي نهين فرمايا معلوم مواكه بنيادِ ولايت تقويل بالبته ذکر واذ کاراس کےحصول میںمعین ہیں۔لہذا ذکرا تنا کافی ہے جو بقدر گخل ہو تا كەدل مىں اتنانورآ جائے كەصدورخطا كى ظلمت كافوراً احساس مواور بندەاس کی تلافی کرلے کیونکہ ذاکر کوظلمت کا حساس ہوجا تاہے۔معلوم ہوا کہ ذکر معین ہے مقصود کا اور مقصود کیا ہے؟ کہ زندگی کی ہرسانس اللہ پر فدا ہواور ایک سانس بھی اللہ کی ناراضکی میں نہ گذرے یہی کمالِ تقوی ہے اورجس کو یہ بات حاصل ہوگئ وہ ولایتِ صدیقیت کی آخری سرحد پر پہنچ گیا جہاں ولایت ختم ہے اور جس کے بعد ولایت کا کوئی درجہ ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کومخض اینے کرم سے بیہ

مقام نصیب فرمائے ، آمین۔

ذکرواذکاروعبادات میں ستی کی وجہ ضعف جسمانی بھی ہوسکتا ہے کہ ذمہداریوں کے بوجھ کے سبب ذکر کی تعداد تحل سے زیادہ ہواور قبض باطنی بھی ہوسکتا ہے جو باطن کے لیے مضر تو نہیں بلکہ باعث ترقی ہے لیکن اس کو رفع کرنے کے لیے صلح کواطلاع ضروری ہے البتہ سکونِ قلب کا مفقود ہونا اس کا سبب خودا حسابی ہی سے معلوم ہوسکتا ہے یعنی بیرجائزہ لینا ضروری ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا تو نہیں جو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق نہ ہو یعنی تقوی میں کمی ہوکیونکہ ذکر اللہ پراطمینانِ قلب موعود ہے اور غفلت یا معصیت ذکر کا ضد ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں مثلاً کوئی غم یا پریشانی جس سے انشراح ختم ہوجا تا ہے۔

بہرحال اس کے لیے مصلح کواطلاعِ حالات ضروری ہے اور اس کی تجویزات کی اتباع اور مصلح وہی ہوسکتا ہے جس پراعتاد ہواور جوچیح معنوں میں اللہ والوں کا غلام ہوگا وہ سنت وشریعت کا پابند ہوگا وہ اَلْمَجَالِسُ بِالْاَ مَانَةِ کے خلاف نہیں کرسکتا وہ شیخ ہی نہیں جواپنے احباب کے رازوں کی پردہ پوتی نہ کرے ورنہ قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا۔

آپ کی تواضع سے بہت دل خوش ہوا۔ آپ نے جو لکھا ہے کہ میں انتہائی گھٹیا اور گیا گزرا آ دمی ہول یہی جملہ آپ کی بلندی شان کی دلیل ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنی نگاہ میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے۔ اور جب اپنی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں برا ہوتا ہے۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل وجان سے دعا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں برا ہوتا ہے۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل وجان سے دعا ہے۔

#### انهى عالم كا دوسرا خط

۷۰۷ القام حضرت اقدس جناب حكيم محمد اختر صاحب مدخله العالى www.khanqah.org السلام علیم ورحمة الله و برکانه په مزاج و ہاج بخیر؟ حضرت والا کا مکتوب محبوب موصول ہوکرمعلوم ہوااور بندہ مسرور ہوا<sub>ہ</sub>

ہم شاد ہیں کہ ہیں تو کسی کی نگاہ میں

الحمد للدآپ کے حسن طن کے اظہار نے مجھے کسی غلط نہی میں مبتلا نہیں کیا کیونکہ مجھے اپنی کم علمی علمی جلمی بے بضاعتی عملی کوتا ہیوں بے مائیگی اور نہی دامنی

کاشدیداحساس واعتراف ہے۔ ناشد

بهائ خولیش مے دانم بہنیے جونہ مے ارز د

اوروا قعہ بھی یہی ہے کہ

نه گلم نه برگ سبزم نه درخت سایه دارم در جیرتم که د مقان به چه کارکشت مارا

جہاں تک آپ نے مجھے اپنے سلسلے کی وابستگی اور میرے مشائ کے

مجھ پرافضال کا فرمایا ہے تواس پریہی عرض کروں گا۔

کہاں میں اور کہاں وہ گہت گل نسیم صبح تیری مہربانی

مجھے آپ کی عنایات پر جومسرت ہوئی ہے وہ اِحاطہ تحریہ سے باہر ہے کیونکہ جب تک میرے شخ حیات مخے تو میں ان سے غبار دل تکال لیا کرتا تھا ان کے بعد میں اپنے آپ کو اتنا تنہا تنہا تنہا محسوں کرتا تھا کہ حقیقت میں جیسے لاوارث ہوتا ہے حضرت آپ سے رابطہ ہونے سے پہلے تک ایسی کیفیت عجیب تھی کہ میں گو گھر باررشتہ دارا حباب اہل تعلق اور سلسلہ سے وابستہ تمام افراد کا سر پرست بنا ہوا تھا وہ لوگ اپناسب کچھ مجھے کر دل کا بوجھا تاریلے لیکن ایک میں ان میں ایسا تھا جو جی پارگی پڑ مردگی کا شکار دل گرفتہ جو اپنا حالِ دل دل میں میں ایسا کو بھرتا اور دلی طور پر ایسا ہو جھل رہتا کہ بہت تلاش کیا مگر تلاش میں بھی ایسا ہی کے بھرتا اور دلی طور پر ایسا ہو جھل رہتا کہ بہت تلاش کیا مگر تلاش میں بھی ایسا

معیار بنالیا گویا کہ اب کوئی مجھے ملے گاہی نہیں اور ویسے بھی کم علمی کی وجہ سے جانا کہ اب کوئی دوسرامیر ہے شخ کی جگہ نہیں ہوسکتا بیتو آپ کی کتب کے مطالعہ نے ذہمن صاف کیا کہ نہیں روحانیت وتصوف میں ایسا کوئی قاعدہ وقانون نہیں اور بھی بہت کچھا شکال تھے جومطالعہ سے رفع ہوکر سبب اصلاح ہوئے تو میں نے آپ سے تحریری رابطہ کیالیکن پھر بھی د ماغ کے نہاں خانوں میں پچھ کچھ تھا جب حضور والا کا جواب باصواب موصول ہوا تو خوشی ہوئی کہ میرا تو پہلے ان سے کوئی ربط ضبط نہ تھا لیکن صبح کی ہوا جیسے درمیانی رابطہ کا کہیں کام دے جاتی ہے اسی طرح ان تحریروں نے با دصا کا کام کیا بقول کسے ہے

اِذَا لَمُ يَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُرُسِلُ فَرِيْحُ الصَّبَا مِنِّيِ اِلَيْكَ رَسُولُ

حضرت میں توبیہ بھتا ہوں کہ گم گردہ راہ کورا ہبر مل گیا ہے میری نظر جو اپنے مشان کے بعد کہیں گئی نظی استعمار نقت غیر مترقبل گئی ہے اُمید ہے کہ آپ بھی مجھے مایوں نہیں فرماویں گے شاید میں اپنی بے ربط تحریر میں اپناہ فی الضمیر نہ بیان کر سکا ہوں کیونکہ ایک تو مجھے بزرگوں ہے تحریر کا سلیقہ نہیں ویسے بھی میر بے بہلے مشان کے عام مروجہ بزرگوں کے انداز واطوار ندر کھتے تھے وہ مجھ سے بالخصوص اور مریدین سے بھی بالعموم بے تکلف اس قدر ہوتے تھے کہ مریدین بلا جھبک اپنا حال دل بیان کر سکیں ، مینہ ہو کہ وہ بزرگوں کے اس قدر آ داب میں دبر ہیں حال دل بیان کر سکیں ، مینہ ہو کہ وہ بزرگوں کے اس قدر آ داب میں دبر ہیں الطاف کر بیان کر سکیں ، کھان حسان حیارات کی بے تکلفی نے اور پچھان کے الطاف کر بیانہ نے مجھے گنتا خ سا بنا دیا اور آپ نے بھی تشخیص فرمائی ہے مجھے ایک بہت بڑی پریشانی ہے اس البحن نے بھی آ داب کا سلقہ محوکر دیا ہے بس اب تو آپ سے المحمد للہ تعلق ہوگیا ہے آپ سے اُمید ہے سکھادیں گے یا چر رحلت شخ کے بعدا سے روز شتر بے مہار رہا ہوں تو اب سنبھلنے کے لیے بچھ دن تو

لگیں گے ہی جیسے ۔

طبیعت کو ہوگا قلق چند روز کٹہرتے کٹہرتے کٹہر جائے گ

جناب والاا تنا اورعرض ہے میری بےسلیقہاور بے ربط تحریریں تو ہیں ہی لیکن طومل بھی ہیں ان سے اکتابٹ نہ کیجئے گا مجھے عادت تھی میں ہفتہ عشر ہ بعدحاضر ہوتا یا خط لکھتا تو اپنے شیخ سے تمام احوال کیفیات دل کی بھڑ اس یہاں تک کہ مدرسہ اور گھر کے بیش آمدہ حالات سنایا کرتا اس سے مجھےاطمینان قلبی ہوجاتا میری پریشانیوں کے لیے ایک تسکین سی مل جاتی۔ میں نے پہلے بھی لکھا ہے کہ میں تمام لوگوں کا سب کچھ ہوں لیکن میرا کوئی نہیں میں لا وارث ہوں میری ایک بڑی کمی سریرتی کا بھی نہ ہونا تھا۔اب مجھے آپ ل گئے (رحلت شیخ کے بعد) جیسے میرے ارمان تھے خدا کرے ویسے ہی ہوں اب میں آپ کو ہی ا پناسب کچھ بنانا چاہتا ہوں اور خود میں کیا ہوں؟ وہ اس طرح ہے کہ تمہارا ہوں تمہارا، غیر سے اب مجھ کو کیا مطلب محبت آپ سے سرکار ہے لیکن ابھی کم ہے مجھے اپنا بنائیں گے مجھے جلوہ دکھائیں گے میں اس قابل نہیں لیکن یقیں مجھ کو بیرتاہم ہے باعاشقان نشين وهمه عاشقي گزين باہر کہ نیست عاشق ہرگز مشو قریں

حضرت والا بی تو تمام میں نے اپنا غبار دل نکالا ہے مختصر بید کہ اب قرینہ سلیقہ آ داب اصلاح آپ نے ہی ایک مصلح کی طرح سکھا نے سمجھانے ہیں باقی میں نے گزشتہ مکتوب میں ذکر واذکار وعبادات میں سستی کا تحریر کیا تھا جس کے جواب میں آپ نے چندوجو ہات تحریر فرمائی تھیں اور مجھے بھی اپنا محاسبہ کرنے کو فرمایا تھا ان وجو ہات میں آپ نے ایک ضعف جسمانی ذمہ داریوں کا بوجھا ورغم www.khanqah.org

ویریثانی کے سبب انشراح کاختم ہونا لکھا تھا۔حضورِ والا کی تشخیص درست اور صائب ہے۔اب چونکہ آپ میرے مصلح اور مر بی میں آپ کوسب کچھ بتانا ضروری ہےتا کہآ بےعلاج تجویز کریں یا پھردعافر مادیں مجھے حیارسال قبل کینسر کا مرض ہو گیا تھا جس سے خون کا اخراج بہت ہوا بعد میں بجلٰ کی شعاعیں لگتی ر ہیں تین ماہ تک علاج ہوتار ہا ہیتال میں داخل ر ہااس مرض کی وجہ سے جسمانی کمزوری خون کی کمی اعصابی کمزوری تو شدیدتشم کی ہے دوسراذ مہداریوں کا بوجھ اس قدر ہے کہ عموماً کھانا بھی کھانے سے رہ جاتا ہوں پھر مدرسہ مسجد، خانقاہ، گھر، رشتہ داریاں، جماعتی ذمہ داریاں، اہل سلسلہ کا بار اور دیگر بہت سے معاملات میں میرا کوئی رفیق تو کیا مونس غم خوار بھی نہیں اکیلی جان پرسارے بوجھ ہیں ذ مہداریوں میں شراکت تو در کناران میں کوئی نفع نقصان ہوتو وہ کسی کو بنا كربھى بوجھ ملكانہيں كرسكتا۔اب رہاغم اوريريشانی سے انشراح ختم ہونے كا معاملة توبيه حضرت آپ سے ہی تذکرہ کرر ہا ہوں که گزشته سال مدرسه کی عمارت سیم وتھور کی وجہ سے مخدوش ہونے پر جدید عمارات تغییر کیں جن میں کتب خانہ اور درسگا ہیں شامل تھیں کام درمیان میں تھا کہ مدرسہ کا بجٹ ندر ہاتو میں نے از خود خصی ضانت برقرض لے کرنتمیرات مکمل کروادیں کا م اس طرح نامکمل رہتا تھا کہ چھوڑ نے سے نقصان تھااب یا پنج کمرے بن گئے اور دوسرا مدرسہ میں طلباء کی نمازوں کے لیے مسجد نتھی طلباء مدرسین دوسری مسجد میں نمازیں پڑھنے جاتے جس سے وقت بہت سا ضائع ہوجا تا سوجا کیوں نہ نمازوں کے لیے مدرسہ میں ایک پختہ مسجد تغیر کردی جائے چنانچہ مدرسہ کے کمروں سمیت مسجد کی تغمیر بھی ہوگئی مدرسہ کے بجٹ کے علاوہ تقریباً دولا کھروپیپرزائدخرچ ہوا جومیری تخصی ضانت پرلیناپڑا بقتمتی سےلیا بھی ان لوگوں سے جو بباطن مدرسہ کے خیرخواہ نہ تھاب اس کاعلم میں نے کسی کو نہ دیا خیال تھارمضان شریف آرہا ہے لوگ

مدرسہ سے تعاون کریں گے قرض اتر جائے گا۔ واضح ہو کہ ہمارے ہاں نصف صدی کے آغاز ہی سے بیدستور بزرگوں کا بنایا ہوا چلا آر ہا ہے کہ مدرسہ کے لے کہیں بھی نہیں جانااندرون ملک بیرون ملک سی جگہ بھی عام مدرسوں کی طرح ا پیل نہیں کرنی اور نہ ہی مدارس کے مروجہ طرائق کے مطابق اپنے شہریا ہیرون شہر مدرسہ کے لیشخصی آ سامیاں یا چندہ مہم کرنی ہےاور نہ ہی سرکاری غیر سرکاری گرانٹ حاصل کرنی بس صرف رمضان شریف کے آخری دو جمعے اور عید الفطر کے مواقع پرشہر کے باسیوں کی توجہ دلادینی یا پھرعید قربان پراز خود کھالیں اندرون شہرہی سے اکھٹی ہوجاتی ہیں بس بیہی کل آمدن کا ذریعہ ہے اس سے ہی الحمد مللہ یور ے سال کا خرچہ یورا ہوجا تا ہے بیرمدرسہ توعملی طور پرتو کل علی اللہ کی توضیح ہےاب جورمضان شریف آیا تو گزشتہ سالوں کی نسبت آمدن میں بجائے اضافہ٣/احصہ کم آمد نی ہوئی بعد میں وجہ مجھ میں آئی کہ پورا ملک ہی اور تمام ادارےاس خسارہ کی لیبیٹ میں ہیں ہمیں کیا خبرتھی کہ ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں قرض لیا ہےتو پہلی دفعہ ہی ملک سارے کی بیرحالت ہوگی ۔اس خسارہ نے تعلیمی اخراجات کے لیے بھی نقصان کیااور اب تقریباً چار ماہ سے زائد ہوگئے ہیں مدرسہ کا بجٹ ختم ہو چکا ہے۔اسا تذہ وعدہ اور ادھاریر کام کررہے ہیں بحائے اس کے کہوہ دولا کھ قرض اتر تاالٹا تعلیمی سال کا بجٹ بھی پورانہ ہوااب ایک سال سے زائد کاعرصہ ہو گیااس قرض اتر نے کی بظاہر کوئی سبیل نظر نہیں آتی اب وہ لوگ پریشان کرنے گئے۔اس قدر مجھے پریشانی ہوئی کہ میری کیفیت میں دیوانگی پیدا ہوگئی کیونکہ زندگی میں بھی کسی سے ایک چونی بھی قرض کی نہیں لی تھی فر مان نبوی جوقرض کے ہم وحزن کے متعلق وارد ہیں ان کا مشاہدہ وملا حظہ چشم دید ہو گیااب میں نہ کسی کو ہتا تا تھااور نہ بتا سکتا تھا خرابی اس قدر بنی کہان میں فتنہ پرورلوگوں نے جن کوا یک مدت سے بیادارہ اوراس کا مسلک وقر ب

کھٹکتا تھاانہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے تخریب کاری کی حدکر دی قریب تھا کہ ادارہ بند ہوجاتا تالے لگ جاتے اللّٰہ کریم نے کرم نوازی فرمائی الحمدللّٰہ میری والد ه کی خصوصی دعا ئیں طلباء و مدرسین کا اخلاص ماشاءالله وه فتنه رفع ہوا حالات درست ہوئے مگر قرض جوں کا توں رہا بلکہ تعلیمی خسارہ مل کر قرض اس وقت تین لا کھ سے تجاوز کر گیا ہے انہیں دنوں چندا یک ساتھیوں کی توجہ دلا ئی تھی لیکن انہوں نے اپنے کاروبار کارونارویا اور کہنے لگےصاحب پورے ملک کی معاشی حالت مفلوج ہے کسی کے یاس دینے کو پھنہیں ہے ایک تو پہلے ہی عادت نہ تھی پیاس سال سے مدرسہ کے لیےالیی نوبت ہی نہیں آئی تھی اس لیے کسی سے کہنے کا تج بنہیں تھااب جوانتہائی مجبوری کے پیش نظر توجہ دلانے پر جواب ملا تو ہمت ہی ٹوٹ گئی پھرکسی کو کہنے کی بالکل ذرہ بھی جراُت نہیں ہوئی کہنے سے یہلے ویسے ہی ندامت سے پسینہ آجا تا ہزرگوں نے ایک تو مدرسہ کے لیےا یسے ضوابط بنادیئے دوسراہماری تربیت میں اس بات کی فی زمانہ کمی رہی۔ اب حضرت آپ کے پاس تشخیص کر دہ الفاظ ( کہتہمیں کوئی غم یا بہت بڑی پریشانی ہے اور رہی بھی ہے ) کا ہے صلی جواب ہے جوآج تک میں نے کسی کو بتانے سے اجتناب واحتر از کیا ہے اب چونکہ آپ کواپنامصلح اور مر بی و سرپیت بلکہ سب کچھ مان لیا ہے اس لیے میں نے آپ سے تمام حال دل کھول کرتح ریکر دیا ہے حضرت خداشا ہد ہے مجھے یہ بہت بڑاغم ہے جو گھن کی طرح لگا ہے غضب پیجھی ہے کہ میں نے تنخصی ضانت دی ہےا گراییا نہ کرتا تو مدرسہ کا کا مکمل نہ ہوسکتا بہر حال اس سلسلہ کی بیانا تجربہ کا ری تھی جس کی وجہ سے بڑے تکایف ده مراحل ہے گزرنا پڑا اور گزرر ہا ہوں مستقبل قریب یا بعید میں کوئی وسائل و ذرائع نظرنہیں پڑتے جواس مشکل سے نجات کا ذریعہ ہوسکیں اب تو آپ کی دعا ئیں ہی اس گر داب سے نکال سکتی ہیں۔

حضرت آپ کودل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنا مانا ہے للہ اس بارگرال سے نجات کے لیے خصوصی دعا فرمادیں جناب حضرت حکیم صاحب بہت پریشان ہوں جہاں بیرمیری ذاتی پریشانی ہے وہاں پرایک عظیم دینی ادارہ کے تحفظ اور بقاء کا مسلہ بھی ہے پورے علاقہ کے مسلمانوں کے لیے (خدانخواستہ ادارہ کا بند ہونا) زبردست دینی نقصان اور دھیکا ہے یہی غم مجھے کھار ہا ہے کہا گر کہیں سے انظام نہ ہوا تو ان مفسدوں نے تو پھر شورش بر پاکر دینی ہے کہیں نصف صدی سے قائم مشائ دین کا سرچشمہ فیض اور مسلک کا ترجمان ادیان نصف صدی سے قائم مشائ دین کا سرچشمہ فیض اور مسلک کا ترجمان ادیان باطلہ وملت واحدہ کے تقابل پرشکست کے (خاکم بدئن) پیش نظر نہ ہو۔ آخر میں بطلہ وملت واحدہ کے تقابل پرشکست کے (خاکم بدئن) پیش نظر نہ ہو۔ آخر میں نوازیں۔ جَوَنَ آک اللہ خیراً ا

غالبًا پہلے یا پھراب ہی عرض ہے کہ میں نے اپنے تمام معمولات تحریر کردیئے تھا اب حضور والاخصوصی شفقت فرماتے ہوئے میرے معمولات کا جائزہ لے کرمیرے لئے پڑھانے کوتعین فرمادیں تعداداوقات تسبیحات کیا؟ آخر میں میری صحت جسمانی روحانی اعصابی کمزوری غفلت ومعصیت سے بچنے حصولِ خاتمہ بالخیر ومغفرت آپ سے تعلق کی وابستگی وعقیدت پرخلوص صحبت لطف عبادت تقویٰ قلبی راحت مدرسہ کی درجہ بالاحالت میرے بچوں کا حصول علم واطاعت بالخصوص ان تمام امور اور سلسلہ قادریہ سے وابستگان کے حصول علم واطاعت بالخصوص ان تمام امور اور سلسلہ قادریہ سے وابستگان کے بالعموم دعاؤں کی اشد ضرورت ہے میں تو آپ کی تربیت وسر پرتی اور لیے بالعموم دعاؤں کی اشد ضرورت ہے میں تو آپ کی تربیت وسر پرتی اور ایک خصوصی محتاج ہوں۔حضرت! چونکہ بندہ نے ایک مدت کے بعد اب آغاز نوکیا ہے اور ویسے بھی آپ میری عبارات سے جان ہی چکے ہوئے کہ میں ایک ہے دھنگا انسان ہوں اور یہ سمارا مکتوب بھی اس کی عکاسی کرتا ہے یہ میں ایک نے رسما نہیں کھا بلکہ حقیقت ہے آپ میرے محبوب بزرگ ہیں میں میں نے اپنا فی رسمانہ نہیں لکھا بلکہ حقیقت ہے آپ میرے محبوب بزرگ ہیں میں میں نے اپنا فی رسمانہ نہیں لکھا بلکہ حقیقت ہے آپ میرے محبوب بزرگ ہیں میں نے اپنا

کے کھر بھی آپ کے سامنے نہیں چھپایا غبار دل خوب نکالا ہے اب آپ سے صرف اتی درخواست ہے کہ مجھ پر فی الحال کرم گشری اور شفقت کا ہی معاملہ فرماتے رہیں کیونکہ حضرت جی عقیدت مند وابستگان چاہنے والے مریدین تمام ہی تو اہل علم وصاحب فہم نہیں ہوتے ان میں میرے جیسوں کا بھی شار ہوتا ہے اس لیے آپ خصوصی شفقت فرماویں نیز آپ کے پرخلوص جواب باصواب کا شدت سے انظار رہے گا۔ الانتظار اشد من الموت ہے۔

پلا ساقیا وہ مئے دل فروز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز

بده ساقیا آب آتش لباس که مستی نباشد اہل دل التماس

جواب: عزیز مکرم سلمه الله تعالی، السلام علیم ورحمة الله و برکاته، آپ کے دو خطوط ملے جو محبت انگیز، محبت خیز بلکہ محبت سے لبریز اور محبت ریز تھے لیکن اس وقت سفر حرمین شریفین پیش آگیا، پھر رمضان شریف اور ناسازی طبع اور ضعف کی وجہ سے جواب میں غیر معمولی تا خیر ہوئی جس کا مجھے افسوس ہے۔ البتہ اس عرصہ میں دعا سے الحمد لله دل غافل نہیں رہا۔ اب جبکہ آپ نے اپنی خدمت سپر د ہی کردی ہے تو مندر جہذیل مشور ہے پیش ہیں:

ر ( ) ...... پیچیلے تمام اذکار و معمولات ماتوی کرکے پرچه معمولات برائے سالکین را ) ...... پیچیلے تمام اذکار و معمولات ماتوی کرکے پرچه معمولات برائے سالکین پر عمل کریں بلکہ اس میں مندرج اذکار کی تعداد بھی اگر تحل سے زیادہ ہوتو بدون مشورہ اضافہ نہ کریں اور مشورہ کم کر سکتے ہیں بعد میں اطلاع کر دیں لیکن بدون مشورہ اضافہ نہ کریں اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ قرب وولایت کا مدار کثر تے عبادت پر نہیں تقوی پر ہے کہا فی الحدیث:

﴿ إِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنُ اَعُبَدَ النَّاسِ ﴾

(سننُ الترمذي، كتابُ الزهد، باب من اتقى المحارم فهو اعبد الناس، ج: ٢، ص: ٢٥) www.khanqah.org (۲) ..... آپ کی صحت کے پیش نظر آپ کے لیے اب تقسیم کار ضروری ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تحل سے زیادہ کوئی کام نہ کروخواہ وہ لعفسہ ہو یالغیرہ ہو۔ مدرسہ مسجد خانقاہ کے لیے کوئی اپنا نائب یا معین بنالیں اور اپنے ذ مہ صرف اتنا کام رکھیں جو سہل ہوا ورجس کا ذہن پر بار نہ ہوخصوصاً جماعتی اور رشتہ داری کی ذمہ داریوں کے لیے یا تو کوئی دوسرا شخص مقرر کریں یا پھراپی صحت کے پیش نظر عذر کردیں کہ اب اس خدمت سے معذور ہوں ۔ نفع لازمی نفع متعدی پر اور دفع ضرر جلب منفعت پر مقدم ہے۔

(۳) ..... رہا قرض کا معاملہ تو دین کے کام میں ایسے مرحلے پیش آجاتے ہیں انبیاء کیہ م اسلام پر بھی قرض کا بارآیا ہے لہذا پیسنت غیراختیاری آپ کونصیب ہوئی شکر کریں۔البتہ روزانہ دونفل حاجت پڑھ کراللہ تعالیٰ سے اپنا دکھڑا روکر بالکل بے فکر ہوجائیں۔ہمارا ربا ہمارے فموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے یہ دین اللہ کا ہے وہی اس کا محافظ ہے ان شاءاللہ تعالیٰ ضرور مدد آجائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے فریا دجاری رکھیں ،احقر بھی دل وجان سے دعا کر رہا ہے۔

دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب روچکا ہے اب اس یہ فضل کرنا یارب ہے کام تیرا

اپنے خاص احباب سے اس سلسلہ میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور بے تکلف اہلِ خیر کو توجہ بھی دِلا سکتے ہیں ان کی آخرت کے فائدہ کے لیے۔ تاخیر جواب کا سبب عدمِ التفات نہیں بلکہ وہ ہے جواو پر مذکور ہوا۔ آپ کی طلب اور محبت سے دل متاثر اور مسرور ہے۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل وجان سے دعا ہے۔

۱۹۹۷ عال: بعد عرض گذارش خدمت ہے کہ سب سے پہلے خط دیر سے لکھنے کی معذرت جا ہتا ہوں۔ میں نے سناتھا کہ حضرت والا اپنے در ددل کو دوسروں تک

پہنچانے کے لیے فرانس یا بنگلہ دلیش تشریف لے جاچکے ہیں۔اللہ تعالیٰ حضرت والا کا سائیہ مبارک تا دیر ہمارے سروں پررکھے۔ بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اس دور کے سب سے بڑے عاشق رب سے میر اتعلق ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ استفادہ کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ حضرت جی جب آپ کی مجالس کو یاد کرتا ہوں تو دل جا ہتا ہے اڑ کر حضرت کی خدمت اقدس میں بہنچ جاؤں اور حضرت والا کی جو تیوں کو سرکا تاج بنالوں۔

جواب: آپ کی محبت سے بہت دل خوش ہوا۔ شخ کی محبت اللہ کے راستہ کی تمام تر قیات کی تنجی ہے، مبارک ہو۔

٩٠٧ هالى: حضرت جى دعافر مائيں الله تعالى مجھے قرض ہے فارغ کرديں اور جب دنيا ہے جاؤں تو ايک پائی بھی کسی كی نہ دینی ہو، قرض كی وجہ ہے بہت پر پیشان ہوں۔ جبع مقاصد میں کامیا بی كی دعاؤں كی درخواست ہے۔ حضرت جی اس وقت جناب والا كی آنھوں ہے آنسواور الله كی محبت بالكل نظروں كے سامنے ہے كیا بتاؤں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں جن سے میں آپ كے ساتھ اپنی محبت كا اظہار كرسكوں ميرا دل چاہتا ہے كہ ہر وقت جناب والا كے ساتھ اپنی محبت كا اظہار كرسكوں ميرا دل چاہتا ہے كہ ہر وقت جناب والا كے جرے كود يكھا ہى رہوں۔ ايک بار پھر پاؤں میں پڑكر دعا كی درخواست ہے الله تعالی ميرى تمام مشكلات كو حضرت والا كے صدقے آسان فرمائے اور ميرے بہت بريثانی ہے۔ ميرے تمام گناہ معاف فرمائیں۔ دنیا اور آخرت میں كامیا بی عطا فرمائے۔ قرض كی وجہ ہے بہت بریثانی ہے۔

جواب: پریشانی کی ضرورت نہیں۔ دل میں ادائیگی کی نیت رکھیں اور حتی المقدور ادائیگی کی نیت رکھیں اور حتی المقدور ادائیگی کی تدبیر کریں اور تحریری وصیت کر کے رکھ دیں کہ فلاں فلاں کا مجھ پر اتنا اتنا قرض ہے اور ادائیگی کے لیے دعا و تدبیر کرتے رہیں۔ بقدر وسعت ادا کرتے رہیں۔ جس کی نیت ادائیگی کی ہوا ور وسعت کے باوجود قرض خواہ کوٹالتا نہ ہوا ور www.khanqah.org

وصیت کرکے ورثاء کوآگاہ بھی کردے پھرا گراس حال میں مرگیا توان شاءاللہ قیامت کے دن اس سےمواخذہ نہ ہوگا۔ دل وجان سے دعاہے۔

• ٧٧ هالى: ايك سالك جو گناہوں كى وجہ سے اور ديگر مصائب كے سبب بالكل مايوس ہو چكے تھے انہوں نے اپنا حال لكھا جس كا جواب جو حضرت والانے تحرير فر مايا مايوسوں كے ليے مژد و كا جاں فزاء ہے۔

جواب: آپ کا در د بھرا خط ملا، بوجہ سفر بر ما و بنگلہ دیش جواب میں تاخیر ہوئی۔
آپ کے خط سے معلوم ہوا کہ شیطان نے آپ کو ما یوی کے قریب کر دیا ہے۔
شیطان کے اس حملے سے ہوشیار ہوجائے ہاگر زمین سے لے کر آسمان تک
گنا ہوں سے بھر جائے تو ہمارے گناہ اللّٰد کی رحمت سے بڑ نہیں ہوسکتے۔ایک
آ ہا ایک لمحہ کی ندا مت، صدق دل سے ایک بار تو بہتمام گنا ہوں کو اُڑا دیتی ہے۔
یہ جو کھڑا پہاڑ ہے سر یہ مرے گناہ کا
وہ جو درا کرم کریں ہے مری ایک آہ کا

تو بہ بندے کوایک بل میں فرش سے عرش پر پہنچادیتی ہے۔مولا نارومی فرماتے ہیں <sub>ہ</sub> مرکب تو بہ عجائب مرکب است تافلک تازد بیک لحظہ زیست

اللہ کی رحمت کو کیا سمجھتے ہوگناہ کی کیا حقیقت ہے ان کی رحمت کے سامنے جیسے ایک چیونٹی کسی ہاتھی کے پاؤں پر کاٹے اور پھر معافی ما نگنے لگے کہ ہاتھی صاحب میں نے جوآپ کو تکلیف پہنچائی اس کے معافی جاہتی ہوں تو ہاتھی کہے گا کہ بے وقوف بھاگ جا جھے تو خبر بھی نہیں ہوئی کہ تو نے کب کا ٹا۔ چیونٹی کو ہاتھی سے جونسبت ہے ہمارے گنا ہوں کو اللہ کی رحمت سے اتی نسبت کرنا بھی خلاف ادب ہے۔ ان کی رحمت بے پایاں ہے۔ ایک بارخوب تو بہ کر لیجئے پھر خلاف ادب ہے۔ ان کی رحمت بے پایاں ہے۔ ایک بارخوب تو بہ کر لیجئے پھر

گنا ہوں کو یا دبھی نہ بیجئے۔ہم گناہ کو یا دکر نے کے لیے پیدانہیں ہوئے اللّٰد کو یا د كرنے كے ليے پيدا ہوئے ہيں۔آپ ہمہوت بيمرا قبركريں كماللد كى رحت نے مجھے اپنی آغوش میں لےرکھا ہے شیطان گناہ یا دولائے تواس سے کہدریں ہے جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی مرے گناہوں کی

اور پیجھی کہیں کہ ہے مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے مرکز ملاساں مر ابے اوگنہ کے بیچے مجھے کیا ڈرا رہا ہے توبہ سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بندہ اللّٰہ کامحبوب ہوجا تا ہے،اللّٰہ تعالٰی کاارشادہے:

﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّ ابيُنَ ﴾

ُ (سورةُ البقرة، آیت:۲۲۲) الله کے انعامات کوسوچا کیجئے کہ بزرگوں کی زیارت و تعلق کی تو فیق تجشی علم دین عطا فرمایا ایمان اورعمل صالح کی بھی توفیق دی وغیرہ بعض بندےایے عمل سے اس مقام تکنہیں بہنچ سکتے جوعلم الہی میں ان کے لیے مقدر ہے۔ توحدیث یاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر صبر کی بھی توفق دیتے ہیں جس کی برکت سے اس مقام تک پہنچادیتے ہیں جوان کے لیے مقدر کیا گیا۔آپ دعا فرمائیں کہ ان مصائب کواے اللہ میری مغفرت اور رفع در جات کا ذریعہ بنادے۔عمر کے جس حصہ میں وہ اپنی یا دکی تو فیق دے دیں اور ا بی طرف جذب فر مالیں تو اس کرم پر قربان ہوجا ہےئے پھر ماضی کو یا د نہ کیجئے ہے آں دم کہ دل بعشق رہی خوش دھے بود دركار خير حاجت هيج استخاره نيست اوراحقر كابيشعر بإدرتهيس

www.khanqah.org

نہیں تھے رائیگاں زاہد بڑھا پے کے یہ سجد ہے بھی

کہ ان سجدوں کی برکت سے ملی جنت بھی رندوں کو

آپ سلسلہ میں داخل ہو گئے ۔ جاجی امداداللہ صاحب مہاجر کی شخ العرب والحجم

کے سلسلہ کی یہ برکت ہے کہ اس سلسلہ والوں کو بھی فاقہ نہیں ہوگا، فہم دین عطا

ہوگا اور حسن خاتمہ نصیب ہوگا ان شاء اللہ تعالی ۔ فی الحال با قاعد گی سے اصلاحی

ہوگا اور حسن خاتمہ نصیب ہوگا ان شاء اللہ تعالی ۔ فی الحال با قاعد گی سے اصلاحی

مکا تبت جاری رکھیں ابھی سفر کی زحمت نہ فر مائیں ان شاء اللہ تعالی گر بیٹھے

مکا تبت جاری رکھیں ابھی سفر کی زحمت نہ فر مائیں ان شاء اللہ تعالی گر بیٹھے

آپ کوسلسلہ کے فیوض و برکات پہنچیں گے۔ چار ماہ اصلاحی مکا تبت کریں۔

پھر اجازت لے کر تشریف لائیں ۔ بس تین چیز وں کا اہتمام کریں جوسلوک کی

تشریف لانے پر پابندی نہیں ہے لیکن فی الحال مکا تبت مناسب

ہے۔دوسر اخط بھی ملااس کا جواب بھی اسی خط میں سمجھیں لفا فہ و خط ملفوف ہے۔

جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل وجان سے دعا ہے۔

.....

## جنوبی افریقہ سے حضرت کے ایک مُجاز عربی کے پروفیسر کا اصلاحی خط

۱۷۷ها عالی: عرصه سے ایک الجھن میں گرفتار ہوں اس الجھن سے نجات کا خواستگار ہوں۔ اکثر کوئی ایسا کام جو شرعاً نا پسندیدہ ہو (حرام نہیں) اگر اس پڑمل کا خیال بھی آئے تو تصور میں حضرت والا کا خیال آجا تا ہے کہ حضرت کو بیکام پسند نہیں ہے اور اگر حضرت کو اس کی خبر ہوگی تو حضرت کو پسند نہیں آئے گا اور شاید تکلیف ہوگی۔ میر اسوال بیہ ہے کہ ایسے موقع پر بجائے اللہ تعالی کے حضرت کا خیال آتا ہے اور تصور میں حضرت کی شبیہ آتی ہے۔ خیال تو اللہ تعالی کی نا پسندیدگی کا آنا

چاہیے۔اگر حضرت کا خیال آئے تو کیااس میں کوئی حرج ہے؟

جواب: کوئی حرج نہیں۔ عیم الامت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلق فی اللہ والے کی رضا کا قصد ہے اوروہ عین اخلاص ہے مثلاً شخ کے خوش کرنے کے لیے تبجد پڑھنا خلاف اخلاص نہیں (کملات اشرنیہ، ص ۹۷) اورا یک صحابی تلاوت کرر ہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا تو صحابی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سنوار کر پڑھتا۔ عیم الامت فرماتے ہیں کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔اگر میری خہوتا تو آپ نکیر فرماتے کہ میں کارضا کا قصد کیوں کرتے ہو۔

الله علیہ کے مولا ناشیلی اور حضرت مولا ناتھا نوی رحمۃ الله علیہ سے تعلقات کی نوعیت علیہ کے مولا ناشیلی اور حضرت مولا ناتھا نوی رحمۃ الله علیہ سے تعلقات کی نوعیت پر ہوئی تھی۔ ماہنامہ سسسسکھنو والوں نے اس کو مخضر کر کے شائع کر دیا ہے۔ اس مضمون کی کا پی حضرت والا کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اگر کسی اصلاح کی ضرورت ہوتو مطلع فر مادیں۔

**جواب**: پڑھ کرمطلع کروں گا۔

.....

دوسری شادی کے متعلق سوال اور حضرت والا کا مشورہ کو ۱۹۳ حال: حضرت ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ ایک بیوی ۱۳ بیوی کی کا ۱۳ حال: حضرت ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ ایک بیوی ۱۳ بیوی کی سالوں سے چاہت ہے۔ اس کی گنجائش مکان ، خرچہ تو الحمد للد موجود ہے فی الحال مگر لوگ بہت برا سمجھتے ہیں۔ بیوی بھی ایسی بات برداشت نہیں کرتی ، بلکہ بعض جملے خلاف شرع بول دیت ہے۔ اور بعض دفعہ دل میں اتناز ور بڑتا ہے گئا ہے کہ اللہ کا الہام ہے کہ اس رسم سمدی دل میں اتناز ور بڑتا ہے گئا ہے کہ اللہ کا الہام ہے کہ اس رسم سمدی میں دفعہ دل میں اتناز ور بڑتا ہے گئا ہے کہ اللہ کا الہام ہے کہ اس رسم سمدی دور بھی دل میں اتناز ور بڑتا ہے گئا ہے کہ اللہ کا الہام ہے کہ اس رسم سمدی دور بھی دور بھی

کو میں توڑوں اور دوسری شادی کروں، کسی یتیم یا بیوہ کا سہارا بنوں۔ مگر خوبصورت بچوں اور محبوب بیوی کے جدا ہوجانے کا اندیشہ ہے، پھردل میں آتا رہتا ہے کہ پیارے بچوں یا پیاری بیوی کی جدائی سے ڈرکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوزندہ نہیں کرتا۔

دُل میں اللہ کے ذکر سے الحمد للہ کوئی عورت سائی ہوئی نہیں رہی ،سب ہونا نہ ہونا نہ ہونا ،مرنا، جینا، بھوکا، پیاسار ہنا، سیرانی، برابر ہو چکا ہے مگروہ تقاضا بہت سخت ہوتا ہے ذکر کرنے سے ٹلیا نہیں، عصر تامغرب ذکر میں رہتا ہوں جیسے مچھل یانی میں، معمولات بدستور بفضلہ جاری ہیں۔

**جواب**: دوسری شادی کے متعلق جوآپ نے لکھا ہے کہاگتا ہے بیاللہ کا الہام ہے تو آپ کا خیال غلط ہے بہالہام شیطانی ہے۔غالبًا آپ بہ سجھتے ہیں کہ اس سنت برعمل کرنا عام سنتوں کی طرح مستحب ہے،لیکن اس سنت برعمل مقید ہے ايك بهت تخت شرط كے ساتھ فَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تَعُدِلُوْا فَوَاحِدَةً لِسِ الرَّتم كو غالب اخمال ہو کہ کئی ہویاں کر کے عدل نہ رکھ سکو گے بلکہ کسی ہوی کے حقوق واجبہضائع ہوں گےتو پھرایک ہی ہیوی پربس کرو، (بیان القرآن)اس ز مانے میں ایک ہی بیوی کے حقوق ادانہیں ہویاتے چہ جائیکہ دوسری بیوی کے بھی ادا ہوں۔ بیصحابہ ہی کا ایمان تھا جو جار چار ہیو یوں میں عدل اور برابری کر <del>سکت</del>ے تھے ہم لوگوں میں اب نفس ہی نفس ہے،جس میں حسن زیادہ ہوگا اس کے ساتھ کم حسین کے حقوق میں عدل کرنا آسان نہیں۔ اندیشہ ہے کہ آخرت میں گردن نب جائے۔حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے دوشادیاں کی تھیں۔ کسی نے حضرت سے عرض کیا کہآ ہے نے دوشادیاں کر کے مریدوں کے لیے دو شاد بوں کا درواز ہ کھول دیا فر مایا کہنہیں، میں نے درواز ہ بند کر دیا۔ دیکھو یہاں درواز ہ پرتراز ولئکی ہوئی ہے کوئی پھل آتا ہے تو ینہیں کہتراز و میں صرف

ہم وزن کر کے دونوں ہویوں کو دوں بلکہ مثلاً اگر دوتر بوزایک ہی وزن کے آئے تو ہر تر بوز کوکاٹ کر آ دھا آ دھا کر کے دیتا ہوں کیونکہ اگر آ دھا نہ کروں تو ڈر ہے کہ ایک کے پاس میٹھا جو خلاف عدل کہ ایک کے پاس کم میٹھا جو خلاف عدل ہے، اسی طرح اگر کپڑا دینا ہوتو دونوں کو بالکل ایک طرح کا دیتا ہوں اور کسی بیوی کے پاس اگر چھ گھٹہ رہا ہوں تو دوسری کی باری پر چھ گھٹہ گھڑی دیکھ کر اس کے پاس رہتا ہوں وغیرہ۔ اتنا عدل کوئی کرسکتا ہے؟ اس عدل کے باوجو دفر مایا کہ دوشا دیاں کرنا آسان نہیں ، دوشا دیاں اتنی مشکل محسوس ہوئیں کہ بعض وقت خودشی کا وسوسہ آگیا۔

آپ نے جولکھا ہے کہ دوسری شادی سے ہیوی بچوں کے جدا ہونے
کا اندیشہ ہے تو صرف اندیشہ نہیں اس زمانے میں بیہ جدائی بقینی ہے، زندگی تلخ
ہوجائے گی، ہمارے سامنے بہت سے واقعات ہیں کہ جن بیویوں نے خوشی سے
اجازت بھی دی شادی کے بعدا پنی اولاد کے ساتھ شوہر کے خلاف محاذ قائم کر دیا۔
اگر بقول آپ کے دل میں کوئی عورت سائی ہوئی نہیں ہے ہونا نہ ہونا
برابر ہے تو دوسری بیوی کی جا ہت کا اتنا سخت تقاضا کیوں؟ جبکہ قضائے شہوت کا محل
(بیوی) موجود ہے نفس سے ہوشیار ہیں، اس کے کید بہت باریک ہوتے ہیں۔
(بیوی) موجود ہے نفس سے ہوشیار ہیں، اس کے کید بہت باریک ہوتے ہیں۔

عشق مجاز سے توبہ کرنے والے کا عاشقانہ خط اور حضرت والا کا جواب

**۱۹۷۵ کال**: پیران پیرعارف بالله کیم الامت حضرت مولانا شاه کیم محمد اختر صاحب دامت برکاتهم ،السلام علیم ورحمة الله و برکانهٔ به جان من جانان من سلطان من ایمان من ایمان من ایمان من سلام من ایمان من سلام من ایمان من سلام من سلام من سلام من ایمان من سلام من

حضرت والا! اُمید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر ۱۲۰ رسال تک سلامت رکھے اور صحت میں صحابہ کرام جیسی طاقت عنایت فرمائیں، آمین۔

تقریباً دس یا ساڑھے دس بجے دن کے وقت میں حضرت والا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں بلوچستان ہے آپ کے دیدارو بیعت ہونے کی نیت سے حاضر ہوا تھا۔میرے ہمراہ میرے دو دوست بھی تھے ہم سب کی ایک ہی نبیت تھی جب ہم خانقاہ حاضر ہوئے تومحترم ..... بھائی کے یاس گئے۔ ان سے ہم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت والا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہےوہ اس وقت آ رام فر مار ہے ہیں ابھی آ پ لوگ مجلس میں تشریف لے جائیں۔ہممجلس میں چلے گئے جہاںا یک حضرت بیان فرمار ہے تھے۔ہم نے بھی بیان سناان کے بیان سے مشک اختر دامت برکاتهم کی خوشبو آرہی تھی۔ بیان ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ حضرات ان میں سے باہرآئے۔تو ہم بھی باہر نکلے تو دیکھا کہ آپ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور آپ کے عاشقین ،مشاقین باہر کھڑ کی ہے آپ کی دید کی مئے پی رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہوا کہ آنکھوں کے ذریعے آپ کی دید کاعرق بیدمشک آسانی ہی لیں ہے آپ نے اک نگاہ کیا ڈالی رنگ مهتی میرا نکھار دیا اس وفت میں نے اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے دل کا آپ کو پیغام دیا۔ ساقیا جام الفت بلا دے میری اصلاح کی بھی دعا دے میرے مولیٰ سے مجھ کو ملا دے اور گناہوں کو مجھ سے حیٹرا دے

www.khanqah.org

کسی نے کیا خوب کہا ہے سلُو الْعَادِ فِیْنَ فَانَّ عَجَائِبَهُمْ لا تَفْنِیُ حضرت والا! اس وقت میں آپ کو کھڑی سے دیکھ کررور ہاتھا کہ بھائی ..... کی مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ پچھ دیر بعد آپ حضرات کو حضرت والا سے ملاقات کرائیں گے لیکن آپ لوگوں نے وہاں پچھ بولنا نہیں کیونکہ حضرت والا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہمیں آپ عارف باللہ کے کمرہ مبارک میں آنے کا کہا گیا ہم اور ہمارے ساتھ خانقاہ کے دیگر حضرات آپ کے کمرہ مبارک میں داخل ہوئے۔

اے سوختہ جال پھونک دیا کیا مرے دل میں ہے شعلہ زن اِک آگ کا دریا مرے دل میں

اورتقریباً ۵ رمنٹ بیٹھنے کے بعد کسی نے ہم سب کو باہر جانے کا کہا۔اس ۵ رمنٹ والی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کر کے ہم خانقاہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ بھائی .........ہمیں آ واز دے رہے تھے۔ ہم پھر خانقاہ حاضر ہوئے تو بھائی ...... نے میرے دوستوں کو بتایا کہ حضرت والا نے آپ لوگوں کے لیے یہ ٹو بیاں دی ہیں اور انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سےٹو بیاں میرے دوستوں کو بہنادیں کیونکہ وہ ننگے سر تھے اور جھے بھی ایک دی جو کہ میں نے سنجال کے رکھا ہوا ہے اور جمعہ کی نماز میں اسیٹو پی سے ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کی شیحت بھی میرے دوستوں کو بتایا کہ حضرت والا نے نصیحت کی ہے کہ ڈاڑھی سنت کے میں دوستوں کو بتایا کہ حضرت والا نے نصیحت کی ہے کہ ڈاڑھی سنت کے مطابق رکھا ہو۔ ہم تین دوستوں میں ، میں وہ تھا جس کی ڈاڑھی بھی تھی اور سر پر مطابق رکھا ہو۔ ہم تین دوستوں میں ، میں وہ تھا جس کی ڈاڑھی بھی تھی اور سر پر شور پر ہمیں پھر آپ کی خدمت عالیہ میں آ نے کا موقع ملا۔ بس بیاللہ کا کرم تھا ور نہ ہم اس قابل کہاں ہے

سب کی نظروں میں ہوساقی بیر ضروری ہے مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو بیہ ضروری تو نہیں۔ www.khanqah.org **جواب**: آپ کی محبت سے بہت دل خوش ہوا۔

میری زندگی کا بہترین حصہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے اور عشق مجازی میں گزر میری زندگی کا بہترین حصہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے اور عشق مجازی میں گزر گیا۔ آٹھویں جماعت سے ہی ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا یہ بات بیقصہ پھرع ض کروں گا یہاں مقصد کچھاور ہے صرف اپنے عشق مجازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کا ذکر کروں گا کہ مجھ بد بخت کوآپ کی دعا اور صحبت کی ضرورت ہے۔

**جواب**: بیلفظ نه کھیں مومن بد بخت نہیں ہوتا۔

**٧١٦هال**: حضرت والا! بچھلے تقریباً گیارہ سالوں سے وکالت کے شعبے سے وابسته ہوں چندسال پہلے میں اتفا قاً تبلیغ پر چلہ رائے ونڈ جانے کا اتفاق ہوا تو دوران تشکیل ایک دوست کے ساتھ آپ کے مواعظ حسنہ تھے۔ انہوں نے ر منے کودیئے جن کا میں نے مطالعہ کیا۔ اور اس کے بعد حضرت والا کی تمام تصانف،مواعظ، سی ڈی، کیشیں میری لائبر ریی کا حصہ ہیں جن کے بغیر میں نامکمل ہوں، آپ کی تقاریر سننے سے قبل حضرت مولانا ......صاحب کی تقار پرسنتا تھا۔لیکن جب ہےآ پ کو سناکسی دیگراللہ والے کی تقریر میں مزہ نہیں آتا۔ آپ کی باتوں میں ایسی مقناطیسی کشش ہے کہ تقریر سننے کے دوران ہی سننے والاخود کو بھی ولی اللہ کے گروہ میں شامل دیجتا ہے۔اور آپ کی تمام تصانیف ومواعظ حسنه کا مطالعه کرتا ہوں وہ ایک طرح کے میری خواراک ہیں جب تک روزانهآپ کی کوئی تصنیف نه پڑھوں بے چین رہتا ہوں ،اور جس کا اثریہ ہوا کہ الله تبارك وتعالی کے فضل و کرم ہے دینی شوق بڑھتا گیا حرام اور حلال میں تمیز ہوا۔اوراس طرح مجھے و کالت کے شعبہ سے نفرت ہوئی۔ **جواب**:الحمد للّٰدتعالٰی \_احقر کےمضامین سے نفع ہونا کمال مناسبت کی دلیل ہے \_

www.khanqah.org

۷۱۷ هال: اب شاید چار مہینے بعد مزدوری کے لیے لیبیا جاؤں۔مزہ کی بات بیہے کہ جب سے آپ کی تصانیف وغیر کا مطالعہ شروع کیا ہے میں اپنے قانون کی کتابیں کم اور آپ کی کتب کا زیادہ مطالعہ کرتا ہوں۔

جواب: وكالت ميں پہلے اگر ناجائز پيروى كى ہے اور كسى كاحق آپ كى پيروى كى جواب: وكالت ميں پہلے اگر ناجائز پيروى كى جاور كسى كاحق ادا كى وجہ سے مارا گيا تو آپ كے ذمہ اس كى تلافى واجب ہے يا تو اس كاحق ادا كريں ياس سے معاف كرائيں۔

۱۹۷۸هال: حضرت والا! کتب بینی بهت کی اب قطب بینی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بیانات پڑھنے اور سننے کا اثر مجھ پریہ ہوا کہ میں کلین شیو سے ڈاڑھی والا بن گیا۔ ٹی وی اپنے گھر سے نکال دیا اور ڈش جیسی لعنتوں کو تم کیا۔ ۱۴ کمدللہ تعالیٰ۔ بہت دل خوش ہوا۔

**۷۱۹ حال: میں شوقیہ انگاش گانے سنتا تھا جس کے لیے میں جاپان سے** اور یجنل کیشیس منگوا کرریکارڈنگ کرواتا تھا آج ان تمام کیسٹوں پرآپ کے بیانات ریکارڈ کرائے ہیں۔

**جواب**: الحمد للدتعالى \_

• ٧٧ هالى: اور بدنظرى نه كرنے سے الله كا قرب حاصل ہوتا ہے يہ بھى آپ ہى سے معلوم ہوا حالا نكه ميں نے تبليغى جماعت كے ساتھ چله بھى لگا يا اور رائيونلا ميں صبح و شام بزرگ حضرات كى تقارير سنيں ۔ مگر كسى نے ايك دن بھى اس Topic پر بات نه كى ۔ اس موضوع پر صرف آپ كوخاص پايا۔

جواب: الله كاشكر بـ

۱۷۲۱هال: حضرت والا! پانچ سال سے میں نے آپ کواپنامر بی مانا ہے۔اور اسی زمانے سے ارادہ ہے کہ آپ سے اجازت لے کر آنجناب کی خدمت اقد س میں اصلاح کی غرض سے قیام کے لیے آجاؤں۔

www.khanqah.org

### **جواب**: ضرورآ ئیں۔

۲۲۷ ← الى: ليكن بد بخت شعبه وكالت كى وجه سے اتنا عرصه ميں آپ كے قرب سے محروم رہا۔ ميں اللہ تبارك و تعالى كو گواہ بنا كر بتانا چاہتا ہوں كه ميں آپ كو اپنے اہل وعيال اور والدين سے بھی زيادہ محبت كرتا ہوں۔ اور ۱۹۰۵ء سے ہى كو كى دن ايبانہيں جس ميں آپ كو ہر لمحه يا دنه كروں۔ ہروقت ذہن پر آپ كے خيالات كى فلم چل رہا ہوتا ہے۔

جواب: اپنے مربی کی محبت تمام ترقیات کی تنجی ہے مبارک ہو۔ آپ کی محبت سے بہت دل خوش ہوا۔

٧٧٧ **ال**: میں نے کئی مرتبہ آپ کوخواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی آگ گئی ہوئی ہے۔ میں آگ کے نزدیک پریشان کھڑا ہوں کہ آپ آئے اور مجھے فرمایا کہ لااللہ اللہ پڑھو۔ جب میں نے یہ وردشروع کیا تو دیکھا کہ آگ چھوٹی ہوتی گئی اور آخر کا رختم ہوکر غائب ہوگئی۔

**جواب**: مبارک خواب ہے مرئی لینی جس کوخواب میں دیکھا ہے اس سے دینی نفع پہنچنے کی اورنقصان سے حفاظت کی بشارت ہے۔

۱۹۷۲ هال: ایک مرتبه ایک وظیفه، حسنهٔ اللهٔ و نِعُمَ الُو کِینُ تعداد ۱۳۰۸ بارجو که حضرت مولا نا عبدالغی صاحب پھولپوری رحمة الله علیه کے تلقین کرده وظا نف میں سے ہے آپ کی کتاب ..... با تیں ان کی یا در ہیں گی صفحه ااسر سے شروع کیا اور اس وظیفه کوآپ نے فدکوره کتاب میں پڑھنے کواجازت دی ہے۔ میں نے پہلے وظیفه شروع کیا تو کچھ دن بعد آپ کواور حضرت پھولپوری رحمة الله میں نے پہلے وظیفه شروع کیا تو کچھ دن بعد آپ کواور حضرت پھولپوری رحمة الله علیه کوخواب میں دیکھا کہ آپ دونوں کی سونے کا جگہ نزد یک تھی آپ دونوں چار پائی پرسوئے ہوئے تھے۔ مجھے حضرت بھولپوری رحمة الله علیه کے اٹھنے کا منظر آئے بھی آکھوں کے سامنے ہے۔ میں بھولپوری رحمة الله علیه کے اٹھنے کا منظر آئے بھی آکھوں کے سامنے ہے۔ میں

آپ دونوں سے کچھ فاصلے پرتھا آپ نے مجھ سے فر مایا کہ وضوکر کے نماز پڑھو پھر حضرت سے آپ کوملاؤں گا۔

**جواب**: بہت مبارک خواب ہے۔

خواب میں دیکھا کہ میری زبان سے بے ساختہ یا سلام کا ورد جاری ہے اور خواب میں دیکھا کہ میری زبان سے بے ساختہ یا سلام کا ورد جاری ہے اور درمیان میں یہ بھی پڑھتا جاتا تھا یا سلام ....سلامتی آپ کے لیے ہے۔ یا اللہ تو میرا ہوجا اور جو تیری مرضی ہو و بیا کراورا کی نہر جاری ہوئی جو کہ شہد کی تھی ، میں اس پر چل رہا تھا اور مذکورہ ورد کررہا تھا۔ اور جب چلتے چلتے نہر شہد کے آخر پر پہنچا تو دیکھا کہ آپ کھڑے اس کے آگے بھی کچھ ہوا جو کہ اللہ سے متعلق ہے۔ اس خواب کو ایک سال کا عرصہ ہوگیا ہے اس لیے جیجے یا دنہیں اگر قیاس پر کھوں گا تو یقیناً خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا ..... اور جب میں بیدار ہوا تو یہی ورد جاری تھا اور رات کے تین بجے حقے۔

ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں کشف والے، ایک رات میرے خواب میں آئے سے اپنے پاس بلایا کہ میرے پاس آؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ میں عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکا ہم سے بیعت ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں میں تہہیں نہیں بلاسکتا۔ موانو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں میں تہہیں نہیں بلاسکتا۔ مواب ہے دین مربی سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس ملنے کی بثارت ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔

۲۲۷ حال: اورابھی کچھ دن قبل میں نے حکیم الامت مجد دزمانہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہ کے قبر مبارک کی زیارت کی اور دعا بھی پڑھی۔اوراس خط کے لکھنے سے تقریباً ایک ہفتہ قبل میں نے آپ کو پھر خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل تھا بہت بڑا، بہت قیمتی پھروں سے بنا ہوا اوراس

میں الیں روشی تھی جسے نور سے تثبیہ دینا انصاف ہوگا۔ آپ ایک تخت پر بیٹھ ہوئے تھے اور لباس سفید رنگ کا تھا اور آپ کے بہت سے مریدین جو کہ سفید لباس میں تھے آپ کی خدمت میں موجود تھے۔ میں بھی کچھ فاصلے پر آپ کو مجت سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے کچھ خاص مہمان ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں جن کی تعدادتین یا چارتھی آپ نے جب ان کودیکھا تو خوش سے اپنے تخت سے نیچے اتر کر ان سے معانقہ کیا آپ صحت مند بہت چست حیات و چو بند تھے۔

**جواب**: تمام خواب مبارک ہیں۔

۷۷۷ حال: حضرت والا! جسیا کہ میں نے اپنے خط کے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ اپنے عشق مجازی کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا جومیری بدیختی کا سبب ہے اور اس زمانے سے اب تک بے چین،خوار اور ذلیل ہوں۔

حضرت والا! میں نے نیا نیا FSC پاس کیا تھا کہ محکمہ ٹیلی فون PTCL میں آپر بیڑ جرتی ہوا۔ اور میری ڈیوٹی شکایات ۱۸ پر بگی۔ جس میں لوگ اپنے ٹیلی فون سے متعلق شکایات درج کرواتے ہیں کہ اکروز ایک لڑی نے فون کیا اور مجھا پی شکایت نوٹ کروائی۔ اس کی آ واز اتنی خوبصورت تھی کہ میں کے بنارہ نہ سکا کہ آپ کی آ واز اتنی خوبصورت ہے ، جیرت ہے وہ برف اہجہ، آپ نہ سکا کہ آپ کی آ واز بہت خوبصورت ہے ، جیرت ہے وہ برف اہجہ، آپ کے لہجے نے مجھے متاثر کیا اور میں نے ان کو اپنا نام بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو اس لڑکی نے کوئی جواب دیئے بغیر فون بند کیا۔ اس واقعہ کے تقریباً ایک ہفتہ بعد اس لڑکی نے مجھے فون کیا۔ اور اس طرح ہماری دوستی کا آغاز ہوا اور جب ہم ملے اسے بھی یقین نہ ہوا کہ میں اتنا حسین ہوں۔ خیر اس طرح ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ وہ روز انہ مجھے رات اا بے فون کرتی اور شبح کی اذان تک ہم بات کرتے بعد میں پتہ چلا کہ اس کے والد

سرکاری آفیسر ہیں۔قصہ مخضر میری منگنی اپنے خاندان میں ہو چک تھی۔ میں نے اپنی منگنی توڑی۔ جس سے دونوں خاندان پر بیٹان، میری والدہ کو دورہ پڑا، بہت پر بیٹانی اٹھانی پڑی جو کہ آج تک جاری ہے۔ اور جس لڑی سے میں نے منگنی توڑی بعد میں اس کے گئی رشتے آئے لیکن اس نے انکار کیا اور آج تک شادی نہ کی۔ اور دوسری طرف اس لڑی سے میرا بیہ معمول تھا کہ رات البج فون کرتی اور ہم صبح تک باتیں کرتے ایک دن میں بازار سے گزرر ہاتھا کہ ایک آدمی کچھ ایک دیا جو کہ ایک شخص کی طرف سے میمانے تقسیم کر ہاتھا جس میں بیتھا جو اسے پڑھ کر آگے تقسیم کر سے اس کے فلال نقسیم کیا جارہا تھا جس میں بیتھا جو اسے پڑھ کر آگے تقسیم کر سے اس کے فلال فلال کام ہوں گے۔ جس میں ترخی ایک میں دھونڈ وقل جا ٹیس کے جال قرآن فلال کام ہوں گے۔ جس میں تو بیتا یا ہے کہ ان کے ڈاڑھی مبارک کے بال قرآن کیا کہ مضمون تھا۔

پاک میں موجود ہیں ان کو قرآن پاک میں ڈھونڈ وقل جا ئیں گے بچھاس طرح کامضمون تھا۔

**جواب**:اس طرح کے پیفلٹ نا قابل اعتبار ہیں۔ یہودیوں کی سازش معلوم ہوتی ہے۔

گالاهالی: میں جب گھر آیا تو جھ بد بخت کے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا کہ (منافق) شخ محمہ نامی شخص کا خواب اپنی طرف سے منسوب کر کے اپنی گرل فرینڈ کو بتا دوتا کہ ہماری محبت مضبوط ہواور ہم شادی کریں۔ رات کو جب اس لڑکی کا فون آیا تو یہی خواب جوشخ محمہ نے دیکھا تھا میں نے اپنی طرف سے پیش کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا ہے اور مذکورہ پیفلٹ والی با تیں اسے بتادیں اور اپنی جانب سے بھی کچھ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دوستی سے بہت خوش ہیں۔
وسلم ہماری دوستی سے بہت خوش ہیں۔

۲۲۹ حال: اس رات اس لڑکی کو بیر جذباتی خواب سنا کر میں نے فون جلدی بند
کردیا اور رات کوخواب میں دیکھا کہ ایک خص مجھے کوڑے مارتے ہوئے ایک
خیمہ کے اندر لے گیا جہاں مجم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجھے کچھ کہا جو کہ اس وقت مجھے یا دنہیں کیونکہ بیروا قعہ کئی سال پہلے کا ہے اس
وقت میری عمر تقریباً ۲۲/۲۱ سال تھی میں عمر کے جس جھے میں تھا۔ صبح ہو کر بیہ
خواب میں بھول گیا سنجیدگی سے نہیں لیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ مجھ سے ناراض
ہوگئے ہیں میں ان سے معافی طلب کروں کیونکہ آپ ہی سے سیکھا ہے ۔

مایوس نہ ہوں اہل زمیں اپنی خطاسے تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے

جواب: یہ خواب آپ کی ہدایت کے کیے تھا کہ اس عشق مجاز سے تو بہ کرلو۔ یہ بھی اللہ کا فضل تھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تو خواب میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نعمت عظمی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھا۔ ارشاد ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھا۔ کہ اس خواب کے بعد قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ اس ہفتہ وہ لڑکی مجھ سے کسی بات پر ہمیشہ کے لیے ناراض ہوگئی اور پھر تعلیم کے لیے انگلینٹہ چلی گئی اور محبت کی یہ شتی ڈوب گئی۔

جواب: اورآپ کی کشی غرق ہونے سے پچ گئی الحمد للہ تعالی شکر کریں۔
۱۳۷ حال: ابھی کچھ دن قبل اخبار میں پیخبر پڑھی کہ وہ لندن سے آگئی ہے۔
ایک سرکاری عہدے پر فائز ہے۔ تو ایک دم سے وہ سارا منظر پھر نظر کے سامنے
آیا۔ اوراپنی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ اور ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی ناراضی کا خیال دل کوستا تا ہے۔

**جواب**: اس کی طرف ہرگز ہرگز ندرخ کرنا ور نہ تباہ ہوجاؤ گے کہ یہ اللہ ورسول

کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ بس اس سے دورر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی رہیں گے اوراب بھی ناراض نہیں ہیں آپ کو جوزیارت ہوئی ہے آپ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اوراس سے علیحدگی اسی خواب کی تعبیر تھی۔ ہاں خدانخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف دوبارہ مجاز کی طرف گئے العیا ذباللہ تو یہ بات ناراضگی کی ہوگی۔اللہ بناہ میں رکھے۔

محے وہاں سے نکالا۔ میں فکل تو گیا ہوں لیکن گنہگار بھی ہوں۔ زخی بھی ہوں، مجھے وہاں سے نکالا۔ میں نکل تو گیا ہوں لیکن گنہگار بھی ہوں۔ زخم بھی پرانا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے تو بہ کرلی ہے۔ لیکن کوئی بھی مریض اپناعلاج خود نہیں کرسکتا۔ آپ ہی میراعلاج فرمادیں کہ اس گناہ کا کفارہ کیسے اداکروں۔ (درج بالاخواب پندرہ سال پہلے کا ہے پہلی مرتبہ صرف آپ کو بیان کیا ہے برائے علاج)

**جواب:** حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تو بہ کرلیتا ہے وہ ایسا ہوجا تا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔اس کا کفارہ صدق دل سے تو بہ ہے اور تو بہ پراستقامت کے لیے صحبت اہل اللہ ہے۔

٧٣٧ هال: حضرت والا! میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بیعت فرمادیں اور خط و کتابت کی بھی بیعت فرمادیں اور خط و کتابت کی بھی اجازت جا ہتا ہوں۔میرے نم کامداوا کیجئے۔

من نجويم زيں پس راه اثير

بير جويم بير جويم بير بير

اور دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فر مادیں اوراللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص اور صحبت شیخ بھی جلد نصیب فر مائیں۔ جواب: آپ کو بیعت کرلیا۔ پرچ معمولات برائے سالکین پڑل کریں۔ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل وجان سے دعا ہے۔ جب جا ہیں خانقاہ آ جا کیں آپ کو کس نے منع کیا ہے۔

٧٣٤ **حال**: کافی عرصہ سے بیمحسوں کررہا ہوں کہ میرے اندریہ برائی ہے کہ بعض اوقات دوسروں کے نقصان سے خوشی ہوتی ہے مثلاً امتحان میں میراکسی سے مقابلہ ہے تواگر دوسرے کا امتحان خراب ہوجا تا ہے تو جھے خوشی ہوتی ہے۔ جواب: اس خوشی سے تو بہ کریں۔

٧٣٥ هال: ایسے جذبات عام طور پرایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو مجھے نیچا دھانے کی کوشش کرتے ہیں باان سے کوئی مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔

**جواب**: پھر بھی مسلمان ہیں آپ کی خوثی ان کے نقصان پر گناہ ہے۔ ہرایک کا بھلا چا ہو،اللہ والے تو دشمنوں کا بھی برانہیں چاہتے۔

٧٣٦ها : کوشش بھی کی کہ ایسا نہ ہولیکن پھر بھی بیدخیالات پیدا ہوجاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔آپ سے علاج کی درخواست ہے۔ جواب: ایسے خیالات کو صرف براسمجھنا کافی ہے اور استغفار بھی زبان سے کرلیں پھر بھی دل میں ایسے خیال کا وجودوسوسہ ہے جس پر معافی متوقع ہے۔

.....

٧٣٧ ← الى: گذارش دراصل يہ ہے کہ بہت تحقیق کے بعد میں اس فیصلے پر آیا ہوں کہ آپ سے بیعت لے لی جائے۔میری تحقیق ان شرائط پر بنی تھی جو کہ عام طور پر کسی بھی شخ کو حاصل ہونی چا ہیے۔ گر معیار صرف نام ہی نہیں بلکہ دراصل تقویٰ تھا۔ ظاہر ہے کہ میں کوئی غیب کاعلم تو نہیں جانتا کہ بتا سکوں کہ آپ کے اندر کتنا اللہ کا ڈرموجود ہے گراپی حد تک جتنا بھی میں آپ کے بارے میں اور

دوسرے بزرگوں کے بارے میں معلوم کرسکاوہ میں نے کیا۔ شاید میرے لکھنے کے انداز سے آپ کو ایبا معلوم ہور ہا ہوگا کہ بیعت میں نہیں بلکہ آپ کو لینی ہے۔مگر بات اصل میں بیہ ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو ڈھونڈ نے میں بہت وفت لگایا ہےاوراب میں مزیدغفلت میں رہنانہیں جا ہتااور بیربھی نہیں جا ہتا کہ آپ مجھ کوا نکار کر دیں۔ میں نے بہت سارے مفتی عالم اور بزرگوں کے بارے میں علم حاصل کیا۔ آپ کو پسند کرنے کی وجوہات یہ ہیں۔

**جواب**: اطلاع وجوہات کی احقر کوکیا ضرورت ہے۔

٧٣٨ حال: (١) آپ ك كيست ميں نے سنے ہيں۔(٢) آپ كے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ کسی دعوت میں نہیں گئے جہاں کے میز بان بینک میں کام کرتے تھے حالانکہ یہاں شیخ الحدیث مولانا .....دامت برکاتهم بھی

جواب: اکابرے حسن طن رکھیں ممکن ہے بینک والے نے حلال بیبة قرض لے کر دعوت کی ہو۔

**٧٣٩ هال**: (٣) آپ کی ایک کتاب جس کا نام فضائل توبہ ہے جو کہ جج کے دوران آپ نے بیان کیا تھااس کو کتاب کی شکل دی گئی ہے میں نے پڑھی ہے۔ (۴) آپ میرے پھو پھا کے بھی شنخ ہیں۔

**جواب**: (۲) يه کون ی وجه دع؟

• ٤٧**٤ ل**: ميں نے دارالعلوم کراچی خط بھیج کریپسوال بھی کیا تھا کہ میں کس کو ا پنا شخ بناؤں توانہوں نے جونام کھےان میں آپ کا نام بھی تھا۔ **جواب**: نامزدگی سے کیا ہوتا ہے، اپنی مناسبت دیکھیں۔

**١٤٧٤١**: (۵) آپ حضرت مولا نااشرف على تھانوي رحمة الله کے خلیفہ سے بھی بیعت ہیں اس کےعلاوہ اور بھی بہت ہی وجو ہات ہیں جن کی بناء پر آپ کا

نام میرے ذہن میں آیا۔اب صرف اللہ سے مشورہ رہ گیا ہے ورنہ باقی سب لوگوں سے مشورہ رہ گیا ہے ورنہ باقی سب لوگوں سے مشورہ کرلیا ہے۔ جواب: استخارہ کرلیں کچراگر چاہیں تو اصلاحی مکا تبت کریں۔ بیعت میں جلدی نہ کریں۔

٧٤٧ حال: ابایک گذارش کرنی ہے کہ آپ مجھا پنے سکے بیٹوں کی طرح سمجھیں اوراسی طرح سے ختی نرمی کریں۔ میں بیٹییں جا ہتا کہ آپ صرف میرے چہرے کودیکھ کرہی مجھے پہچا نیں بلکہ میں بیرچا ہتا ہوں کہ مجھ کو سیحے دین پر چلنے کی فکر آپ کو ہروفت رہے جو صرف سکون کے ساتھ ہو سکتی ہے۔

جواب: جس کوآپ اپنامسلے بنارہے ہیں اس کواصلاح کاطریقہ بھی سکھارہے ہیں!اگروہ طریق بھی سکھارہے ہیں!اگروہ طریق اصلاح سے واقف نہیں تومسلے بنانے کی کیاضرورت ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ والدین سے کہے کہ مجھے اس طرح پالنا۔ یہ بات خلاف ادب ہے۔

 جائے نہ یہ کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کر کے دوسروں کامصلح بنوں، معاشرہ کی اصلاح کر وں۔ ایسے خفس کو اللہ نہیں مل سکتا کیونکہ یہ طالب جاہ ہے طالب اللہ نہیں۔ جومقصد آپ نے سوچا ہوا ہے بظاہر بڑا عظیم الثان معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں حب جاہ کا بت چھپا ہوا ہے۔ نیت صحیح کریں ورنہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ صرف بیزیت کریں کہ میری اصلاح ہوجائے اور میں اللہ والا ہوجاؤں۔ اصول طریق بتادیئے گئے۔ اگر ان پڑمل کرنے کا جذبہ ہے تو فہا ورنہ مکا تبت نہ کریں۔

.....

جواب: جس شخ سے زیادہ مناسبت ہواس سے بیعت واصلاح کا تعلق قائم کریں۔ بلکہ اگر خلطی سے بیعت ہو گئے لیکن اس شخ سے مناسبت نہیں تو بدون اس کواطلاع کئے ہوئے دوسرے شخ سے تعلق قائم کرلیں۔ مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہ کہ شخ ۔ شخ ذریعہ مقصود ہے پھراس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ اصلاحی تعلق کسی ایک سے کریں بیک وقت دو سے اصلاحی تعلق رکھنا مناسب نہیں۔کیاجسمانی علاج بیک وقت دوڈ اکٹر ول سے کراتے ہو؟

.....

اللہ عالی: سال بھر سے پیر کے بیان میں اللہ کے حکم سے آنے کی توفیق ہوجاتی ہے اور الجمد للہ ایسامزہ اور تازگی ملتی ہے کہ ہر پیر کے بعداگلی پیرکا انتظار ہونے لگتا ہے۔آپ کے یہاں مجلس میں آنے کی برکت سے پہلے جن گنا ہوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی اب ان پرندا مت ہونے لگی ہے۔

المحد للہ تعالی ندا مت ہونا نعمت عظمی ہے اور ترک معاصی پر استقامت کا ذریعہ ہے ان شاء اللہ تعالی۔

٧٤٧ حال: حالانکه اس غلطی کا احساس ہے لیکن بیرعادت اتنی پختہ ہے کہ اگر میری والدہ محترمہ بھی مجھ سے کوئی بات میرے مزاج کے خلاف کرنے کو کہیں چاہے وہ جائز ہویا ناجائز مجھے غصہ آجاتا ہے اور پھر بعد میں افسوں ہوتا ہے کہ میں بہبات زمی ہے بھی کہہ کتی تھی۔

**جواب**: افسوس ہونا کافی نہیں اب تک جوغصہ کیا ہے زبان سے اس کی معافی مانگیں۔ آئندہ اگر غلطی ہوتو پاؤں کپڑ کرمعافی مانگیں۔ پندرہ دن بعد اطلاع حال کریں۔ پرچہ اکسیر الغضب روزانہ ایک بار پڑھیں اور وعظ علاج الغضب کے چند صفحات بھی۔

**٧٤٨هال**: اس كےعلاوه كسى اليي شادى جہاں مووى ہويا كوئى ايسا تفريح مقام جہاں میرے تایا زادیا ماموں زاد ہوں اور پردے کا انتظام بھی نہ ہواور میری والدهمجتر مهاگر مجھےاورمیرے شوہر کو چلنے پراصرار کریں تو مجھے غصہ آ جا تا ہے۔ جواب: الله كي نافر ماني يرغصه آن مين مضائقة نهين، علامت ايمان ہے۔ شریعت کےخلاف یعنی ناجائز بات میں کسی کی اطاعت نہیں خواہ والدین ہوں خواہ کوئی ہو۔لیکن والدین سے برتمیزی کی اجازت نہیں ان کی اس بارے میں ہرگز اطاعت نہ کریں کیکن رویہ میں جہاں تک ہو سکےنرمی اورادب کالحاظ رکھیں ۔ بزرگوں نے فرمایا کہزم اورمضبوط ریشم کی طرح رہوجوا نتہائی نرم ہوتا ہے لیکن مضبوط اتنا ہوتا ہے کہ ہاتھی بھی نہیں توڑ سکتا ہے لیکن اگر اس معاملہ میں غصہ آ جائے تو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کی نافر مانی سے بینا فرض ہے۔ **۷۶۹ هال**: حضرت گھریر ہوتی ہوں تو اکثر دویٹہ بھی نہیں اوڑھتی امی کے گھر یر ہوں تو ابواور بھائیوں کےسامنے کندھے پر پھیلا لیتی ہوں لیکن اگر بھی دعوت میں جانا ہواور پر دے کا انتظام بھی ہواورا گر وہاں سر نہ ڈھکا ہوتو گھبرا ہٹ ہوتی ہےاور بےاختیار ہی سرڈ ھک لیتی ہوں ۔حضرت مجھےاحساس ہوتاہے کہ کہیں یپد کھاواتو نہیں حالانکہ میری نیت دکھاوے کی نہیں ہوتی۔ **جواب**: بدد کھاوانہیں ہے۔صرف شوہر کے سامنے بغیر دویٹہ کے رہ مکتی ہو۔ • **٧٥ هال**: مير پيشو هر کا با هر کافي آنا جانا ہے زيادہ ترونت گھر مي*ں گذ*ار تي ہوں شام کومیرے اور بچوں کے اکیلے ہونے کی وجہ سے امی کے گھریریر دے کا خاص انتظام نہیں ہے۔میرے دونوں بھائی اور بھاد جیس ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ہنسی مٰداق بھی ہوتا ہےا یسے میں میں ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں کوئی حرج تونہیں؟ **جواب**: حرج معلوم ہوتا ہے کیونکہ اصول ہے ہے کہ جس مجلس میں کوئی نافر مانی ہورہی ہواس میں شرکت جائز نہیں۔ایسی مجلس میں جس میں آپ کے تو سب

محرم ہوں کیکن آپ کے محرموں کے نامحرم بھی شریک ہوں تواد نی درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو ہرا سمجھیں اور ان کے ہنسی مذاق میں شریک نہ ہوں۔

دوسری بات یہ کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر خبرنا مہ کا وقت ہویا کوئی خاص موقع ہوتو ٹی وی کھول لیتے ہیں مجھے احساس تو ہوتا ہے کیکن حوصائی ہوتا کہ یا تو منع کردوں یا الگ جا کر کھالوں بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کھانے کے دوران حرام کام ہوتار ہا اور میں بیٹھی رہی۔

جواب: یا تومنع کرکے بند کرادیں ور نہاس مجلس سے اٹھ جاناوا جب ہے۔ تعجب ہے کہ دوسروں کی رعایت میں اللہ کو ناراض کرتی ہو۔ سوچا کریں کہ کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اللہ بع چھے گا کہ وہاں کیوں بیٹھی رہیں تو کیا جواب دوں گی۔ ملک حال: اگر کھانے کا مسکلہ نہ ہوتو کوشش کرتی ہوں کہ دوسرے کمرے میں چلی جاؤں۔

**جواب**: کھانے کوچھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے تا کہان کواحساس ہوجائے کہ یہ بات اس کو لیندنہیں آئی۔

.....

**۷۵۳ حال:** میں اور میرا ماموں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اور استطاعت نہیں ہے کہ الگ مکان لیس۔ مجھے ممانی سے نظر بچانے اور گھروالی کو پردہ کرنے میں دفت ہور ہی ہے۔ لہذا کوئی عمل بتادیجئے جس سے اللّٰہ تعالیٰ الگ مکان لینے کی استطاعت عطافر مائے۔

جواب: آپ بھی شرعی پردہ کریں اور گھروالی کو بھی کرائیں۔ نامحرم کے ساتھ تنہا ندر ہیں جب گھر میں آپ یا ماموں داخل ہوں تو آواز دے کر داخل ہوں اور نامحرم عورت چا دریا موٹے دو پٹے سے بدن اور گھوٹکھٹ نکال کرچہرہ چھپا لے۔ مکان کے لیے دوفل حاجت کے بڑھ کرروز انہ دعا کریں۔

.....

**۷۵۷ هال**: احقر توحل سبق الحمد للدا پناحق سمجھتے ہوئے کرتار ہتا ہے باقی ان کا ابنا کام۔

**جواب**: صحح۔

۷۵۷ هال: تجھی جبکہ تعب یا عذر بھی نہیں ہوتا لیٹ کریا پیر پھیلا کرمطالعہ پر نفس کوشاں رہتا ہےاوراسے کا میابی بھی ہوجاتی ہے۔

**جواب**: كوئى مضا نقهيس\_

**۷۵۸ هال**: چلتے وقت دائما نگاہ نیجی نہیں رہتی بلکہ خوانخواہ دو کا نوں اور گزر نے والی گاڑیوں وکا نوں اور گزر نے والی گاڑیوں وغیرہ پر بڑتی رہتی ہے۔ بیدوا قعداس وقت پیش آتا ہے جب احقر کی مدرسہ آمدورفت ہوتی ہے۔

**جواب**: بس اس کااہتمام رکھیں کمحل حرام پر نہ بڑے۔

**۷۵۹ حال**: زبان پر ذکر دُوا می بھی نہیں بھی مراقبہ ہوتا ہے مگر ذکر لسانی نہیں خاموثی رہتی ہے۔ بہ تکلیف یاد آنے پر ذکر کرتا ہوں۔ مگر پھرادھرادھر کی سوچ

مانع بن جاتی ہے اورنسیان ہوجا تاہے۔

**جواب**: ذکرنسانی گاہ بگاہ بھی کافی ہے۔ بفتر تحل ذکر کریں اصل ذکر دوامی ہے ہے کہا یک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں نہ گذرے۔

• ۲۷ هال: کبھی خلوت میں اپنی زندگی اور جملہ اشیاء عجیب سی محسوس ہوتی ہیں اس وقت شدید دین کا جذبہ اور طلب آخرت پیدا ہوتی ہے۔ مگر وقتی پھر ایکا یک بیسب کچھ رخصت ہوجا تا ہے، اس حالت کا دوام اور رسوخ نہیں۔

**جواب**: بیمطلوب بھی نہیں ایک ہی حالت ہر وفت نہیں رہتی مطلوب اتباع سنت اوراجتناب عن المعاصی ہے۔

۱۳۷هال: احقر کی عمر چوبیس سال ہے اہل خانہ زوجیت کے متعلق سوچ رہے ہیں، رشتہ داران کا خیال کچھاور ہے جبکہ احقر چاہتا ہے صالح مقام حاصل ہواہل خانہ احقر سے بھی رائے لینا چاہتے ہیں مگر بندہ کی ابھی تک رائے کہیں نہیں جمتی فکر تو ہے مگر وحشت سے بھی رہتی ہے کہ مزاج ومعا شرت میں ہم آ ہنگی اگر خدانخواستہ نہ ہوئی تو پھر بیاٹو ٹا پھوٹا دین کا کام بھی نہ ہوسکے گا۔

**جواب**: رشتہ کے لیے یَا جَامِعُ ااارمرتبہ پڑھ لیا کریں بشرط مخل وصحت و فرصت۔ورنہ دونفل حاجت پڑھ کردعا کیا کریں۔

۲۲۲ حال: احقر کے ساتھ والدہ محتر مہاور دو بھائی بھی ہوتے ہیں ایک بھائی بڑے ہیں ہوتے ہیں ایک بھائی بڑے ہیں جو شادی شدہ ہیں احقر ویسے تو پر دہ رکھتا ہے مگر بھی اچا نک بھا بھی صاحبہ کا سامنا ہوجا تا ہے جس سے احقر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ جواب: آتے جاتے وقت کھنکار کریا آواز دے کرآئیں۔

المائد المحال: بعد مسنون سلام کے امید کرتا ہوں کہ جناب خیر و عافیت کے ساتھ ہول گے۔ بندہ نے اس خط سے پہلے سلسلہ نمبر ۲ راور کر نتھی شدہ خط www.khanqah.org

روا نه کیا تھا۔اس وقت مدرسه میں سالا نه چھٹیاں تھیں اور میں جامعہ کا دور ہتفسیر کےاسباق پڑھر ہاتھا وہ سلسلہ وارخط و ہیں سے روانہ کیا تھااور جواتی لفافے پر ایناییة ککھاتھا۔ پھرحسب اصول ایک ماہ بعد جب جواب نہ ملاتو خانقاہ میں حاضر ہوا جبکہ آ پسفریہ تھے۔ پھر دوسرا ماہ گذرا تو میں دوبارہ خانقاہ میں حاضر ہوااور حضرت مہتم صاحب سے بات کی کہ میں نے حضرت کوایک خط لکھا ہوا ہے اور اب میرا پیة تبدیل ہونے والا ہے اس لیے حیمان بین کرکے وہ خط مجھے واپس کردیں ۔....صاحب کی وساطت سے آ دھے گھنٹے کی تگ ودو کے بعد نا کا می ہوئی تو پھر حضرت مہتم صاحب نے بتایا کہاسی برانے پیتہ بررابطہ رکھو حضرت جب سفر سے واپس آئیں گے تو جواب روانہ کر دیا جائے گا۔اورصورتحال اب یہ ہے کہ یانچ ماہ گذر چکے ہیں لیکن تا حال جواب ہیں ملاہے جبکہ میں نے مسلسل یرانے پیۃ پر(جواد پرککھاہے)رابطہ رکھا ہواہے۔جبکہ حال پیہے کہ پانچ ماہ اور کچھدن کا عرصہ گزر چکا ہے۔لیکن جواب نہیں ملاہے۔میرا گمان پیہے کہ خط گم نہیں ہوا ہے۔ وہاس طرح کہ پہلے دو ماہ تو آپ سفریہ تھے پھر سفر سے واپسی پر مریض ہونے کی وجہ سے شایر آپ نے آ رام کیا ہواور خطوں کے جواب نہ دیئے ہوں۔ پھرشاید ڈاک زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑ ہے تھوڑ نے خطوں کے جواب دےرہے ہوں اور شاید ابھی میرے خط کانمبر نہ آیا ہو۔اس لیے میں اپنے گمان کےمطابق کہتا ہوں کہ میرامندرجہ بالاپتہ والاخطآ پ کے یاس موجود ہوگا۔اس لیے کہتا ہوں کہ میرےاس پرانے بیتے والے خط کی حیمان بین کر کے صرف اطلاع دیں کہ خط ہے یا نہیں موجود ہونے کی صورت میں جواب اگر چہ بعد میں دیں۔ **جواب**: بيطريقه مناسبنهيں - جواب نه ملے تو سابقه خط کی کا تي بھيجيں يا دوسرا خط اسی مضمون کا لکھ کر بھیجیں اور لکھ دیں کہ اس خط کے جواب سے محروم ہوں لیکن به لکھنا که پہلے خط کی چھان بین کر کے اطلاع دیں بیایک طرح اپنے

بڑے کوکام سپر دکرناہے جوخلاف ادب ہے۔ طُوُقُ الْعِشْقِ كُلُّهَا اَدَبُّ

ا پنے مشائ کے ساتھ ایسامعاملہ کرنا جود فتری حکام کے ساتھ کیا جاتا ہے انتہائی نامناسب ہے۔آپ کی اس کم فہمی سے افسوس ہوا۔

.....

٧٦٤ حال: حضرت شاہ علیم محمد اختر صاحب دامت برکاتهم العالیہ،السلام علیم ورحمۃ اللّٰدو برکاتۂ ۔ دادا پیر جی آپ کے خلیفہ کواپنے شخ سے بیعت ہوئے دو برس ہوئے ہیں۔دادا پیر جی شخ نام ہی اس کا ہے جس کے تصور سے احساس پیدا ہوجا تا ہے کہ ہم جن پریشانیوں و گنا ہوں میں مبتلا ہیں وہ اس سے ہمیں نکال لے گا۔ شخ کا ایک ایک لفظ باعثِ زندگی ہوتا ہے دوسری طرف میں اس لائق نہیں شخ کا کوئی لفظ یا تھے تمیرے لیے ہو ہے

وہ آئے برم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھراس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی

سب کچھ تھا۔ایک وقت ایسا آگیا شخ نے فر مایا رابطہ کم کیا کریں۔شور کیا تو جواب ملاتم حالت سکر میں ہو تحو میں لانا ہے۔ وہی ساری باتیں جوآپ کے ملفوظات میں ملتی ہیں ہ

سختیاں شخ کی ہیں فنا کے لیے مت سمجھ ان کو ہرگز ستم شخت سمجھ مت سمجھ ان کو ہرگز ستم

شاہ جی شخ کے لیے جتنا روتی تھی اتنا ہی اللہ سے عشٰقِ شُخ مانگی تھی۔
کیونکہ اس در کے سواکوئی اور در بھی تو نہیں تھا۔ سب ضبط ہوجا تا تھالیکن ان کا
میرون ملک سفر ضبط نہیں ہوتا تھا۔ پتہ بھی بھی واپسی کے قریبی دنوں میں مل جاتا
تھا۔ بھی خود دے دیا جب پیرانی سے رابطہ نہیں تھا پھراس کے بعد پیرانی کی منتیں

کر کے مل جاتا۔ کبھی پیر بہن سے اس تکلیف کا ذکر کیا تو سمجھایا تعلق شیخ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق ہوجائے تم تو اس پررک چکی ہو۔ راستہ چھوڑ دوتم غلطی پر ہو۔ مجھے اس کی بات الیں بری لگی کہ اس سے پھر بات نہیں گی۔ یہاں تک کہ پیرانی کی نظروں میں بھی آ گئی ان کی بے رخی، تقید، طنز کا سامنا بھی کیا شخ سے رابطہ پر۔ میں نے شخ (علاوہ شروع کے دنوں کے) سے بھی بات نہیں کی بوجہ ان کے رعب کے میسے کے ذریعے رابطہ رکھا۔

یا اللہ میرے شخ کے درجے کو بڑھا دے سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے

شاہ جی میری زبان سے ذکر کے بجائے ہروفت بیشعر نکلتا ہے معذور ہوں اس کےعلاوہ کچھوذ کرنہیں ہوتا۔

شاہ جی میری ساتھی ہے وہ اپنے بھائی کارشتہ جبجی ہے۔ میں روپیٹ کر انکار کردیتی ہوں۔ شخ نے بھی بہتر قرار دے دیا تھا لیکن میرے والد صاحب نے میرے رونے کو دیکھتے ہوئے انکار کردیا۔ پچھ عرصے بعد دوبارہ وہی رشتہ آیا۔ شخ نے پھر تصویب فرمادی۔ گھر والے بھند میں بھی انکار پر بھند۔ اس بارشخ سے تلخ کلامی ہوگئ کہ آپ کیوں بولے۔ فرمایاان شاءاللہ قدر ہوگ۔ قلبی رجحان نہ ہوتا تو بھی نہ کہتا۔ میں نے کہا آپ کا نکاح ہورہا ہے جوقلبی رجحان کی خبر دے رہے ہیں؟ پھراس کے بعدوہ خاموش ہوگئے یہ کہہ کرتم جانو اور تمہارے والدین۔

بسٹھیک ہے شادی کوئی تصوف کا مسلہ تو نہیں کہ شخ کی رائے پر چلنا ضروری ہو۔ میں نے بات بھی سخت کی تھی۔مضطر ہوگئ شخ کوفون کیا، گھر تھے۔ پیرانی کے سامنے (گلتا ہے) فرمایا اتن سخت کلامی کی کیا ضرورت تھی وہ ایک دفعہ میں تمہیں تھوڑی لے جاتے اتنا آسان ہوتا تو ہم نہ تمہیں لے آتے۔ میں

www.khanqah.org

خاموش ہوگئ بات تو مجہول ہے۔ میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتی۔ دو چار اشارے اس کے بعد مزید ملے میری ہمت جواب دے گئ کہہ دیا مجھے آپ پر اعتاد ہے مجھ سے مزید کچھ نہ کہلوائیں۔فر مایا جی لانفکری۔

شاہ جی بس آپ بھی مجھ سے مزید کچھ نہ کہلوا ئیں میرے بڑوں سے انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی \_

> چھپانے کو ہم تم چھپاتے ہیں دونوں رہے گا یہ افسانہ مشہور ہوکر

میں کہاں جارہی ہوں؟ معاشرہ اس کو قبول کرے گایا نہیں۔ شیخ کو پھر سفر کا معاملہ در پیش ہوا۔ پیرانی سے بات کی لیکن وہاں سے ختی و بے نیازی کا معاملہ ہوا۔ والیسی پرشخ بھی خاموش و بے نیاز گگے۔ ایک ہفتہ رہ کر پھرایک ماہ کے سفر پر چلے گئے بغیراطلاع دیئے۔ مجھے اس کا ضبط نہیں ہوا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کیا چا ہے ہیں ایک طرف پیرانی کی تحق، پھر شنخ کی بے نیازی اور معاشرہ ان سب نے مجھے مجبور کردیا کہ خاموش ہوجاؤں، اپنی اس سلطنت کو محصور دوں ہ

تم لاش کومیری عنسل نه دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو کل خونِ شہادت میں لتھڑا ہے جسم انہیں دکھلائیں گے پھران دِنوں میں میں نے استخارہ کیا کہاب کیا کروں؟ جب بیدار ہوئی تو بیشعر بڑی روانی سے باربارزبان پر جاری تھا۔

مجھ پر میرے مسئلے کے بارے میں حکم صادر فرمادیں۔ بھائی کی اجازت ومشورہ و دستخط سے تحریر لکھ رہی ہوں۔ارادہ ہے شخ سے بالکل خاموشی اختیار کرنے کا۔ آپ کی تصویب ہی جمائے گی ورنہ مجھے اپنی ذات پر اعتماد نہیں۔خاموش بھی ان کو بتا کر ہوجاؤں یا بس خاموش ہوجاؤں؟

**جواب**: پورا خطرف بررف يرها - يره كرسخت صدمه وا - ايك ايك لفظ سے عشق مجاز کی بدیوآ رہی ہے۔شیخ سے تعلق اللہ کی محبت سکھنے کے لیے ہوتا ہے نہ ہیہ كه شيخ سے عشق لڑا يا جائے۔شيخ سے تمہار اتعلق اللہ كے لينہيں ہے اس ميں سراسرنفسانیت ہے۔نیت تمہاری خراب معلوم ہوتی ہے اور الزام رکھ رہی ہو دوسرے براور بہ بھی انتظار ہے کہ ان کی طرف سے پیغام آئے ۔ تمہاری پیرانی کا ناراض ہونااسی وجہ سے ہے کیونکہ غالبًا وہ تمہاری نبیت کو بھانپ آئئیں۔اورپیر بہن نے جو میچ مشورہ دیا کہ تمہارا راستہ سیح نہیں ہے تواس سے ناراض ہونا بھی نفسانیت کی دلیل ہےاور شیخ سے کہیں اس طرح گفتگوا ورجرح کی جاتی ہے جیسے کسی برابری والے سے اور شیخ سے کہیں اس طرح جواب طلب کیا جاتا ہے کہ بغيراطلاع ديئے سفرير كيوں گئے۔ يہ شيخ ومريد كى گفتگو ہے؟ يہ توعاشق ومعشوق کی گفتگو ہے۔ تعجب ہے کہ وہ کیسا شیخ ہے جس نے ان باتوں پرنکیرنہیں کی اور تعلق کوختم نہیں کیا اور عورت کا اس طرح کے عاشقانہ اشعار شیخ کو کھنا نہایت نامناسب اور بے باکی کی بات ہے لیکن اگر تمہارا بیان صحیح ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہ لے آتے اوراشارے دیئے وغیرہ تو شیخ کا نام بتاؤ تا کہان سے جواب طلب کیا جائے۔اگر تحقیق کے بعد یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو جو شیخ م ید نیوں سے شق لڑانے گئے وہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں۔اسی لیے ہمارے بزرگوں نے نامحرم مرید نیوں کو بغیرمحرم کے خط پر دستخط کے مکا تبت کی اجازت نہیں دی۔ یہ بزرگوں کا طرز حچوڑنے کی نحوست ہے کہ خط کیا فون پر بے محابا گفتگو ہور ہی ہے لیے جارہے ہیں۔شخ عشق مجاز کی گندگی کو نکا لنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ وہ خوداس گند میں مبتلا ہوجائے پااس کواس گند میں ملوث کرنے کی کوشش کی جائے ۔خبر دار فوراً اس خلیفہ سے تعلق ختم کرو۔ پیتعلق بالکل نفسانی ہے، تو بہ کرو، اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ جس سے تعلق میں نفس شامل ہواس سے

## اللّٰهٰ بیں مل سکتا اوراس سے بیعت یا اصلاح کاتعلق رکھنا حرام ہے۔

۷۲۵ حال: حضرت والا مجھا بنی کیفیت بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل رہے، حضرت اقدس میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور مجھے یہ بھی پتانہیں کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ میں ذہنی طور پرلگتا ہے جیسے تھک گئی ہوں۔ دماغ ہر وقت فکر مند سار ہتا ہے، کبھی آپس کے رویوں کی وجہ ہے، کبھی گھر کے ماحول کی وجہ ہے، کبھی امی کی صحت کے بارے میں فکر مندی ہوتی ہوں حضرت والا کبھی کبھارلگتا ہے جیسے میرے باطن کی خرابی نے میرے اردگرد کے ماحول کومیرے کیے پریشان کن بنادیا ہے۔ یا پھر میرے اردگرد کا عجیب ماحول میرے باطن پر اثر انداز ہے۔

حضرت والا بیصری ناشکری ہوگی کہ میں کہوں کہ میں بہت برے ماحول میں ہوں۔ابیابالکل بھی نہیں ہے اکثر گھروں میں ابیابی ہوتا ہوگا یا شاید اس سے بھی برا۔ مگر بتا نہیں کیوں کچھ عرصے بعد جھے ہر چیز اجنبی می گئے تی ہے کچھ طبیعت پریشان می ہوجاتی ہے، اکتا ہے می پیدا ہونے لگتی ہے، چھوٹی بت بہت زیادہ محسوں ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا۔ معمولی معمولی باتوں پردل چا ہتا ہے کہ روؤں۔ کسی پُرسکون جگہ خاموش بیٹھی رہوں۔ حضرت والا چند دنوں یہ کیفیت ہوتی ہے بیر کے بیان میں شرکت کرنا آئی بڑی نعمت لگتا ہے کہ ہزاروں سجدوں سے بھی حق ادانہ ہو۔اللدرب العزت بیان پر عمل کی بھی تو فیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔

حضرت والا گذشتہ سے گذشتہ خط میں کم وہیش ایسی ہی کیفیت پر فر مایا تھا کہ بحالت مجبوری کسی ایسے مدر سے میں جہاں مردوں کاعمل دخل نہ ہو پڑھلو یا پڑھالو، اور یہ بھی فر مایا تھا کہ والدین یا بھائی کی اجازت سے کسی دیندار www.khanqah.org دوست سے ل آیا کرویا بہن کے گھر چلی جایا کرو۔

حضرت والا دوستوں کے گھر جانے کا ہمارے گھر اتنارواج نہیں ہے اجازت بہت مشکل سے ملتی ہے (اور ویسے بھی میری دوست کی شادی ہوگئ ہے) بہن کے گھر میں زیادہ تر بھائی یاامی وغیرہ ہی جاتی ہیں میرا جانا کم کم ہی ہوتا ہے۔

جواب: حضرت کیم الامت تھانوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ پریشانی اور تشویش کی وجہ بچویز ہے ہم چاہتے ہیں مثلاً کہ ہمار ہے اردگر دکا ماحول ایسانہیں الیا ہو، لوگوں کا رویہ ایسا ہو وغیرہ اور جب اس کے خلاف ہوتا ہے تو تشویش پیدا ہوتی ہے اس کا علاج تفویش ہے کہ اپنے کو اللہ کے سپر دکر دو کہ میں آپ کی مرضی میں راضی ہوں البتہ دعا کرنا تفویض اور تسلیم ورضا کے خلاف نہیں دعا کرو والدہ کی صحت اچھی ہوجائے گھر کا ماحول بدل جائے جیسے چھوٹا بچہ ابا سے اپنا حال کہ کر مطمئن ہوجاتے گھر کا ماحول بدل جائے جیسے جھوٹا بچہ ابا سے اپنا حال کہ کر مطمئن ہوجاتا ہے کہ میں نے اباسے کہ دواور پھران کے فیصلے پر راضی رہوتو بریشانی نہیں ہوگی۔

۲۲۷ حال: اور حضرت والا اليها مدرسه جهال صرف معلمات ہوں اس بارے میں جس سے بوچھا ہے اس نے آپ والا کے مدر سے جامعہ اشرف المدارس ہیں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت والا میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میرا ذہن مصروف ہوجائے، مجھے لگتا ہے جیسے میری سے کیفیت کیسانیت کی وجہ سے ہوئی ہے، حضرت والا میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ عرصے میں کچھ مختلف سوچوں، حضرت والا میں ایک جیسی سوچ ایک جیسے ماحول سے تنگ آگئی ہوں اللہ تعالی محضرت والا میں واضح طور پراپنی سوچ محصمعاف فر مائے اگر ناشکری ہوگئی ہو۔ حضرت والا میں واضح طور پراپنی سوچ ایک جیسا سات اس لیے بھی بیان کررہی ہوں تا کہ جہاں میں غلطی پر ہوں

جہاں کہیں نفس کی آمیزش ہو، حضرت والا وہاں وہاں تنبیہ فرمادیں۔ حضرت میں بہت بے سکون ہی ہوں اندرونی طور پر۔حضرت والا اب مسکلہ بیہ ہے کہ جامعہ اشرف المدارس ہمارے گھرسے بہت زیادہ دور ہے۔ اگر مدرسہ پڑھنے کی گھرسے اجازت مل بھی گئی تو اتنی دور مدرسے کی تو مشکل ہی لگتی ہے کہ اجازت ملے۔

حضرت والاتین بنات کے مدرسے ایسے ہیں جن کی انتظامیہ سے بات ہوسکتی ہے کہ مرداسا تذہ سے کسی بھی قسم کا کوئی رابط نہیں ہوگا، نہ حاضری لینے کا، نہ سبتی سننے سنانے کا غرض یہ کہ ان کے گھٹے میں ایسے ہی لوں گی جیسے بیان وغیرہ سنا جا تا ہے، ان کو نہ مہم ہو کہ بچاس ساٹھ طالبات میں میں بھی موجود ہوں۔ اور حضرت والا انتظامیہ کو یہ بھی بتادیں گے کہ اس ہی شرط پر داخلہ دیا جائے، ورنہ داخلہ منظور نہ کیا جائے۔ حضرت والا مندرجہ بالاصورت حال اگر جائے، ورنہ داخلہ منظور نہ کیا جائے۔ حضرت والا آپ کی مبارک نسبت کی وجہ ہے آپ والا سے وعدہ ہے کہ بات چیت تو در کنار، کوئی استاذ میر اسلام کا جواب بھی نہیں سنے گا، (انشاء اللہ العزیز) آگے حضرت اقدس آپ جو مناسب سمجھیں وہ عکم دیں جا ہے جھے بچھ آئے یا نہ آئے ان شاء اللہ سرسلیم خم ہوگا۔ آپ والا کے حکم کو بات چیا ہے کہ سے دکھ آئے یا نہ آئے ان شاء اللہ سرسلیم خم ہوگا۔ آپ والا کے حکم کو بات چیا ہے کہ سے دکھ آئے یا نہ آئے ان شاء اللہ سرسلیم خم ہوگا۔ آپ والا کے حکم کو بات چیا ہے کہ سے دکھ آئے یا نہ آئے ان شاء اللہ سرسلیم خم ہوگا۔ آپ والا کے حکم کو بات خوالی کی طرف سے دکھائی گئی بہترین راہ سمجھوں گی۔

جواب: آپ کے تقویل پرہمیں اعتاد ہے گرکیا کریں بزرگانِ دین نے منع فرمایا ہے اور بزرگوں کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے ہماری نگاہ وہاں تک نہیں جاسکتی۔ قریب میں کوئی ایبا ادارہ جہاں صرف عورتیں مثلاً سلائی یا کھانا پکانا سکھاتی ہوں وقت گزار نے کے لیے علاجاً وہاں داخلہ لے لو۔ پچھ ماحول بدلے گاتو طبیعت بہل جائے گی۔

۷**۲۷ هال**: حضرت والاییسب یقیناً معمولی سی باتیں ہوں گی مگران کی وجہ www.khangah.org سے میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں۔

**جواب**: زیادہ حساس نہ ہوضرورت سے زیادہ حساس ہونا بھی باعثِ تکلیف ہوتا ہے کسی بات کوذہن پر نہ لو تمجھو کہ بیکوئی اہم بات نہیں،احساس کی وجہ سے اہم معلوم ہورہی ہے۔

.....

اورآپ والاکاسایہ ہم سب پرتاد برسلامت رکھے، آمین اور اللہ تعالیٰ آپ کواور جملہ تعلقین کر ہڑم سے بچائے اور ہرخوثی دکھائے، آمین ثم آمین حضرت اقدس جملہ تعلقین کر ہڑم سے بچائے اور ہرخوثی دکھائے، آمین ثم آمین حضرت اقدس جملہ تعلقین کر ہڑم سے بچائے اور ہرخوثی دکھائے، آمین ثم آمین حضرت اقدس بھائی سے آپ والا کی خرابی صحت کا پہا چلاتو دل کی جو کیفیت تھی وہ دائر ہ تحریب باہر ہے، دل میں بے شار وساوس آرہے تھے، آکھوں میں مسلسل آنسوآرہ تھے، مشفق شخ کی قدر نہ کرنے کا احساس گھیرے ہوئے تھا، حضرت والا دل کا سے تعلق قائم کئے ابھی تک صرف اور صرف اپنی غفلت کے سبب دل دل کا بین سکا۔ دنیا کی فانی چیز وں میں کس قدر مشغول ہے کہ مشغولیت کا احساس بھی بین سکا۔ دنیا کی فانی چیز وں میں کس قدر مشغول ہے کہ مشغولیت کا احساس بھی اب کم کم ہوتا ہے، حضرت والا! کاش کہ میری نظر سے سب پچھ گر جائے، اور کاش کہ وہ معرفت اور قربت جوآپ والا کو حاصل ہے اس کا صرف ایک ذرہ ہی کاش کہ وہ معرفت اور قربت جوآپ والا کو حاصل ہے اس کا صرف ایک ذری ہوئی ہوں مجھے معاف کر دیں۔

جواب: مطمئن رہیں، دل ایسے ہی بنتا ہے اور خوب بن رہا ہے۔اس راہ میں ناکا می نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں میں مشغول ہونا بھی برانہیں۔ دل کا دنیا میں الیا لگنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کونظرانداز کردے بیہ براہے۔ ہاتھ دنیا کے کاموں میں ہوں، اور دل اللہ کے ساتھ ہواور باخدا ہونے کی علامت بی بھی ہے کہ ایسا

دل مرضی الہی کے خلاف کسی چیز میں نہیں لگ سکتا ۔ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے پیسب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدار ہے

٧٦٩ حال: حفرت والا بہت سے مسائل میرے لیے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جب میری ذات کونظر انداز کیا جاتا ہے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، حضرت والا پتانہیں کیوں میں اہمیت چاہتی ہوں، قدر چاہتی ہوں، اسی لیے حضرت میں چاہتی ہوں کہ میں بالکل مٹی ہوئی رہوں، تا کہ دوسروں کی حقارت، اور نظرانداز کرنا، مجھ براثر انداز نہ ہو۔

جواب: حقارت اورنظرانداز کرنے سے تکلیف ہونا فطری بات ہے کین صبر
کریں اور انتقام نہ لیں اور اپنے عیوب کو یاد کریں اور سوچیں کہ اگر یہ عیوب
لوگوں کو معلوم ہوجائیں تو وہ کتنا حقیر سمجھیں بس یہی غنیمت ہے کہ وہ نفرت اور
تحقیر نہیں کرتے چہ جائیکہ ان سے تعریف کی تو قع رکھی جائے اور سوچو کہ بالفرض
تمام لوگ میری تعریف کرنے گیس تو کیا حاصل نہ وہ رہیں گے نہ میں رہوں گی
پھرالیی فانی چیزی تمنا کرنا بے وقوفی ہے۔

• ٧٧ هالى: حضرت والا گذشته خط مين آپ نے ارشادفر مايا تھا كه خوش رہا كرو۔ حضرت اقدس مجھے خوش رہنا نہيں آتا، حضرت والا پجھ ميرى طبيعت بہت زيادہ ہى حساس ہوگئ ہے۔ چھوٹی سی بات بھی دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پچھ ہمارے گھر كاماحول بھی عجیب سا ہوگیا ہے، ہروقت بیسه، بیسہ اسی پرلڑائی ہوتی ہے۔ اسی سے سلح ہوتی ہے۔ اور اسی سے ہی خوشی نمی ہوتی ہے، حضرت والا، دل گھنے گئا ہے دل جا ہتا ہے کہیں بہت دور چلی جاؤں، کسی پرسکون جگہ۔ گئا ہے دل جا ہتا ہے کہیں بہت دور چلی جاؤں، کسی پرسکون جگہ۔ اسی ماحول کو نہ دیکھو۔ اللہ تعالی کے اس فضلِ عظیم کا شکر کرو کہ اس ماحول میں آپ کواس ماحول سے بے زار کر دیا اور اپنی محبت کاغم اور دین کی

فکرعطافر مائی۔اگراللہ تعالیٰ فضل نہ فرماتے تو آپ بھی اسی ماحول میں گم ہوتیں۔ اس نعمت کے استحضار سے ساراغم جاتار ہے گا ان شاءاللہ تعالیٰ۔ ۱۷۷۲ حال: حضرت والا عادت تقریباً ختم ہوگئ تھی، مگر پچھ دنوں سے محض بے خیالی اور مذاق میں بات پچھ تھی، پچھ کہہ دی، اسی مجلس میں پتا بھی چل گیا کہ میں مذاق کررہی تھی بات اس طرح تھی، دل میں بار باریہی آرہا ہے کہ شاید یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اصلاح کی محتاج ہوں۔

**جواب**: زیاده و هم مین نه پڑیں۔

**۷۷۷ هال**: حضرت والا بد گمانی بھی بہت ہونے لگی ہے۔ قریبی رشتوں کے بارے میں خاص کر، کچھ عرصے سے اکثر باتوں میں منفی پہلو کی طرف دھیان جاتا ہے۔

جواب: برگمانی کی طرف دھیان جانایا خیال آنابر گمانی نہیں ہے برگمانی ہے ہے کہاس گمان کودل سے حجے سمجھے۔

**۷۷۳ هال**: حضرت بعض مرتبه ایسا ہوتا ہے کہ جہاں غیبت ہورہی ہو وہاں سے انگھرتو جاتی ہوں گرآ واز برابرآتی رہتی ہے۔حضرت والااس وقت کیا کروں؟ **جواب**: اُٹھ جانا کافی ہے اپنے اختیار سے کان لگا کرنہ سنیں۔

**۷۷۶ حال**: اور حضرت والا انیم مجلس سے اٹھا بھی کم جاتا ہے، صرف اور صرف اپنی غفلت کی بنا، اٹھنے میں دیر ہوجاتی ہے۔

**جواب**: جس کی غیبت ہورہی ہےاس کی طرف کوئی اچھی تاویل کردیں کہ بیہ بات یوں نہیں یوں ہوگی پھر بھی وہ نہ مانیں تواٹھ جائیں۔

**۵۷۷ هال**: شرعی پرده تا حال شروع نه ہوسکا۔اس بار شوہر کے جہاز پر جانے سے پہلے ان سے کہا کہ میں شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں مگر آپ کے تعاون اور

رضامندی کے بغیر نہیں کرسکتی میں اللہ کے حضور بے پردہ حالت میں حاضر نہیں ہونا چاہتی ہوں آپ سوچ لیں پھر مجھے جواب دیں۔اسی دن جہاز پر جارہے تصفو جواب کچھ نہ دیا۔

**جواب**: اس میں شوہر کا تعاون اور رضامندی ضروری نہیں شرعی پردہ فرض ہے۔ ہمت سے کام لے کرفوراً شروع کردیں۔

۲۷۷ حال: ویسے جانے سے پہلے الحمد للدا تو ارکی مجالس میں بھی حاضر ہوتے رہے اور جمعہ میں مجالس میں تو پہلے ہی سے جار ہے تھے اس بار میرے خالہ ذا د میرے شوہر کے ماموں ذاد بھائی کے ساتھ الحمد لللہ حضرت والا کے ہاتھ مبارک پربیعت ہوئے۔ اس کے بعد ماشاء اللہ تبد ملی بھی آئی ہے۔ اب آپ والا سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ان کے دل میں جلدی ڈال دیں اور وہ مجھے شرعی پردے کی اجازت دے دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ شرعی پردے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے گر حضرت اگر میں نے بغیران کی رضامندی کے شروع کیا تو یہ ہمارے تعلقات کی خرابی کا باعث ہوگا۔ لہذا بہت رضامندی کے شروع کیا تو یہ ہمارے تعلقات کی خرابی کا باعث ہوگا۔ لہذا بہت دعاؤں کی درخواست ہے۔

**جواب**: کوئی تعلقات خراب نہیں ہوں گے کسی چیز سے نہ ڈرویہ ڈرشیطانی ہےاوراللہ سے دورکرنے والا ہے۔

۷۷۷ حال: حضرت والا الله تعالیٰ سے ان کی محبت ان کاعشق ما نگ رہی ہوں
گر کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی محبت میں اضافہ ہوا۔ دل پر وہی زنگ وہی قفل
لگا ہے جو پہلے تھا حضرت والا میں جانتی ہوں کہ ناپاک پلید میرادل میراجسم سرتا پا
پلید ہوں لیکن پھر بھی مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنا ایساعشق الی محبت عطا
کردیں کہ ان کی محبت کے سامنے دنیا کی ساری محبتیں ہیچ ہوجا کیں ایسا کب ہوگا
حضرت اور ہوگا بھی کہ نہیں؟ مجالس میں حاضری کے دوران اور عور توں کودیکھتی

ہوں کہ کیا کیاان کے مبارک احوال ہیں تو رشک آتا ہے۔ اور دل جا ہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہوں مگر میراحال تو بہت خراب ہے۔ مجھے گلتا ہے کہ اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرایردہ نہ کرنا ہے۔ دل اندر بہت گھٹتا ہے، اس محرومی بیر۔

جواب: بدرشک مبارک ہے آپ بھی ہمت سے کام کیں تو دین میں خوب ترقی کریں گی۔ پردہ شروع کر دیں تو سب رکاوٹ دور ہوجائے گی اور بہت جلداس مقام پر پہنچوگی جس کی تمناہے۔

ا نگ اللہ عالی: حضرت میرے لیے اپنے مبارک ہاتھ اٹھاکے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیس کہ وہ مجھے اپنا بنالیں جذب فرمالیں اپنے دوستوں کی صف میں شامل فرمالیں ۔حضرت آپ اللہ کے مقرب اور مجبوب ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعار ذہیں فرمائیں گے ان شاء اللہ اور میری بگڑی بن جائے گی۔اللہ تعالیٰ آپ کا بابر کت وجود ہمارے سروں پرقائم رکھے اور ہمیں آپ سے خوب خوب فیض اٹھانے والا بنائے ،آمین ۔

جواب: دل سے دعا ہے۔

.....

٧٧٩ حال: حضرت والامیں نے اپنے بچھلے خط میں شرعی پردے سے متعلق کھا تھا کہ ہمت نہیں ہوتی تو آپ نے لکھا کہ میں ہمت کروں آپ دعا کریں کھا تھا کہ ہمیں نہیں موتی تو آپ نے لکھا کہ میں ہمت کروں آپ دعا کریں گے میں نے اسی سلسلے میں جب اپنے شوہر کے خیالات معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہتم پردہ تو کرتی ہو پورا دو پٹے سرسے اچھی طرح لپیٹ کرآتی ہوں۔ تو ہو (صرف چہرہ کھلا ہوتا ہے) اور باہر وہ بھی کور (Cover) کرتی ہوں۔ تو شوہر نے کہا کہ یہ بھی کافی ہے۔ شوہر نے کہا کہ یہ بھی کافی ہے۔

• ۷۸۰ حال: اور کہا کہ چہرے کا پردہ فرض ہے مگر ہم کون سے سارے فرائض پورے کرتے ہیں ہم تو کمز ور اور گناہ گار بندے ہیں اور میں تو اللہ سے تو بہ استغفار کر لیتا ہوں کہ یا اللہ میں خطا کار ہوں آپ معاف فرما ہے۔ (بی خیالات شوہر کے ہیں۔)

جواب: یہ کون سی منطق ہے کہ اگر فرائض پورے نہیں کرتے تو جو کرتے ہیں یا کرسکتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ گناہ چھوڑ نے کا عزم کر کے تو بہ کرنے سے تو بہ قول ہوتی ہے گناہ بھی کرتے رہواور استعفار بھی کرتے رہوا لیں استعفار و تو بہول نہیں۔

۱۸۷ها : پرانہوں نے بیمثال دی کہ فلاں ڈاکٹر صاحب جو ہمارے سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور میرے ساس سسران سے بیعت بھی تھے۔ وہ تو میری امی کے سامنے آجاتے تھے ہاں نظر تو میری امی کے سامنے آجاتے تھے ہاں نظر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے اسی طرح ان کی زوجہ بھی شرعی پر دہ نہیں کرتی تھیں، والڈ اعلم۔

جواب: کسی بزرگ کا کوئی عمل جمت نہیں شریعت کا تھم جمت ہے۔ کتب فقہ سے بزرگوں کے عمل کو ملاؤ، بزرگ کے عمل سے کتابوں کو نہ ملاؤ۔ اگر کتاب یعنی شریعت کے عمل کے مطابق کسی بزرگ کا عمل ہے توضیح ہے ورنہ اس کو بشری کمزوری برمحمول کریں گے۔

۷۸۷ حال: بہرحال میں اس وقت چپ ہوگئ پھر بعد میں میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کافی نا گواری کا اظہار کیا اور میری بہت سی عادتیں گنوائیں جو یہ ہیں کہ میں ہر وقت سرسے دو پٹھ کیے رہتی ہوں اگرچہ گھر میں کوئی نامحرم بھی نہیں ہوتا تب بھی اور بھی اسی طرح کی ایک دو باتیں کہیں اور مجھے کافی باتیں سنانے کے بعد کہا کہ میں دین کے معاملے میں کچھنیں کہتا، اب حضرت والا

آپ بتائیں کہ اس صورتحال میں جبکہ مجھے اپنے شوہر کی ناگواری بھی معلوم ہوگئ اور میرے اندر تو ویسے ہی اپنے ماحول اور جوائنٹ فیملی کی وجہ سے ہمت کی کمی تھی میں کیا کروں اگر میر اشوہر ہی مجھے اس سلسلے میں سپورٹ نہیں کرے گا تو میں کس کی طرف دیکھوں۔

جواب: الله کی طرف دیمیس، کسی کی طرف نه دیمیس شوہر کی نا گواری الله تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ الله تعالیٰ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

٧٨٧ حال: حالانکہ ہونا تو بہ چا ہیے کہ شوہر مجھ سے خود کہے کہ پردہ کرومگران کا نہتوں سے اصلاحی تعلق ہے اور نہ ہی ان کے خیالات سے گلتا ہے کہ انہیں اس کی ضرورت محسوں ہوتی ہے جب کہ میں چا ہتی ہوں کہ وہ بھی میر سے ساتھ مجالس میں جائیں مگروہ ہر دفعہ منع کر دیتے ہیں۔حضرت ان حالات میں کیا میں ایٹ شوہر کی مرضی کے بغیر پردہ شروع کردوں؟

**جواب**: بالكل شروع كردي\_

٤٨٧ هال: يا مجھے کيا کرنا جا ہے کچھ مجھ ميں نہيں آتا۔ آپ جلد جواب ديں تا کہ ميں اس الجھن سے نکل سکوں۔

**جواب**: جب سمجھانے کے باوجود آپ کی سمجھ میں نہیں آر ہاتو معلوم ہوتا ہے کہ پردہ کے معاملہ میں خود سنجیرہ نہیں ہو۔

٧٨٥ هال : مجھریاح کے دباؤ کا شدید مرض ہے۔ کیکن حضرت والا میں باوضو رہنا جا ہتی ہوں مگر گیسز کی وجہ سے سونے سے پہلے وضو کروں تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں میں کیا کروں؟

**جواب**: اس بیاری کے ساتھ ہروفت باوضور ہنے کا خیال چھوڑ دیں ور نہ ریاح اوپردل کی طرف چلی جائے گی جس سے اختلاج قلب کا اندیشہ ہے۔اس زمانے www.khanqah.org میں نگا ہوں کو باوضور کھوشرعی پردہ کرویہ ہروقت باوضور ہنے سے افضل ہے۔

**٧٨٦ هال:** آفس مين بھي معاملات صحيح چل رہےاب چونکه ميرے آفس كے دوسائھی حج پر چلے گئے ہیں اس لیے میں نے آفس میں سے انٹرنیٹ کو بند کروادیا ہےصرف ایک کمپیوٹر ہےاور وہ بھی دوسر سےصاحب کےاستعال میں ہے جس پرانہوں نے Lock لگار کھا ہے کوئی اور استعال نہیں کرسکتا۔اس کے باوجود میں نے آفس میں کہد یا ہے کہ جب تنہائی ہوگی میں اٹھ کر باہر چلا جاؤں گا۔اب اگرانٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ساتھ والے کمرے میں انٹرنیٹ موجود ہے وہاں جا کراستعال کرلیتا ہوں وہاں بھی بیا حتیاط کرتا ہوں کہ جب کوئی نہیں ہوتا تو نہیں جاتا اگر ایک آ دمی بھی ہوتا ہے تو جاتا ہوں اور صرف ضروری ضروری کام کرکے واپس اینے کمرے میں آجاتا ہوں۔ اس میں حضرت ایک د فعہ کوتا ہی ہوئی جس کا نقصان بھی ہوا میں نے تو بہ بھی کی اورنفس جب ہی پریثان کرتا ہے جب میں کسی مصلحت کو گوارا کر لیتا ہوں اورآپ کی باتوں کو چھوڑتا ہوں اسی غلطی والے دن میں عصر کی مجلس میں حاضر ہوا تھا دل بہت پُرغم تھا ندامت طاری تھی تو مجھے حضرت والا کا ارشادیا د آیا کہ جب غلطی ہوجائے تو فوراً تو یہ کرو اور توبہ اگر الله والوں کے سامنے کروتو بہت ہی فائدہ ہوگا۔الحمد للّٰداس یمل کی تو فیق ہوئی عصر کی مجلس کے اختتام پر جب حضرت والا کھڑے ہوئے اور خدام حضرت کوسہارا دینے لگے تو میں نے دیکھا کہ حضرت والا کی آنکھیں آنسوؤں ہے بھری ہوئی ہیں اور ایک خوب صورت آنسو حضرت کی آنکھ کے کنارے برگھہرا ہوا ہے جیسے اس نے سیٹ بنالی ہوتو میں نے فوراً اللہ میاں ہے دعا کی کہاےاللہ میرے شیخ کےاس آنسو کےصدقے میں میری توبہ قبول کرلے مجھےمعاف کردے مجھےاللہ والا بنادےاور دعا کرتار ہا۔ پھرعشاء کے

بعد والی مجلس میں حاضری ہوئی حضرت کے سامنے ہی بیٹھا تھااس مجلس میں حضرت بولنهیں خاموش رہےادھرادھرد کیھتے رہےا یک دود فعہ مجھے بھی دیکھا اس مجلس میں اشعار پڑھے گئے، وہ مجلس عجیب تھی حضرت بہت عجیب بہت عجیب.....میرا دل ٹوٹا ہوا تھا ندامت سے بھرا ہوا تھا حضرت نے ایک نظر کیا ڈ الی ابیا لگا دل نور سے بھر گیا ابیامحسوس ہوا میر ہے رگ رگ میں نور دوڑ نے لگا۔اسمجلس سے بعد دل پرعجیب کیفیت طاری رہی ہروفت ایسامحسوں ہوتا کہ الله تعالی مجھے، دیکھرہے ہیں جب بھی میں کسی سے بات کرتا تو یوں لگتا اللہ تعالی د کپھر ہے ہیں کہ یہ کیسے بولتا ہے جب میں چلتا تو یوں لگتا اللہ تعالی واقعی میں دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتا کیسے نماز پڑھتا ہے کیسے کام کرتا ہے بس ہروفت دل ان ہی سے چیکار ہا کامل دودن اس ہی کیفیت میں گز رگئے الحمد للّٰداب بھی یہ کیفیت طاری ہے۔وساوس ہیں ہی نہیں، خیالات سب دب گئے ہر وفت اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے رہتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی برکت سے نگاہوں کی خوب حفاظت ہورہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ سریر بہت بوجھ ہے اللہ تعالی سامنے ہیں اور یوں ہوتا ہے کہاس دنیا میں کوئی اور نہیں میرے اور میرے اللہ کے سوا۔ **جواب**: عطاءنسبت کی علامت ہے، مبارک ہو۔

۷۸۷ حال: حضرت اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہتا ہے اعمال مقصود ہیں، یہ کیفیات ہوں بانہ ہوں کیکن حضرت دل میں اس کی وجہ سے عجیب خوشی رہتی ہے۔ جواب: خوش ہونا احیما ہے، حالِ مجمود کا اکرام ہے۔

.....

صدقے میں ایسی رفیق حیات عطافر مائی ، الحمد لله ، الحمد لله!

حضرت سے اصلاح کی درخواست ہے کہ بات آج کل پیش آرہی ہے کہ اکثر اوقات اہلیہ کا دھیان رہتا ہے اور جب بھی وسوسۂ گناہ دل میں آتا ہے تو فوراً اہلیہ کا دھیان ہوجاتا ہے۔ حالانکہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا دھیان آتا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ اہلیہ کا دھیان بھی میں آگیا ہے اگر چہ میں باتکلف اللہ تعالیٰ کا دھیان اس موقع پر لے آتا ہوں لیکن یہ چیز ھئتی ہے۔ حضرت اصلاح فرما کیں۔ جواب: کوئی کھٹک کی بات نہیں، اہلیہ کا دھیان غیر اللہ نہیں ہے۔

۳۸۹ حال: حضرت والاکی ہویوں سے حسنِ سلوک کی تعلیم اکثر ذہن میں رہتی ہے جس کی وجہ سے از دواجی زندگی حسین تر ہوگئ ہے الحمد للہ! ہوی کی محبت شد بدمحسوس ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مغلوب ہوگئ ۔ جیسے پہلے حضرت والا پہلے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور دھیان محسوس ہوتا تھا اب ویسانہیں، جیسے پہلے حضرت والا کا تصور نگا ہوں میں رہتا تھا اب وہ کیفیت نہیں اب وہ داعیہ شدید خانقاہ جانے کا پیدائہیں ہوتا اگر چہ ہفتے میں دوتین بار حاضری ہوجاتی ہے اور اہلیہ کو بھی بیان میں لاتا ہوں۔ مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔

جواب: بیوی سے تعلق اللہ ہی سے تعلق ہے اس کا سبب حق تعالیٰ کی ذات ہے ور نہ بینا محرم ہوتی پھرآ پ اس کی طرف توجہ کرتے؟ البتہ جوا عمالِ واجبہ ہیں ان میں کمی نہ ہواور یہ بھی نہیں کہ ذکر اللہ اور خانقاہ چھوڑ دو، یہ بھی سوچو کہ یہ محبت لاکھ جائز سے کیکن فانی ہے اور اللہ کے نام کی لذت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جوموقوف ہے سے سحبت اہل اللہ پر لہنداد نیا کی کوئی نعت اور کوئی لذت اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ ہے صحبت اہل اللہ پر لہنداد نیا کی کوئی نعت اور کوئی لذت اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ بھر دل کو یوں تسلی دیتا ہوں کہ بیتو بیوی کاحق ہے کہ اس کو وقت دیا جائے خصوصاً شروع میں تو اس ایٹر جسٹ (Adjust) ہونے میں میری مددی، میرے ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ سارا دن انتظار میں بھی رہتی ہے۔ میرے ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ سارا دن انتظار میں بھی رہتی ہے۔

اگراس کوو**ت** کم دوں تو وہمحسو*س کرے گی۔* صح

جواب: تیجے۔

احساس حواس پر چھاجاتا ہے بھی محبت الی کم موجاتی ہے کہ حدنہیں، بھی ناقدری کا احساس حواس پر چھاجاتا ہے بھی محبت الی کم ہوجاتی ہے کہ دل عملین ہوجاتا ہے۔ اور ناقدری کا احساس دامن گیر ہوجاتا ہے۔ آخرت میں اس کی پکڑکا خوف حواس پر چھاجاتا ہے کم ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا شاید معمولات میں کی ہونے کی وجہ سے خانقاہ میں حاضری کم ہور ہی ہے۔ بجیب بے چینی کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے دل چین نہیں یاتا۔

**جواب**: بیرونااورناقدری کا حساس دلیل محبت ہے۔

۲۹۲ ← الله: حضرت والابعض اوقات طبیعت پر مایوسی پیدا ہوجاتی ہے، ناشکری کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اگر چہ فوراً کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اگر چہ فوراً دل کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہوائی ہے اگر چہ فوراً دل کو تسلیم ورضا کا درس دیتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ جواللہ کی مرضی ہواس پر راضی رہوں اورا پنے او پر نعتوں کی بارش یاد کرتا ہوں ، دنیا کی زحمتوں کے بارے میں سو چتا ہوں کہ اس کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں، ثواب ماتا ہے اور بید نیا تو چند دن میں چھوٹ جائے گی پھراس کا غم کیا کرنا ، ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں خوب مزے کریں گے۔

جواب: بہت اچھامرا قبہ ہے۔ اس لیے کلم ہے کد نیا کے معاملہ میں اپنے سے کم والوں کو دیکھوتو وین کے معاملہ میں اپنے سے بہتر کو دیکھوتو دین میں تی کی فکر ہوگی۔

**۷۹۳ حال: حضرت والدین کے حقوق کے سلسلے میں شدید کوتا ہی ہور ہی ہے۔** بعض اوقات والدین کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور میں ان کوملانا چاہتا ہوں کہ گھر میں جو Tension کی فضاء ہے ختم ہوجائے اس سمجھانے میں والدین

دونوں اپنی اپنی جگہ مجھے کو سے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ جھگڑا اکثر ہوتا ہے کیونکہ والدہ میری Side لیتی ہیں اور ابواس پر ناراض ہوجاتے ہیں اس کے علاوہ بھی دونوں میں بہت بد گمانیاں ہیں اور چھوٹی سی باتوں پر اس کا دفتر کھل جاتا ہے، اتنا تماشا ہوتا ہے کہ حد نہیں اس سے وہ دونوں ہی مریض بن چکے ہیں لیکن پیچے مٹنے کو تیار نہیں، اب میں نے بھی بحث کرنا اور سمجھانا قریب قریب چھوڑ دیا ہے میں بھی کو گیا بات ایسے ہی عمومی طور پر کہہ دیتا ہوں تو والدصا حب اس پر کوشش میں بھی کو گی بات ایسے ہی عمومی طور پر کہہ دیتا ہوں تو والدصا حب اس پر کوشش کرتے ہیں کہ بحث ہوجائے وجہ بیہ ہی ہے کہ ہم میں مناسبت کی کمی ہے۔ بات صحیح ہوتی ہے کی بات ایسے بھی خوب ڈانٹ دیتے ہیں کہ شدید دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اکثر سب کے سامنے بھی خوب ڈانٹ دیتے ہیں جس سے مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے کہ آرام سے بھی تو سمجھایا جاسکتا تھا، پچھ ماضی میں جوش میں ایسی باتیں ہوگئیں تھیں جس کو دونوں نے خوب یا در کھا ہوا ہے۔ اور میرے بارے میں بیت ہوگئی سے کہ یہ سدا کا نافر مان ہے اور ہمیشہ الٹ بات ہی کہتا ہے۔ حضرت سے مولی کہتا ہے۔ حضرت ایسے مواقع پر میں کیا کروں؟

**جواب**: بس لب نہ کھولو۔ ان کی ڈانٹ ڈیٹ کو برداشت کرو۔ حکم یہی ہے کہ اگر ماں بایے ظلم بھی کریں تو اُف نہ کرو۔

الموسوں میں اسلامی کونکہ بعض باتیں وہ شریعت کے خلاف بھی کہتے ہیں رسموں میں شرکت نہ کرنے پرغصہ ہوتے ہیں یا پردہ کی تختی کو نا پسند کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کی وہ سے مجھ سے شاکی رہتے ہیں میں اگر چہ کوشش کرتا ہوں ایسی باتیں نہ ہوں لیکن بوجہ بشر مندگی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہے اگر مجھ پریفین نہیں تو کسی مفتی صاحب سے یو چھ لیں وہ اس پر راضی نہیں ہوتے ۔ حضرت اس سلسلے میں بعض اوقات کا فی مشکلات کا سامنا کر نا پڑتا ہے۔

**جواب**: وه جو کچه بهمی کهیں جواب نه دیں لیکن کسی نافر مانی میں ہر گزشر یک نه ہوںان کی شکایت کااثر نہ لیں، نہ بحث کریں نہ سی مفتی سے یو چھنے کو کہیں لیکن کریں وہی جواللہ کا حکم ہے۔کوشش کریں کہ ہر گز کوئی ہےاد بی نہ ہوتا کہ شرمندگی نہا تھانی پڑے لیکن اگر کوتا ہی ہوجائے تو فوراً معافی مانگیں۔ ٧٩٥ حال: حضرت والاكى دعاؤل سے پچھلے ایک سال سے جو انٹرنیٹ كا مسکہ چل رہا تھا آفس میں وہ باخو بی حل پا گیا ہے۔ میں نے با قاعدہ اپنے مسئول کوخط تحریر کے بیربات کہی کہ آپ بیرجا ہتے ہیں کہ رسالے کا معیار بہتر ہے بہتر ہواور میرےانٹرنیٹ برتصاویر تلاش نہ کرنے برآپ کوتشویش ہے۔ لہذا میں بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بننا چاہتا اور میگزین کی ذمہ داری سے سبكدوش ہونا چاہتا ہوں ۔لہذا ميرا ٹرانسفرآ پ ايسي جگه کرديں جہاں انٹرنيٹ کا استعال نہ ہواور بہتجویز بھی دی کہ میری چھٹیوں کے دوران جن صاحب کورکھا تھاان کوہی مستقل بنیادوں پرمیگزین کے لیےرکھ لیں اور مجھےان کی ذمہ داریاں سونب دی جائیں۔اس سے آپ کی تشویش بھی ختم ہوجائے گی اور میری جان بھی جیوٹ جائے گی ۔الحمد للەحضرت کی دعاؤں سے دو ہفتے ہوئے میرا ٹرانسفر دوسرے کمرے میں ہوگیا ہے اور میگزین کی ذمہ داریاں جو مجھے بے حدعزیز تھیں وہ چھوڑ دی ہیں۔الحمدللہ!اباس کمرے میں صرف میں بیٹھتا ہوں اور میرے ساتھ میرے مسئول صاحب تشریف رکھتے ہیں اور میں نے اپنے آفس کمپیوٹر سے انٹرنیٹ بھی ہٹوا دیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت چین میں ہول۔ رات گئے تک رکنے کا مسلہ بھی حل ہو گیا ہے اب اگر رکنا بھی پڑتا تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اور کبھی اگر مسئول صاحب کے کہنے پر انٹرنیٹ پر E-mail وغیرہ چیک کرنی پڑتی ہے تو میں اپنے کمرے سے اٹھ کر سابقہ کمرے میں جا کراستعال کر کےواپس آ جا تا ہوں۔

جواب: بہت دل خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی لعنت سے نجات دی۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔

٧٩٦ هال: حفرت ایک طرف اس کی خوشی بھی ہے ساتھ ساتھ کھی شیطان میہ وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے کہ تونے مزے چھوڑ دیئے آگے بڑھنے کے مواقع ختم ہوگئے۔

**جواب**: بیشیطانی وسوسه ہے اللّٰہ کوراضی کرنے والا بھی خسارہ میں نہیں رہ سکتا۔

.....

٧٩٧ حال: تقریباً بچیس سال پہلے ایک صاحب جوحضرت والا کی مجلس میں آتے تھا یک بارانہوں نے حضرت والا کو کھا کہ میرے والدصاحب کہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت تھا نوی رحمۃ الله علیہ نے نعوذ بالله انگریزوں کا ساتھ دیا تحریک خلافت کا ساتھ نہیں دیا۔

دوسری بات بیکسی که آپ کی مجلس میں حضور صلی الله علیه وسلم کی باتیں کم اور بزرگوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔دونوں اعتراضات کا جو جواب حضرت والا نے تحریفر مایا قارئین کے استفادہ کے لیے پیش ہے۔
حضرت والا نے تحریفر مایا قارئین کے استفادہ کے لیے پیش ہے۔
جواب: حضرت حکیم الامت مجد دالملت مولا ناشاہ اشرف علی تھا نوی رحمۃ الله علیہ نے خلافت کی تحریک کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ظاہر اُاعلان ہوتا تھا کہ ہندومسلم مل کرانگریزوں کو نکال دیں لیکن باطناً گاندھی خبیث کا معاملہ کچھاور تھا۔گاندھی خبیث نے مسلمانوں کو انگریزوں کی ملازمت سے نفرت دِلاکران کو بے روزگار کردیا چر ہندووں کو خفیہ اشارہ کیا اوران کو اپنے ایجنٹ بھیجے کہتم لوگ ان کی نوکری پر قبضہ کرلو چنا نچہ ہندووں نے جلدی جلدی ان ملازمتوں پر قبضہ کرلیا چر گاندھی مردود منافقا نہ طور پرقر آن کی بچھ آیتیں اپنے جلسوں میں پڑھتا

تھا تو بعض بھولےمسلمان اس کے چکر میں اس طرح آ گئے کہ ہندو مذہب کے شعارا پنانے لگے کھڑاؤں پہن کر پیشانی پر ہندوؤں کا قشقہ لگا نا شروع کر دیااور گائے کی قربانی سے بعض مسلمان احتیاط کرنے گئے کہ ہندوخوش رہی تو حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے جب دیکھا کہمسلمانوں کا ایمان اور اسلام اس طاغوت اور مکار گاندھی سے تباہ ہور ہا ہے تو اس تحریک خلافت سے بیزاری کا اعلان فر مایا۔مولا نا کوانگریزوں سے ہرگز کوئی واسطہ نہ تھا اگرآپ کے والد کا خیال صحیح ہوتا تو ہندوستان کے بڑے بڑے علاءعلامہ سید سليمان ندوى،مفسر معارف القرآن مفتى محر شفيع مفتى اعظم يا كستان،مولا ناخير محمه صاحب حالندهري باني خيرالمدارس، علامه شبيراحمه عثماني مفسرقر آن تفسيرعثماني کےمصنف،حضرت مولا نامفتی مجمد حسن امرتسری بانی جامعه اشر فیہ لا ہور،حضرت مولا ناظفراحمه عثانی رحمهم الله تعالی جیسے بڑے بڑےعلاء حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ سے بیعت کیوں ہوتے؟ ان بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کا بیعت ہونا دلیل ہے کہ مولا نا بہت بڑے عالم اور اللہ والے تھے اور تحریک خلافت کے بزرگ بھی عقیدت مندی ہے حضرت حکیم الامت کی خدمت میں حاضری دیا كرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولا ناحسين احمد صاحب مدنی رحمۃ الله عليه اور حضرت مولانا شاه عطاء الله بخاري رحمة الله عليه اورحضرت مولانا كفايت الله صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تحریک خلافت کے اکا بربھی حضرت والا تھا نوی رحمة الله عليه كااحترام كرتے تھے۔ چند نا دان اور جہلاء كے الزام اور بہتان سے کسی بزرگ کی عظمت کو نقصان نہیں پہنچتا خود بہتان لگانے والے کی عاقبت خراب ہوتی ہے۔ یا کتان کےموجودہ بڑے علماء جوزندہ ہیں آپ کے والد صاحب ان سے ملاقات کر کے معلومات کریں تو معلوم ہوگا کہ تقریباً پندرہ سو کتابوں کا مصنف اور ہزاروں علمائے دین کے مرشد کے تقوی اورخوف خدا کا

کیا مقام ہے۔ اس وقت حضرت مولا ناجمہ یوسف لدھیانوی اور حضرت مولا نا مقام ہفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتهم جوعلاء کومفتی بناتے ہیں اور ۲۰ رسال بخاری شریف پڑھائی ہے اور حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر داور مرید ہیں ان سے ملا قات کر کے حقیقت معلوم کریں کہ مولا نا تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا یا (خدا اس بہتان سے بچائے ) انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ولی حسن صاحب نے دیو بند میں پڑھا ہاں سے معلوم کریں۔ ہندوستان و پاکستان اور بنگلہ دیش کے تمام بڑے علماء تو مولا نا تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتے ہیں اور ان کی کتاب تفسیر بیان القرآن اور بہتی زیور اور دیگر کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور احترام کی نظر سے ان کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو تحریک خلافت سے خوب واقف ہیں۔ اب اگر کوئی جاہلوں اور نا دا نوں کی الزام تراثی خلافت سے خوب واقف ہیں۔ اب اگر کوئی جاہلوں اور نا دا نوں کی الزام تراثی براعتما دکر کے سی اللہ والے سے بدگمانی کرتا ہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ قیامت کے دن خود جواب دہ ہوگا۔

دوسرا مسکلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کم ہوتی ہیں بزرگوں کی باتیں ہمارے یہاں کے اجتماع میں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا جواب ہے ہے کہ تمام بزرگوں کا وعظ تلاش کریں تو ایک حدیث پر اس گفتہ کا وعظ ملے گاقر آن پاک اور احادیثِ مبار کہ تو اصل مقصود ہیں مگر اس کو دل میں جمانے کے لیے اور دل کی زمین بنانے اور ہموار کرنے کے لیے دوسری باتیں بھی سنائی جاتی ہیں جیسے گندم بونے کے لیے زمین کوئی ماہ جو تا جا تا ہے پھر کھا داور پائی ڈالے ہیں تب گندم بویا جا تا ہے پھر کھا داور پائی زمین کوقر آن اور حدیث کے نتی ہوئے کے لیے بزرگانِ دین کے واقعات اور زمین کے ارشادات اور موت وقبر اور دنیا کی فنائیت کے قصوں سے ہموار کیا جاتا

ہے۔ تمام دنیا کے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے، اختر اولیائے کرام کے سپر ہائی وے کو کیسے چھوڑ دے۔ آپ کو معلوم ہے جولوگ اس اجتماع میں آرہے ہیں ان کی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق مضامین سے ان کو کس قدر فائدہ ہور ہا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تھوڑی تھوڑی دریر پر قرآن پاک کی تفسیر وں اور احادیث مبارکہ سے ان مضامین پر دلائل بیان کرتا ہوں۔ اور تمام آنے والوں کی ہر روز اصلاح نفس ہور ہی ہے لیکن اگر اس ناکارہ سے مناسبت نہیں تو آپ اور آپ کے والد صاحب کسی اور جگہ کو تلاش کریں جوان کی سمجھ کے مطابق آچھی ہو۔

احقر اتنی تفصیل سے کسی کو جواب نہیں لکھتا مگر آپ پررخم آیا کہ جو نفع ہور ہاہے وہ نا دانی سے ضائع نہ ہوجائے۔ اب تدبیر کے بعد حق تعالیٰ شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ احقر کواور آپ کواور آپ کے والدصا حب کواللہ تعالیٰ اچھی سمجھ عطا فرما ئیں اور حق بات دل میں اتار دیں اور بے دلیل برگمانی سے تو بہ نصیب فرماویں۔ حسنِ ظن پر بے دلیل ثواب ملتا ہے کیوں کہ حدیث مبارک ہے کہ مسلمانوں سے نیک گمان رکھواور جب دلیل شرعی نہ ہوتو پھر برگمانی پر قیامت کے دن مواخذہ کا اندیشہ ہے۔

.....

العالیہ ماقبل خطرت والا دامت برکاتہم العالیہ ماقبل خطوط میں بندی نے یہ بات کھی تھی کہ اللہ پاک بفضلہ تعالی بندی سے قد رئیں کا کام لے رہے ہیں بندی ایک تھمبیر پریشانی کا شکار ہے ہمارے جامعہ کی پہلی ختم بخاری شریف کی تقریب ہے اور اس کے اہتمام کے لیے بالجبر طالبات پرزور دیا جارہا ہے کہ تقریب کا اہتمام کریں فارغ ہونے والی طالبات ومعلمات کو ہدایا دیں اور ساتھ یہ بھی کہا جارہا ہے کہ ہم آپ پرزبرد تی نہیں کررہے ہیں لیکن یہ انتظام آپ نے ہی کرنا ہے اسی طرح سے بچھ معلمات بھی پریشانی کا شکار ہیں اس وجہ آپ نے ہی کرنا ہے اسی طرح سے بچھ معلمات بھی پریشانی کا شکار ہیں اس وجہ آپ نے ہی کرنا ہے اسی طرح سے بچھ معلمات بھی پریشانی کا شکار ہیں اس وجہ

ہے کہ نگران اعلیٰ کا اس پر زور ہے کہ سب ایک جبیبا لباس پہنیں اور سب معلمات اس لباس کوخرید نے کی گنجائش نہیں رکھتی بندی نے تمام معلمات کو ہار ہا کہا کہ ابیا سوٹ خرید لوجوسب ہا آسانی لے سکتے ہوں سب بظاہر رضامند ہوئے پر مارکیٹ میں جولباس خریدنے پرمصر ورضامند ہیں اورخرید بھی رہے ہیں تمام کی گنجائش سے باہر ہے جس کی وجہ سے آپس میں شکر رنجی بڑھ رہی ہے عداوت وبغض بڑھتا جار ہا ہے اور معلمات آپس میں ایک دوسرے پر طنز آمیز لہجہ میں گفتگو کرتی ہیں۔ بندی کو سمجھ نہیں آر ہا کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے کس طرح سمجھایا جائے کہ اختلاف بھی ختم ہوجائے۔ دوسری بات بچیوں سے بول بول کر مدایا لیے اور دلوائے جارہے ہیں جبکہ خود کچھ بچیاں بندی کو بتا چکی ہیں کہ ہم سب کی اتنی گنجائش نہیں اور بندی بھی کچھ طالبات کے کسب ومعاش کے نظام سے واقف ہے حضرت والا دامت برکاتهم ایک ایسا جامعہ جہاں قال اللّٰدعز وجل اور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پرُ هايا جا تا ہے ان دنوں اس مشکل کا شکار ہے آپ سے التماس ہے بندی کوتمام معلمات و طالبات کواس تھمبیر ومشکل مراحل سے نگلنے کا راستہ بتا ئیں نیزاللہ یاک سے دعا فر مائیں ہم سب کے حق میں کہ اللہ یا ک ہمارے دلوں میں پیر بات ڈال دیں کہ بالجبرکسی کا مال لینااورکسی کی تحقیر کرنا عندالله کتنا مذموم ہے۔

جواب: ختم بخاری کی تقریب کا ایساا ہتمام کرنا طلباء پر زور ڈالنا کہ وہ بالجبر ہدید دیں اور نیالباس بنوائیں وغیرہ بالکل ناجائز، حرام اور ظلم ہے۔ چندسالوں سے بیددیکھنے میں آرہا ہے کہ اکثر مدارس میں ختم بخاری ایک تقریب بنتی جارہی ہے اور ایک بدعت کی شکل اختیار کررہی ہے یہاں تک کہ جو طلباء مالدار ہوتے ہیں وہ با قاعدہ ہال بک کراتے ہیں اور با قاعدہ دعوت نامے جاری کئے جاتے ہیں اور پانچ پانچ سوآ دمیوں کی ضیافت کی جاتی ہے جس سے غریب اور نادار ہیں اور با تا عدہ دعوت سے غریب اور نادار

.....

**جواب**: ان دونوں امور کے بارے میں ان شاءاللہ ان کو توجہ دِلا کی جائے گی۔ ان شاءاللہ اس کی تو اصلاح کرلیں گے۔

• • **٨ هال**: رشته داروں میں شادی غمی میں آنا جانا بالکل موقوف ہے۔رشتہ دار یو چھتے ہیں کہ ......کہاں ہے۔ **جواب**: البتهاس بارے میں ان سے معلوم کیا گیا توانہوں نے کہا کہان مواقع میں خلاف شریعت کام ہوتے ہیں جس میں شرکت جائز نہیں لا یَجُوزُ الْحُضُورُ عِنْدَ مَجْلِس فِيهِ الْمَحْظُورُ - مسله ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی نافر مانی ہورہی ہواس میں شرکت جائز نہیں۔وہ کہتے ہیں کہاملیہ کوان کےرشتہ داروں میں لے کر جاؤں تو نامحرم عورتیں باوجود منع کرنے کے سامنے آتی ہیں اوریر دہ نہیں کرتیں اس لیےاپنی اہلیہ کوان کے رشتہ داروں میں کیسے لے کرجا ئیں۔ **١ - ٨ هـال**: ان كى شادى ان كے قريبى رشته داروں ميں ہوئى ہے۔ گذشتہ جار یا نچ ماہ سےلڑ کی میکے میں ہےاور واپسی کا نام ہی نہیں لیتی۔اس کے والد کا کہنا ئے کہ وہ سسرال نہیں جانا چاہتی ۔ گذشتہ بقرہ عید پر میں ان کے گھر گیا تھا۔ اپنی گھروالی کو بھیجا۔خوداینے بیٹے کو بھی بھیجا تھا۔ گوشت بھی ان کے گھریہنجایا گیا۔ لڑکی کے والد ہمارے پاس نہیں آتے۔ان کے دوسرے بھائی البنۃ آتے رہے ہیں۔ میں ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں شروع سے اللّٰہ والوں کے ساتھ صحبت رکھی ہے قاری فتح محمرصا حب رحمۃ الله علیہ سے خصوصی تعلقات رہے ہیں۔ مولا نامفتی رشید احدم حوم ومغفور کی جمعہ کے دن بعد عصر والی مجلس میں برسوں شرکت کی ہے۔ میرے گھر میں ٹی وی شروع سے نہیں ہے۔ بہو کے والدین کے مطالبہ یر کہاس کو گھماؤ پھراؤا ہے رشتہ داروں میں کافی حد تک لے جاتے رہے ہیں۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہاس صور تحال کواسی طرح جاری رہنے دیا جائے یا بیٹے کاکسی دوسری مناسب جگہ رشتہ کر دیا جائے۔اگرآپ مجھ ہے بالمشافہ گفتگو کرنا چاہیں تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوسکتا ہوں۔ جبيباارشا دفر مائيں۔

**جواب**: ان کی سسرال والوں کو بتادیا جائے کہ مذکورہ بالا غیر شرعی کا موں میں وہ شرکت نہیں کریں گے، آپ کہہ دیں کہ اگر میں بھی کہوں گا تو بھی وہ نہیں مانیں گے کیونکہ اللہ کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں اور جائز امور میں وہ ضرورا ملیہ کے حقوق ادا کریں گے اگروہ اس پر رضا مند ہوں تو دوسرے رشتہ کی ضرور نہیں۔

## انهى صاحب كا دوسرا خط

۲ • ۸ **۵ ال**: اب صورتحال بیہ ہے کہ ہم لڑکی کے گھر کئی بار جا چکے ہیں اور اس کے لانے کی کوششیں کیں مگر کوئی کامیا بی نہیں ہوئی۔آخر ایک دفعہ اسے کسی طرح لے آئے گھر کے درواز ہے پر ہی وہ کھڑی رہی۔ہم اوپر والی منزل میں رہتے ہیں۔اویر چڑھنے کے لیےوہ تیار ہی نہیں ہور ہی تھی بہمشکل تمام اویر لایا گیا تو بیٹھی روتی رہی۔اس کا دل بہلا نے کی بہت کوشش کی مگر بےسوداس کی ماں اور بہن بھی ساتھ آئی تھیں ۔انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہوہ کچھ بولے اور بیہاں رہنے پر راضی ہوجائے مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا ۔لڑ کی اور اس کی ماں دونوں نفسیاتی مریض ہیں۔لڑکی کا دل شو ہر سے بالکل نہیں ملتا۔ بیان کوسلام بھی نہیں کرتی ہےاس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھاٹر وغیرہ ہے۔ حالانکہ ایبا کوئی مسّلہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی اور دوسری واہیات نہیں ہیں۔ان کے گھر میں بیسب ہیں۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصاویر لگائی ہوئی ہیں۔حضرت ہم اب بہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی اپنے اس خلیفہ کی کسی مناسب عالمہاور حافظہ سے وہیں شا دی کرادیں ۔منکو حدلڑ کی کوبھی چھوڑ نانہیں جا ہتے ہیہ جس وقت آنا جا ہے خوثی سے آجائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امید ہے ہماری ان گذارشوں پر ہمدر دانہ غور فر مائیں گےاور ہماری مشکل کوآسان فر مانے کی کوشش اورسعی کی جائے گی دعاؤں کی درخواست ہے۔

**جواب**: دوسری شادی پروه رضامند نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اگر بھی موجودہ ہوی آگئی تو فبہا ورنہ میں ایسے ہی زندگی گز اردوں گا مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں۔ لیکن آپ ان سے کہیں تو امید ہے کہ مان لیں گے اور جائز امور میں والدین کی نافر مانی وہنہیں کریں گے۔ان کی اہلیہ چونکہ ان کے ساتھ رہنانہیں جا ہتی تو اس کو فارغ کر کے چردوسری شادی کریں اس کو مجوس رکھنا مناسب نہیں۔

.....

٣ - ٨ حال: قابلِ صداحترام ومحبة حضرت مولا ناحكيم مُحداختر صاحب!السلام عليم ورحمة الله و بركاته، الله رب العالمين ايمان وصحت كى بهترين حالتوں ميں ر کھے اور عمر دراز نصیب فر مائے ، آمین ثم آمین ۔ میرے تعارف کے لیے یہی کا فی ہے کہ الحمد ملتہ مسلمان ہوں ، اللہ کی بندی ہوں اور حضرت مولا نا خان محمر صاحب سے بیعت ہوں۔ جولائی میں اچا نک کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کی خدمت میں حاضری دینے کا شوق شدید پر ترا ایا اس سے قبل میں آپ کی کئی گراں قدر کتب کا مطالعہ کر چکی تھی لہذااز حد شوق تھا کہ آپ کی صحبت سعید سے چندلمحات چرالوں کیکن افسوس قسمت نے یاوری نہیں کی اور آپ نے ملنے ہے انکار کردیا حالانکہ میں مکمل بردہ میں تھی اور میرے ساتھ میری خالہ اور میرے کزن بھی تھے۔ بہر حال اللّٰد کو یہی منظور تھا سومیں نے آپ کے کتب خانہ ہے آپ کی ڈھیرساری کتابیں خریدیں کہ پہنچی صحبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہیں اور میرصا حب سےفون پر بات بھی ہوئی انہوں نے فر مایا کہ رقعہ کھے کر بھیج دو حضرت دعا فرمادیں گے۔ چنانچہاسی کوغنیمت اوراعز از سمجھتے ہوئے جلدی سے رقعہ لکھڈ الا۔آپ نے نہ جانے کیاد عافر مائی ہوگی جومیرے لیے یقیناً باعث تسلی ہوالیکن میں تو آپ کے پاس محبت الہی کا شعلہ بھڑ کا نے آئی تھی ہمارے باباجی کو . اللّه سلامت رکھے بہت اونچے مقام پر ہیں لیکن ان کی بھی صحبت میسرنہیں وہ بھی ہم سے بہت دور میانوالی میں رہتے ہیں اکثر برطانیہ میں ہوتے ہیں یا پھر اندرون ملک دوروں پر ، خط و کتابت کا سلسلہ بھی نہیں اس لیے جہاں کہیں کسی

بزرگ سے ملنے کا موقع ہوتو میں ضایع نہیں کرتی کہ کچھ نہ کچھ فیض تو حاصل کرلوں۔اب آپ بتائیں کہ میرے اس مسکے کا کیاحل ہے گھر بیٹھے بیٹھے کس طرح عشق کی آگ بھڑ کائی جائے؟ میں الحمد للتنظیمی و جماعتی طور پر جماعت ..... حلقهٔ خوا تین سے بھی وابستہ ہوں اور شریعت برغمل کی کوشش کر رہی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ خامیاں، کچھ کمزوریاں ایس ہیں کہ ابھی Cover نہیں ہوئیں ۔محبت الٰہی اورمحبت رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی کیفیت بھی بھی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کا دوام جا ہتی ہول بیکسیے ہوگا آپ سے مدد کی درخواست ہے کہ نسخہ بھی بتا ئیں اورخصوصی دعا بھی فرماتے رہیں ۔ دیکھیں اب میرا آپ پر حق بن گیاہے کہ میں نے آپ سے درخواست کی ہےاور میں آپ کےاس اللہ ربالعالمین کی بندی ہوں جس برآ پے فدا ہیں تو یقیناً آپ میری درخواست رد نہیں کر سکتے اس کے علاوہ میرے والدین اور میرے بہن بھائیوں کی دراز ی عمر،ایمان عمل صالح کی توفیق اور صحت ظاہری و باطنی کے لیے بھی خصوصی دعا فر مائیےگا۔اورآ خرمیں ایک درخواست اور کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے رقعہ کے جواب میں میرے لیے کیا دعا فرما ئی تھی۔اجازت جاہوں گی۔آپ کا بہت ساقیمتی وقت لےلیا۔

جواب: ہماری خانقاہ کا یہ اُصول ہے کہ عورتوں سے پردہ سے بھی ملاقات نہیں کرتے۔ اصلاح کے لیے محرم سے دستخط کرائے مکا تبت کی اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے اہل اللہ کی صحبت یہی ہے کہ پردہ سے ان کا وعظ سنیں جو صحابیات کا طریقہ تھا اور یہ میسر نہ ہوتو ان کی کتب کا مطالعہ کریں۔ اور گنا ہوں سے بچیس شخ نے جو ذکر بتایا ہواس کی پابندی کریں مثلاً عورتوں کو سجان اللہ کی تین تسیح مشائخ بتاتے ہیں سنت کی اتباع کریں اسی سے ان شاء اللہ اللہ کی ولایت نصیب ہوجائے گی کوئی کی نہ ہوگی بعض عورتیں مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں۔

لیکن شرط یہ ہے کہ جوخمیرہ موتی کا کھائے وہ سکھیا نہ کھائے ور نہ خمیرہ کا کچھا اثر نہ ہوگا۔ یہ پڑھ کر سخت تعجب اورافسوں ہوا کہ آپ کا اہل اللہ سے بھی تعلق ہے اور سخت گمراہ جماعت سے بھی تعلق ہے جس کے بانی نے انبیاء ملیم السلام اور صحابہ کرام پر گستا خانہ گلم اٹھایا ہے۔ مولا ناپوسف لدھیا نوی شہیدر حمۃ اللہ علیہ کی کتاب '' اختلاف امت اور صراط مستقیم'' کا مطالعہ کریں تو حقیقت روش ہوجائے گی بہر حال اگر اللہ کی ولایت مقصود ہے تو فوراً اس جماعت سے تعلق ختم کرد بیجئے ورنہ ہر گز ہر گز اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی نصیب نہیں ہوسکتی بلکہ بدترین خسارہ اور آخرت کی تباہی کا اندیشہ ہے، و ما علینا الا البلاغ۔

.....

ع • ٨ حال: بعدسلام کے عرض ہے کہ بہت دنوں سے آپ سے ایک اہم بات

کوریافت کرنے میں جھجک رہا ہوں آج ہمت کر کے لکھر ہا ہوں۔ بہت عرصہ
سے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ اگر بیعت ہونا ضروری ہے تو میں ابھی تک
بیعت کیوں نہیں ہوا ہوں۔ پہانہیں کیا بات ہے کہ بیعت کے نام سے عجیب سا
خوف محسوں ہوتا ہے۔ بعض جگہ یہ پڑھا اور سنا بھی کہ طالب علمی کے دوران
بیعت ہونا مصلحت کے خلاف ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بیعت ہونے
بیعت ہونا مصلحت کے خلاف ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بیعت ہونے
بیعت ہونا مصلحت کے خلاف ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بیعت ہونے
بیات کا امکان کم نظر آتا ہے کہ میں جا لیس دن رہ سکوں کین میر الور اارادہ ہے کہ
بات کا امکان کم نظر آتا ہے کہ میں جا لیس دن رہ سکوں گئن میر الور اارادہ ہے کہ
مال بیان کر دیا ہے۔ اب یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر بیعت نہ ہونے کی وجہ سے
مال بیان کر دیا ہے۔ اب یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر بیعت نہ ہونے کی وجہ سے
مال بیان کر دیا ہے۔ اب یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر بیعت نہ ہونے کی وجہ سے
میری طرف سے بیعت کی درخواست ہے جبیا آپ مناسب سمجھیں۔ اگر خط
میری طرف سے بیعت کی درخواست ہے جبیا آپ مناسب سمجھیں۔ اگر خط
میری طرف سے بیعت کی درخواست ہے جبیا آپ مناسب سمجھیں۔ اگر خط

درخواست ہے۔

**جواب**: یہ خوف قلت شوق کی علامت ہے لہذا غلبہ کشوق جب تک نہ ہو بیعت نہ کریں۔ ابھی اصلاح اور ذکر کا تعلق رکھئے بیعت میں جلدی مناسب نہیں غلبہ کشوق کا انتظار سیجئے۔ طالب علمی میں بیعت ہوسکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بیعت کے بعد شیخ کے پاس رہنا بھی فوراً ضروری نہیں۔

.....

## ایک اجازت یافته عالم کا عریضه

اوراس کی وجہ سے ایک عجیب سی طمانیت حاصل رہتی ہے، الحمد للد۔

جواب: مبارک ہو حالت رفیعہ ہے اس راہ میں جس کو جو ملا ہے شخ کی محبت

سے ملا ہے۔ محبت شخ تمام مقامات سلوک کی کنجی ہے۔

۷ • ۸ حال: آج کل رات تقریباً بارہ بج تک مطالعہ میں مشغولیت رہتی ہے نیز بندے کے بچے ابھی کم س ہیں وہ رات کو یا تو تا خیر سے سوتے ہیں یا رات میں کسی وقت ان کے رونے کی وجہ سے بیدار ہونا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بھی کسی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے نماز فجر میں تکبیر اولی اور بھی ایک رکعت جھوٹ جاتی ہے۔ حضرت والا دامت بر کا تہم سے رہنمائی مطلوب ہے۔

جواب: حالت ندکورہ میں نماز قضا نہیں ہوتی اور جماعت نہیں چھوٹی یہ بھی نعمت ہے آپ کے لیے آٹھ گھنٹہ نیند ضروری ہے اس لیے دن میں نیند کی قضا کرلیا کریں۔

٨٠٨ها ن اوگوں کی طرف ہے اکرام اور تعظیم کے وقت بندہ ایک گناہ کا خیال لاکر (جس ہے بندہ تو بہ کر چکا ہے اور حالاً اس میں ابتلانہیں ہے ) عجب سے بیخے کی کوشش کرتا ہے مگر چونکہ حالاً اس گناہ میں ابتلانہیں ہے اس لیے صرف عجب سے بیخے کے لیے بندہ ایسا کرتا ہے جس کا بند کوفائدہ بھی ہوتا ہے کیا بند کا ایسا کرنا درست ہے؟ حضرت والا دامت برکاتهم کی رہنمائی درکارہے۔
کوئی ذرہ جرالے جس کا بعض دفعہ احساس بھی نہیں ہوتا اس لیے اس کا تفصیلی کوئی ذرہ جرالے جس کا بعض دفعہ احساس بھی نہیں ہوتا اس لیے اس کا تفصیلی مراقبہ نہ کریں بس اجمالاً سوچ لیس کہ میں گنا ہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دلدل سے زکال دیا اور جا ہی گنا ہوں کو یا دکر نے میں مضا نقہ نہیں کہ این حمالاً سوچ کیا دیا در ندا مت پیدا ہوگی۔

.....

**٩٠٨هال**: بعد سلام کے عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے بتائے ہوئے وکرم سے آپ کے بتائے ہوئے وکر میں ہے۔ بتائے ہوئے ذکر کی باقاعد گی ہور ہی ہے اور زندگی خوش وخرم گذرر ہی ہے۔ **جواب**: آپ کی خوش سے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔

• ۱۸ هال: آپ کے جج کے سفر کے دوران بعض اوقات ایمانی قوت میں بہت کمی محسوس ہوتی تھی۔ میں برقان میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے آپ کے پیچھے میں جعہ کوصرف ایک دفعہ آسکااس وجہ سے ہر عمل میں کمزوری پارہا تھا۔ نماز میں بھی وسوسوں کی کثرت ہوگئی ذکر کرنا بھی بعض دفعہ بہت بھاری لگتا لیکن اللہ کے فضل سے ناغہ نہیں ہوا۔ البتہ بیاری کے دوران کچھ کی ہوگئی تھی۔

جواب: یاری میں وظیفه کی کمی سے کھرج نہیں۔

المهال: ایک اور بات یہ بھی تھی کہ یو نیورٹی کھلتے ہی پریشانی بہت بڑھ گئی کہ یہ بہاں عورتوں کے فتنے سے کیسے بچاجائے۔ ایک طرف تو کلاس میں لڑکیاں ساتھ پڑھتی ہیں اور ان سے بھی بڑا مسکہ خوا تین پڑھانے والیوں کا ہے سب بے پردہ اور کافی بے ہودہ لباس میں ہوتی ہیں۔ اب تک تو یہ کررہا ہوں کہ نظریں دوسری طرف کر کے پڑھنے کی کوشش کررہا ہوں لیکن پھر بھی بلیک بورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے اکثر نظر پڑجاتی ہے یا ٹیچر مجھ سے کوئی سوال کر لے تو اور مشکل میں پھنس جاتا ہوں۔ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔

جواب: کلاس میں لڑکیوں سے دور بیٹھیں۔آپ کی نگاہ بہت کمزور ہے چشمہ اتاردیں اور پڑھانے والیوں کی طرف رخ کرنے سے بھی کچھ نظر نہیں آئے گا بلیک بورڈ کے سامنے سے جب پڑھانے والی ہٹ جائے تو چشمہ لگا کر بورڈ کی طرف دیکے لیں اگر نظر پڑے گی توا چٹی پڑے گی۔اگر بالفرض چشمہ اتار نے کے بعد بھی صاف نظر آتا ہے تو کا لاچشمہ لگالیں کہ چبرہ تو ٹیچر کی طرف ہولیکن چشمہ کے اندر نگاہ نیچی ہووہ سمجھے گی کہ میری طرف دیکے رہا ہے لیکن آپ کی نگاہ

محفوظ ہوگی ۔

۸۱۲ **حال**: حضرت والا کی طرف ہے کچھ ہدایات کا خواستگار ہوں۔ **جواب**: اللّٰہ تعالٰی کی نافر مانی ایک لمحہ ایک سیکنٹر بھی نہ کریں اور خطا ہوجائے تو فوراً تو یہ کرلیا کریں۔

.....

**٨١٣هال: حضرت محترم!السلام عليكم ورحمة الله وبركانة به بعد سلام كيعرض** ہے کہ اللہ کے فضل وکرم سے ذکر ہا قاعد گی سے جاری ہے۔مغرب کی نماز کے بعد جارر کعات صلوٰ ۃ توبہ بھی ادا کررہا ہوں کیکن بیجی ڈرلگتا ہے کہ کہیں پھران چکروں میں نہیشن جاؤں کیونکہ بیرمیرا بہت پرانا مرض ہے۔ بالغ ہونے سے یہلے ہی سے میں اس گناہ میں ملوث ہو چکا تھا اس نظروں کی بیاری کے ذریعہ میں نے اپنے آپ کوجسمانی وزہنی طور سے تباہ کیا ہے۔ سکون مجھ سے کوسوں دور تھاا کثر اوقات دل پریشان رہتا تھااورصحت تومیں نے خوداینے ہاتھوں سے تباہ کی۔اگر میں آپ کے پاس نہ آیا ہوتا تو شایدخود کو بالکل تباہ کر چکا ہوتا۔اب اللہ کاشکر ہے کہ آپ کی بار بار ہروعظ میں نصیحت سے ان چکروں سے جان حجبوٹ گئی ہے کیکن پیخطرہ ہر وقت رہتا ہے کہ کہیں پھر اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوجاؤں خاص طور سے جب کہ ماحول بھی ایباہے جس کی وجہ ہے بھی بھی تقاضا بھی شدید ہوجا تا ہےاور دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔آ ب اکثر کہتے ہیں کہ اگر کیچرازیادہ ہوتو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔میری تواتفاقی طور پربھی روزانہ کم از کم ۲۰ رہے۲۵ رمز نبہ تو غلط جگہ نظریڑ جاتی ہوگی اس کا مطلب تو بیہ ہوا کہ میں روزانہ ایمان کے لحاظ سے کمزور سے کمزورتر ہوتا جار ہا ہوں آپ سے دعا ونصیحت کی درخواست ہے۔

**جواب**: عشقِ مجازی کے علاج کا پرچه ہرروز پڑھواوراسی پڑمل کرو۔

الكان ناخه نه كري تواس پرالحمد لله كافی حدتك مل مور بائت ایک دود فعدایسا کی ناخه نه كركم كریں الكین ناخه نه كریں تواس پرالحمد لله كافی حدتك مل مور باہے۔ البتدایک دود فعدایسا مواكه میں سونے سے قبل معمولات کے کچھ ھے كو پورا كرنا مجمول گياور نه ویسے الحمد لله ناغة بیں كررہا۔

**جواب**: جهال تک ہوسکے ذکر پورا کریں جان بوجھ کر کم یانا غدنہ کریں البتہ بھی عدم فرصت یا کسی ناگزیر وجہ سے تعداد کم کردیں تو مضا کھنہیں۔

الله عاليه وسلم کی سنتوں پر عمل کی طرف کچھ دھیان ہوا۔ اس سے بل فرائض،
الله عاليه وسلم کی سنتوں پر عمل کی طرف کچھ دھیان ہوا۔ اس سے قبل فرائض،
واجبات اور سنت مؤکدہ پر عمل کی توسعی کرتا تھالیکن اس کے علاوہ کی جودن بھر
کی سنتیں تھیں ان کی طرف خصوصی النفات نہیں تھا۔ کچھ تو کرلیا کرتا تھا اور کچھ
الی ہی تھیں کہ باوجود علم ہونے کے عمل میں کوتا ہی ہوتی تھی۔ آپ کا خطآنے
سے دوتین دن قبل یہ کیفیت ہوئی اور اس کے بعد حضرت والا دامت بر کا تہم کی
تصنیف لطیف' پیارے نبی بھی کی پیاری سنتیں' از سر نو مطالعہ شروع کی اس
جذب سے کہ ان سب پر بتو فیق تعالی عمل بھی کرنا ہے۔ چنداور اق پڑھنے کے
بعد (تقریباً نصف سے کچھ کم کتاب پڑھی ہوگی) تا حال باقی کتاب تو نہیں پڑھ
بعد (تقریباً نصف سے کچھ کم کتاب پڑھی ہوگی) تا حال باقی کتاب تو نہیں پڑھ
سکا تا ہم جن سنتوں پر عمل نہیں ہور ہا تھا ان پر کافی حد تک عمل کرنے کی توفیق

جواب: یہ ہمارے سلسلہ کے بزرگوں کا فیض ہے۔ اتباع سنت اللہ تعالیٰ کا محبّ اور محبوب بننے کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ کی اس توفیق پر بہت مسرت ہے۔ محبّ اور محبوب بننے کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ کی اس توفیق پر بہت مسرت ہے۔ ویسے تو میں نے خط میں فر مایا تھا کہ 'خط کے ذریعے آپ کو بیعت کرلیا'' ویسے تو میں نے سلسلہ مکا تبت شروع کرنے کی غرض سے خط لکھا تھا۔ بیعت کا ارادہ بعد کو کرنے کا تھا، تا ہم آپ نے بیعت کرلیا تو سود ۱۰ اہم اللہ بلکہ بیزیادہ

اچھا ہوگیا کہ اب میں آپ کے ساتھ بندھ گیا۔ جزاک اللہ خیراً۔احقر چونکہ سیجے طور پر بیعت کے لیے بچھ طور پر بیعت کے لیے بچھ عہد بدالفاظ بھی کہے جاتے ہیں یابس بیہ بیعت ہوگئ؟

جواب: چونکہ آپ نے خط میں لکھاتھا کہ بیعت ہونا چا ہتا ہوں اس لیے بیعت کرلیا تھالیکن بیعت مرید کے ارادہ سے ہوتی ہے شخ کے ارادہ سے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں تھا تو بیعت منعقذ نہیں ہوئی۔ ویسے بھی بیعت سنت ہے اصلاح فرض ہے اگرکوئی بیعت نہ بھی ہولیکن اصلاح کرا تا ہے تو مقصود حاصل ہے۔ فرض ہے اگرکوئی بیعت نہ بھی ہولیکن اصلاح کرا تا ہے تو مقصود حاصل ہے۔ میسٹ میں تو پاس ہوگیا ہوں (جس کی خبر آپ کو بچھلا خط جیمنے کے قریب ہی موصول ہوئی تھی ) اب انٹرویو ہے۔ آپ دعا فر ماد بجئے کہ اگر بہتر ہوتو داخلہ ہو ورنہ بالکل نہ ہواور جو بھی ہوتو اللہ جھے اس پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی تو فیق عطافہ مائے ، آمین۔

جواب: اگرداخلہ ہوجائے تو ماحول وہاں کا بہت خراب ہے۔ لڑکوں سے دور رہیں۔
نگاہوں کی تخی سے حفاظت کریں اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعاما نگتے رہیں۔
نگاہوں کی تخی سے حفاظت کریں اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعاما نگتے رہیں۔
اخص الخواص میں سے بنائے اللہ میرے والدین کو بھی ہدایت دے جوڈاڑھی
کی سنت پڑمل کرنے سے روکتے ہیں اورڈاڑھی ندر کھنے پرزور دیتے ہیں۔
کی سنت پڑمل کرنے سے روکتے ہیں اورڈاڑھی ندر کھنے پرزور دیتے ہیں۔
جواب: ڈاڑھی صرف سنت ہی نہیں واجب ہے اور واجب کا درجہ فرض کے برابر ہوتا ہے لیں ڈاڑھی ایک مشت سے کم کرنایا مونڈ نا حرام ہے للہذاکسی کے کہنے اور ورڈالنے سے (خواہ والدین ہی کیوں نہ ہوں) ڈاڑھی کٹانا یا مونڈ نا کی خلوق کی جائز نہیں۔ حدیث پاک میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

**۸۱۹ هالی** یرُ هائی کے لیے بعض اوقات پریشانی اورتشویش بھی ہونے لگ جاتی ہے تاہم اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس وجہ سے اللہ کی اب کسی بڑی نافر مانی میں بظاہرا بتلانہیں ہور ہااور ایک آ دھ دفعہ کچھ کوتا ہی ہوگئی تو فوری طور پر اللہ سے معا فی بھی مانگ لی اوراگر بالفرض اچھے نمبر نہ بھی آئے تواللہ مجھے خوب خوب صبر کرنے کی اور رضا بالقضاء سے سرشار رہنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ پڑھائی کے بارے میں ذراحساس ہوں اس لیے احتمال ہے کہ اگر اچھے نمبر نہ آئے تو صبر کا دامن کھوبلیٹھوں۔ ہوتا یہ ہے کہا گر میں بذات خودصبر کرنے کی کوشش بھی کروں تو کیکن جب والدین اظہارِ افسوس و ناراضگی کرتے ہیں تو حالت بری ہوجاتی ہے تواس کے لیے بھی دعا فرمایئے۔

**جواب**: دل سے دعا ہے کیکن رزق پڑھائی پرموقوف نہیں وہ تو ازل میں مقدر ہو چکا ہے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا جاچکا ہے اس لیے حدیث یاک میں ہے کہ روزی کی تلاش میں اجمال اختیار کرو لیکن دعا کرتا ہوں کہ آپ کے نہایت اعلیٰ نمبرآئیں تا کہ آپ کے والدین کودین کی قدر ہو۔

• **۸۲ هال**: محترم المقام حضرت مولا ناحکیم څمراختر صاحب دامت بر کاتهم \_ السلام عليكم ورحمة الله و بركامة ٔ ۔اميد ہے خيريت سے ہوں گے چند دن ہوئے ہمارےایک دوست نے آپ کاارسال کردہ خط دکھایااورخط سے بہت متاثر ہوا اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی آپ حضرت کے برکات سے مستفید ہوجائے۔اصل بات سے ہے کہ سائل بہت سخت گناہ گار ہے۔لیکن آپ حضرات جیسے لوگوں کی مجلس میں کثرت سے رہ چکا ہوں حضرت مولا نا عبدالحق رحمۃ اللّٰہ علیہ سے قریبی تعلق تھا مولا نا فقیر محمہ بیثاوری سے بھی واسطہ تھا۔لیکن کسی کے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہیں امید ہے آپ حضرات مایوس نہیں کریں گے

سائل بجبین سے اللہ تعالی کے فضل و کرم اور والدین کے زیر سریرسی صوم وصلوٰ ۃ کا پابند ہے گھر باررشتہ داراور گاؤں میں بھی اجھے لوگوں میں شار ہوتا ہے جس کی وجه ہے بھی بھی دل میں غرور بھی پیدا ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی استغفار بھی کرتا ہوں آپ بھی اس بارے میں کچھ کھیں۔سائل آپ حضرات کے سارے تصانیف دنیا کی حقیقت، مجالس الابرار، کشکول معرفت، بہشتی زیور اور بزرگوں کے کتابیں فضائل مسائل پڑھ کر عمل کی کوشش کرتا ہے۔اصل بات یہ ہے کہ سائل ایک خطرناک مرض بدنظری اورامر دلڑ کوں کود کیھنے کے مرض میں سخت مبتلا ہے۔ ساتھ ہی وظا نف بھی کرتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے ملفوظات کے ساتھ ہی بدنظری کے علاج بھی مطالعہ کرچکا ہوں۔اس لیےاب مہر بانی کر کے خصوصی دعاؤں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ایبا وظیفہ ارسال کریں تا کہ سائل کوشفاء کا ملہ نصیب ہوجائے آخر میں پھر دعا کی التماس ہے۔ **جواب**: تمام گناه خصوصاً بدنظری وعشق مجازی وظیفوں سے نہیں چھوٹتے ہمت ہے چھوٹتے ہیں۔ ذکر و وظا کف معین ہیں گناہ چھوڑنے میں لیکن کوئی ذکر و تسبیجات کرتار ہے، بزرگوں کی صحبت میں بھی آتا جاتار ہے لیکن گناہ چھوڑنے کا ارادہ اور ہمت نہ کرے تو ہمیشہ گناہ میں مبتلا رہے گا۔لہذا سب سے پہلے خود ہمت کیجئے اور اللہ تعالی سے استعال ہمت کی دعا کیجئے اور خاصانِ خدا سے دعا كرايئے اوراينے حالات سےان كومطلع سيجئے جوعلاج وہ تجویز كریں اس برغمل کیجئے غرض ہراچھی بری عادت کی اطلاع کریں۔ پرچہ تھا ظت نظرروزانہ ایک بار پڑھیں بہنیت اصلاح۔اور ہدایات پڑمل کریں۔ بندرہ دن کے بعد حالت کی اطلاع کریں جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل وجان سے دعا ہے۔

۱ ۸۲۸ هال: بدنظری الحمد لله کافی حد تک ختم ہوگئ ہے۔ کیکن غیر محرم پر پہلی نظر www.khanqah.org سے ہلکا سا میلان ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھنے کو بہت دل کرتا ہے۔لیکن روک لیتا ہوں حضرت والا سے ہدایات کی درخواست ہے تا کہ پیختم ہو۔

جواب: ماشاء الله يهى مطلوب ہے اللهم زد فزد ميلان ہونا گناه نہيں ميلان پرمل كرنا گناه نہيں ميلان پرمل كرنا گنام ہين علان پرمل كرنا گناہ ہے ميلان كختم ہونے كا انتظار نہ كريں كيونكه بيخلاف فطرت ہے مقصود صرف بيہ كه ميلان پرمل نه ہواوراس ميں جوغم اور تكليف ہواس كو برداشت كروكيونكه تقوى كا بينم اٹھانے ہى سے الله كى ولايت نصيب ہوتى ہے۔ اور پہلی نظر بھى عمداً نه ڈالیں ورنے وہ پہلی نظر نہیں، بدنظرى ہے۔

۲۲ ۱۹ حال: لا لیعنی با توں میں بہت وقت گزرتا ہے۔اس کے لیے حضرت والا سے ہدایات کی درخواست ہے۔

جواب: بولنے سے پہلے سوچیں پھر بولیں گناہ کی بات ہوتو زبان کو بالکل بند رکھیں ، دین کی بات ہوتو خوب کریں اور مباح بات ہوتو اتیٰ کریں کہ کوئی بات مرضی حق کے خلاف نہ ہوالبتہ تھوڑا سا جائز ہنسی مزاح بھی اس زمانہ میں صحت کے لیے ضروری ہے۔

۳۸۲ هالى: احقر ناچىز بهت ہى نالائق اور بهت گناه گار ہے۔لیکن دل میں بھی عُجب وَکبر محسوس ہوتا ہے اعلانیہ گنا ہوں میں لوگوں کود کیھ کرمُجب پیدا ہوتا ہے کچھ ہدایات دیں کہ احقر ناچیز کی یہ بیاری دوہو۔

جواب: اپنے عیوب کو یاد کریں جو یقنی ہیں اور دوسروں کے گناہ یقینی نہیں۔ اگر کسی کے گناہ پر نظر جائے تو سوچو کہ ممکن ہے وہ تو بہ کر لے اور سب معاف ہوجائے اور میر کے کسی عیب پر قیامت کے دن پکڑ ہوجائے تو قیامت سے پہلے اینے کواچھا سمجھنا حمافت ہے۔

.....

بندہ آپ سے انتہائی مسنون عرض یہ ہے کہ راقم بندہ آپ سے انتہائی www.khanqah.org

عقیدت رکھتا ہے کافی عرصہ سے بندہ کواینے لیےاصلاح کی فکر دامن گیر ہوئی اس سلسلہ میں قلبی تمنا آ ب سے بیعت کی خواہش کا اظہار کررہی ہے۔لیکن والد محترم فر مارہے ہیں کہاہینے مدرسہ کے بانی ومہتم حضرت مولا نا..... دامت برکاتہم سے بیعت کرو کہ قربت بھی نصیب ہوگی اور نظروں میں بھی رہو گے مگر بندہ کا ول حضرت والا کی طرف زیادہ مائل ہے بلکہ بندہ نے اس سلسلہ میں استخاره بھی کیا جس میں کچھ معلوم نہ ہواحتیٰ کہ سات یوم بیت گئے مگر پھر بھی کچھ بات آشکارانہیں ہوئی بعض اوقات بندہ نے آپ کی مجالس میں حاضر ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ بندہ نے آپ کواینے حالات سے کچھ واقف کرنا چاہا کہ اس سلسله میں آ سانی اور حضرت والا کی بالغ نظری کی مد دحاصل ہو کہ تعلق مع اللہ اور قلبی راہ درست ہواوراصلاحِ باطن وتز کیہ حاصل ہو۔امید ہے کہ حضرت والا اس سلسلہ میں بندہ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے کہ بندہ والد کی رائے لے کر مدرسه میں بیعت ہویاا پنی دِ لی تمنا کے مطابق حضرت والا سے بیعت ہو۔ **جواب**: جس سے دِلی مناسبت ہواسی سے تعلق کرنا چاہیے کیونکہ نفع کا مدار مناسبت پر ہے ورنہ عمر بھرساتھ رہووصول الی اللہ نصیب نہ ہوگا۔ میراشعرہے ہ آ نکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا عمر بھر ناؤیہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا

است المحال: حضرت والا آج کل مجھے ناشکری اور دنیا کی محبت کا احساس بہت بڑھ گیا ہے مارکیٹ میں جس د کا ندار کو دیکھوں وہ روز افزوں ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج ایک د کان خرید رہا ہے تو کل کو د کان بڑھا رہا ہوتا ہے۔

**جواب**: اسی لیے علم ہے کہ دنیا کے معاملہ میں اپنے سے کمتر کود کیھوتو شکر پیدا www.khanqah.org ہوگا اور دین کے معاملہ میں اپنے سے برتر کو دیکھوتو دین میں ترقی کا شوق پیدا ہوگا۔آپ جب اس کےخلاف کررہے ہیں تو ناشکری اور دنیا کی محبت کیوں پیدا نہ ہوگی۔

جواب: الله تعالى دنیا سے اتنادل لگانے كى توفيق دے جتنا يہاں رہنا ہے اور آخرت سے اتنادل لگانے كى توفيق دے جتنا يہاں رہنا ہے ۔ جو دين كے ہوئے انہيں دنیا مل بھى گئ دنیا پہ جو مرے تھے وہ دیں كے نہيں رہے

اس لیےاللّٰدوالے ہوجاؤ دنیاخود ہیجھے ہیتھےآئے گی ورنہ ہائے دنیا ہائے دنیا کی ادھیڑ بن میں لگےرہوگے۔

.....

پوچھاہے کہ فوث کے کہتے ہیں اور قطب، ابدال کی تعریف کے کہتے ہیں اور قطب، ابدال کی تعریف کردیں۔ اور ہرز مانے میں ان کی تعنی تعداد ہوتی ہے۔ جواب: یہ اولیاء اللہ کے درجات ہیں کیکن ان باتوں کے علم پر مغفرت و نجات میں www.khangah.org

موقوف نہیں اس لیے بزرگوں نے غیرضروری معلومات کے دریے ہونے کومنع فرمایا ہے۔ سید ھے سید ھے سنت وشریعت پڑمل کرو۔ اسی سے سب درجات حاصل ہوتے ہیں۔

۸۲۸ حال: جناب شیخ صاحب آپ کی کتاب کشکول معرفت خصوصیات امت محمد میں ہے کہ بنی اسرائیل میں (نجاست کی جگدلباس یابدن کو کا ٹنا پڑتا تھا) اس کی وضاحت کر دیں تا کہ مجھانے اور سمجھنے میں آسانی پیدا ہوجائے۔ جواب: اس سے زیادہ وضاحت کی تحقیق نہیں ہو تکی۔

**۸۲۹ هالی: اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی جب ایک تبلیغی بھائی نے بتایا کہ** ہمارے کو ہائے مرکز میں روزانہ سنت رسول صلی الله علیه وسلم کا **ند**ا کرہ ہوتا ہے جس میں بتایا ہے کہ کھڑے ہوکر کھل کھا ناسنت رسول ہے۔

**جواب**: استبلغی بھائی یا مرکز سے معلوم کریں کہاس کا حوالہ کیا ہے؟

• ۸۳ حال: انگریزی میں نام اور پتہ لکھنے پر آپ سے معافی کا طلب گار ہوں۔ امید ہے کہ بندہ کواس غلطی پر معاف فرمادیں گے جس کی آپ نے بچھلے خط میں تنبیہ فرمائی تھی کہ لفافہ پراردومیں اپنانام و پتہ کیوں نہیں لکھتے ، اغیار کی غلامی کوچھوڑ ناچا ہیں۔

**جواب**: معافی کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت غیروں کی زبان استعمال نہ کریں اور ضرورت میں حرج نہیں بلکتبلیغ دین کی نیت سے سیکھنا اور لکھنے بولنے میں مہارت حاصل کرنا بھی برانہیں۔

**۱۹۸۳ کال**: جناب شخ صاحب ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ اگر ایک مرید کو ایک پیرسے خلافت مل جائے۔ بعد میں اس کا پیرصا حب فوت ہوجائے تو کیاوہ دوسرے پیرسے بیعت ہوگایا کہ ضرورت نہیں۔

**جواب**: آخر دم تک کسی کواپنا بڑا بنائے رہے اور اصلاح کا تعلق رکھے، اگر www.khanqah.org بڑے نہ رہیں تو اپنے حچھوٹوں سے ہی مشورہ کر لے ، بی<sup>حضر</sup>ت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی نصیحت ہے۔

٣٦٨ حال: جناب شخصا حب بعض احباب بنده كوسر دردكى شكايت كرتے ہيں اوانت دردكے بارے ميں تو ميں كيا يڑھ كردم كروں۔

جواب: ان كوبتادي كه جهال درد بوا پنا باته ركه كرخود يددعا سات مرتبه پره ليس الله بسم الله بسم الله أعُودُ بالله وَقُدُرَتِه مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَ أَحَادُرُ - وَ الله بسم الله أَعُودُ بُالله وَقُدُرَتِه مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَ أَحَادُرُ -

.....

الله اورالله الله اورایک تبیج درود شریف اور باقی اعمال نظروں کی حفاظت ٹی وی الله الا الله الله اور ایک تبیج درود شریف اور باقی اعمال نظروں کی حفاظت ٹی وی سے بچنااور پانچ وقت الحمد لله باجماعت نماز کی پابندی ہور ہی ہے مگر حضرت والا سے گذارش ہے کہ ہروفت ریا کاری کا خوف لگار ہتا ہے۔

جواب: خوف دلیل اخلاص ہے۔ ریا مخلوق کو دنیوی غرض سے عبادت کو دکھانے کا نام ہے مخلوق کے دیکھنے کا نام نہیں۔ ریا ایسی چیز نہیں کہ اڑکے لگ جائے۔ ریا ء تو نیت سے ہوتی ہے لہذا نیت کو درست رکھیں۔

